



التدعيمقاى كالبجلاتي 166 65 () mars 102 بإجرائحان 156 ماوولخان 58 قائنتدالعه 250 33 لأشده رفعت 263 267 267 76 266 سائزة رمتسا 106 **زراہ کھرل 202** 266 ا عنتا : ما بهنامه شعاع و الجسف كے جملہ حقق فت محقوظ بين ، ببلشري تحريرى اجازت كے بغير اس مار ناول ، باسلسلہ كوكسى بھى اعداز سے نہ بوشاكت كيا جاسكتا ہے ، نہكى بھى ئى وى چينل پر و رائم ، و را الى تفكيل طور پر ياكسى بھى شكل بيں چيش كيا جاسكتا ہے۔ خلاف ورزى كرنے كى صورت بيس قانونى كاردوائى ملى ي



WWW.PAKSOCIETY.

شعاع كاكتوبر كاثاره ليحاضرين انسان کی زندگی خوشیوں اور عموں سے عبارت ہے۔خوشیوں کے بل بہت مخفر پرلگا کراڑتے ہیں اور غم کے لمحات گزارے نہیں گزرتے۔موت زندگی کی سب سے المناک حقیقت اور اپنے پیا روں کی دائی جدائی ایساغم ہے جس کا صبراللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ گزر ما وقت اپنے ساتھ بہت سے ریجوالم کے کھات کو دھندلا دیتا ہے مگر انسان بھول نہیں یا تا ہے۔ زخم مندمل بھی ہوجائیں تو کیک باقی رہ جاتی ہے۔ ندك كے سفریس مارے ساتھی مارے دوست احباب اور مارے جان سے بارے دشتے بعث كے ليے ، مجھر جائیں تو وہ ہماری یا دوں کا حصیہ بن جاتے ہیں۔ ان کی یا دوں کے گلاب بقیشہ مسلتے رہتے ہیں۔ ان کی مهانيان جب بھي او آتي ٻي ا تڪھوں کوپر م کردي ٻي-الی بی مہران ' زم خو 'محبت کرنے والی ' مخصیت اوار، خوا تین ڈا مجسٹ کے انی و چیف ایڈیٹر محمود ریاض سب کی المیہ بھی تھیں۔ جو عیداللاضح سے تین روز قبل 9 متبر کوداغ مفار قت دے گئیں۔ اليى نيك ول مشفق اور مهوان متيال دنيا سے رخصت موجائيں تب بھي مارى دعاؤں ميں شامل اور مارى یادوں کا حصہ رہتی ہیں۔ اوارہ شعاع کے اراکین الل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کو ہیں کہ مرحومہ کو اپنی رحتول كے سائے ميں ركھ ان كے متعلقين كويد صدم برداشت كرنے كاحوصلہ عطافرات آين-جولوگ دنیا سے رخصت ہو جا کم ان کے لیے سب سے برا مخفہ ہماری دعا کس یں۔ قار کین سے ان کے کیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے اسشارے میں الله سائه رضا كالمكمل ناول-جبعه ملے الملرساكا عمل ناول - پيال ساز 🖈 فرزانه کھل کا کمل ناول۔ چھیا کے چھی 🖈 شرخطا-ناياب جيلاني كاناولث خواب شيشے كا عفت سحرطا بركاناول النعدالجد صاحت المين اوراخان اجره ريحان واشده رفعت اورام سعدى كافسان اليوى فنكار زابد احمه علاقات 🖈 معروف فنكارول سے كفتگو كاسلىلە ــوستك 🖈 پاری نی صلی الله علیه وسلم کی پیاری یا تیں۔ احادیث نبوی کاسلسله ہے جب جھے تا آجو ڑا ہے عط آپ کے اور دیکر سلسلے شامل ہیں۔

رشعاع أكتوبر 2016

المن شعاع كايه شاره آب كوكيمالكا؟آب كى دائے جانے كے منظم ميں

### www.palksociety.com



دل پی اُرتے دونسے مجد کو ملابت اڑا معجزہ حن صورت کا ' زمر مر صب را مرا

الصری شاوشرق دخرب؛ نان پویی فداری الصرم معبود یانشین اسب داجهال گدا ترا

سُک وَنُوں مِی گھر کے بھی آمید نے انہیں دُعادی د<sup>ی</sup> دشت بلاسے پاری<sup>ا ،</sup> گزراہے قا قلہ ترا

کوئی نہیں تری نعیم دودِادل سے جے تک تابہ ا بدنہیں مثیل کوئی ' ترسے موا ، ترا

بوں تو تری رسائیاں کرٹ سے وٹ کے محیط میں نے توا پنے دل میں بھی، پایا ہے نعش پاترا

دُور سہی دیار نور ، پُور سی مرا شعور تُومیرا حوصسلہ تو دیکھ میں بھی ہوں متبلا ترا

احدنديمقاحي

المحالف المحالف

جو مالک ہے سب کا وہ مالک ہے میرا اسی نے بنایا اُ جالا اندھیسرا

وہ سارے جہانوں کا وا مدخداہے وہ مشکل کشا ہے وہ ماجت دواہے

اسی نے بنائے جن زار سادے اس کی بی تنطیق جاند اور تارید

نلک میں رے کبریا کی نشائی زیں ہے اس ذاست کی مہربانی

وہ پھتے میں مخلوق کو بالتاہے وہ سب پرنسگاہ کرم ڈالتاہے

وہ سبسے مکرم وہ سبسے بڑاہے وہ سارے جہانوں کا فرماں دواہے

> ریام خیبی قر TELY.COM

المندشعل اكتوبر 2016 11

## wwwapalkspelety.com



طعام کی تعریف محکم اور کھانا کھانے کے احکام و آداب \_\_\_\_

طعام کی تعریف

طعام سے مراد ہروہ چزہ جوبطور غذا کھائی جائے ' شلا": گندم 'چاول 'تحجور اور گوشت وغیرو۔

كھانے كا حكم

اسلام نے جسم اور نفس کے حقوق رکھے ہیں۔
نفس انسانی کو بچائے اور اسے واجبات دینی کی اوآ کیلی
کے قاتل بنانے کے لیے کھانا شروع کیا ہے اس لیے
ہرچر حلال کردی سوائے ان چیزوں کے جن کی حرمت
بیان کردی گئی ہے کیونکہ وہ انسانی جسم کے لیے معتر
ہیں۔ارشادباری تعالی ہے۔

" اس الله بى نے جو کچھ زين بيں ہے سب تمهارے ليے پيدا كياہے "(البقرة2-39)

نیز فرمایا : " دخوگو ! زمین میں موجود حلال پا کیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔"

تنجیکہ رسول آگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا: "کھاؤ "صدقہ کرو اور لباس پہنو جب تک اسراف اور تکبروغرور کا پہلواس میں شامل نہ ہو۔" (سنن نسائی)

نیز فرایا: "الله تعالی جے کی نعمت نوازیا ہے تودہ اس بات کو پند کر آہے کہ اس نعمت کا اثر اس پردیکھے۔"(منداحمہ)

يتندعمنوع كصانے

دوسرے مسلمان بھائی کامال جواس کی ملکیت نہ

ہو۔ 〇 مچھلی اور ٹڈی کے علاوہ کوئی بھی جانور جو طبعی موت مرگیا' یا اس کا گلا گھونٹ کر مار دیا کمیایا وہ چوٹ لگنے سے مرکیا ہو۔

ن فريح كووت بيني والاخون

خزر کا گوشت نچربی اورد مگرابزام

ن غیراللہ کے نام پر ذرج کیا جانے والا جانور ۔ تیروں اور بتوں کی نذر کیا جانے والا جانور اور کھانا غیرہ

كهانا كهان كي چند ضروري احكام وآداب

ن مسلمان کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی طال کردہ اشاء کھانی جائز ہیں۔

ب بوطان ہو ہے۔ کھانے سے مقدر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تقویت کا حصول ہو تو لیے کھانا کھانا باعث اجرین جائے

گ کھانائیک لگائے بغیر اواضع کے ساتھ بیٹ کر کھانا

چاہیے۔ 〇 کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے 'البت پندنہ آئے تونہ کھائے۔

O مهمان كوالل خاند كساته كهانا كلايا جائ

کھانے کے شروع میں ہم اللہ اور بعد میں الحمد للہ

ردهناچاہیے۔ () کھانا دائمیں ہاتھ سے اور اپنے سامنے سے کھانا

جاہے۔ ﴿ آگر لقمہ گر جائے تواسے صاف کرکے کھالیتا

چ<u>ے۔</u> کے کھانا کرم مواقو شمنڈا کرنے کیے بھو تکیس نہ

لمبندشعار اكتوبر 2016 12

wwwgpalksocfetykcom

ظاہرہوجاتی ہے کی بعض لوگ اس کی پچان نہیں رکھتے۔
جب لوگ کی عالم کی زیارت کے لیے جمع ہوں تو اس چاہیے کہ مناسب وعظو تھیجت کرے۔
سلام عام کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ ہر مسلمان کو سلام کیا جائے اور جب بھی ملاقات ہو سلام کیا جائے۔اور جے سلام کیاجائےوہ اس کاجواب دے۔
کھانا کھلانے سے مراد مہمانوں کی خدمت بھی ہے اور غریب و مستحق افراد کی ایداد بھی۔
اور غریب و مستحق افراد کی ایداد بھی۔
سلم رحمی سے مراد قربی رشتے واروں ہے حسن سلوک ہے میں ملاقات مشکل میں سلوک ہی گھرسب صور تھی شائل میں ان سے میل ملاقات مشکل میں ان سے میل ملاقات مشکل میں سلوک ہے جس میں ان سے میل ملاقات مشکل میں ان کی مدداور حسن سلوک کی ویگر سب صور تھی شائل ان کی مدداور حسن سلوک کی ویگر سب صور تھی شائل

یں نماز تہجد آیک عظیم نیکی ہے بجس میں ظلوص اللہ کی طرف توجہ ' دعا و مناجات اور بہت سے نوائد اور برکات موجود ہیں۔

حقوق الله أور حقوق العبادى ادائيكى سے جنت ملتى

حسن خلق

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند سے روایت ہے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : " سلام عام کرو 'کھانا کھلاؤ اور جس طرح اللہ عزوجل نے تہیں تھم دیا ہے اس طرح بھائی بھائی بن کررہو۔"(منداحمہ) فاکمہ : حسن خلق اور حقوق العباد کی ادائیگی سے آئیں میں محد تہ میں امد تی میں جس کے نتیجہ میں

آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے جس کے نتیج میں معاشرے میںامن وامان قائم رہتاہے۔ بمتر عمل

حضرت عبدالله بن عمورضی الله عنه سے روایت ب ایک آدمی نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سوال کیا۔

" الله م الله م رسول إسلام كاكون ساعمل بمتر

مجلس میں موجود برنے اور معزز افراد کو پہلے کھانا
پیش کرناچاہیے بشرطیکہ وہ دائیں جانب بیٹھے ہوں۔
 کھانے کے دوران میں ساتھیوں کا خیال رکھنا
چاہیے۔ بیبد تمیزی اور بداخلاقی کا مظاہرہ ہے کہ سب
پچھانی ہی پلیٹ میں ڈال لیاجائے۔
 کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لے یا انہیں
صاف کرلے یا دھولے ای طرح برتن کو انگی ہے
چاٹ چاٹ کرصاف کیاجائے۔

كهانول سے متعلق احكام ومسائل

#### كهانا كهلانے كابيان

حصرت عبدالله بن سلام رضی الله عند سے
روابت ہے 'انہوں نے فرمایا جب بی صلی الله علیہ
وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تولوگ جلدی جلدی
آپ کی خدمت میں حاضر ہونے گئے اور (گلیوں
بازاروں میں عام لوگ) کئے گئے الله کے رسول صلی
الله علیہ وسلم تشریف لے آئے تین بار (کمار) میں
الله علیہ وسلم تشریف لے آئے تین بار (کمار) میں
میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے چرواقد س توجہ
میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے چرواقد س توجہ
میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے چرواقد س توجہ
میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے چرواقد س توجہ
میں نہ بی صلی الله علیہ وسلم کے چرواقد س توجہ
میں نے بی صلی الله علیہ
میں نے والے کا چرو نہیں۔ نبی صلی الله علیہ
وسلم کاجوارشاد میں نے سب سے پہلے سنا 'وہ یہ تھا:
وسلم کاجوارشاد میں نے سب سے پہلے سنا 'وہ یہ تھا:
اور جب لوگ سور ہے ہوں تو نم رات کو نماز (تنجہ)
راھو 'تم سلامتی کے ساتھ جنت میں واخل ہو جاؤ
میں سامتی کے ساتھ جنت میں واخل ہو جاؤ

فوا کدو مسائل : کمی عظیم نیک شخصیت یا برے عالم کی تشریف آوری پر اس کا استقبال کرنا چاہیے اور اس سے ملاقات کے لیے حاضر ہونا چاہیے۔

منیک آدمی کی نیکی اور برے کی برائی چرے سے

المندشعال اكتوبر 2016 13

## مابنامهداستاندل

## ادبكىدنيا مين ايك نيا نام

## نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں بھیجنا چاہتے ہیں توابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ،ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ بس آپ کی تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہیئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں تحریر ہمیں ہماس کو صحیح کرکے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی سی غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ بنائی جانے تو بہیں اس اردو میں تحریر ہو۔

بنے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان ول کے سلسلے پچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھکو چک نمبر L \_ 5/79 ڈاکخانہ 78/5.L تخصیل وضلع ساہیوال

وٹس ایپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

حرص اور لا کچ مومن کی شان کے لا کق نہیں۔ 2۔ زیادہ بیٹ بھر کر کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے 'اس کیے صرف ای قدر کھانا کھانا چاہیے جو آسانی سے مضم ہوجائے 3\_ مومن الله كانام لي كركها ماع اس ليهاس كے كھاتے ميں بركت ہوتى ہے۔ كافراللد كانام لے كر نسيس كحانا اس لياس كم كمان مي بركت نميس ہوتی اور کھانے میں اس کے ساتھ شیطان شریک ہو جاتاب

كھانے میں عیب نكالنا حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انهول نے فرمایا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجمى كمان مين عيب نهيس نكالا-أكريسند مو ماتو كها ليت ورنه جهورُ

1- اگريكانے والے كامالكانے ميس كوئى كى رە جائے تو برداشت كرنا جاہے۔ معمول بات ير آپ سيابر موجانا اخلاق معناتي 2 - بعض او قات کوئی کھانا انسان کویسند نہیں ہو تا' تب طبیعت پر جرکرے کھانا ضروری نہیں اور نہ پیش كرنے والے بى ير ناراض ہونا چاہيے كه يہ كھانا كيوں يكايا كبا\_

لهانا كهاتے وقت ہاتھ منہ دھونا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت الخلاس بأجر تشريف لائب آپ كى خدمت ميں كھانا پيش كيا كيا۔ ایک آدی نے کما: اے اللہ کے رسول اکیامیں آپ کی خدمت میں وضو کے لیے ان چین نہ کروں؟ آپ نے فرمایا: "كيامي نمازر صفي كاراده ركهتابون؟" (مسلم) فوأكدومسائل : كهانا كهانے كے ليے نمازوالا

نی صلی الله علیه و سلم نے فرمایا۔ 'میرکہ تو کھانا کھلائے اور جے توجانتا ہے اے بھی سلام کرے اور جے نہیں جانتا اسے بھی سلام كرف "(بخارى)

فائدہ : ہروانف اور ناوانف کو سلام کرنے کا مطلب عزيز دوست اوراجبي العني هرمسلمان كوسلام کرنا ہے۔ جس محف کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ<sup>ا</sup> غیرمسلم ہے 'اے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ غیر مسلم کا فرض ہے کہ مسلمان کو سلام کرتے میں پہل کرے جب وہ سلام کرے تو مسلمان کو چاہیے کہ اے سلام تے جواب میں وعلیم کے۔

ایک آدمی کا کھانادو کے لیے

حضرت جابرين عبدالله رضى الله عندس روايت ب أرسول الله صلى الله عليه وسلم في قرايا-"الك أدى كالحاما وكي لي كافي مو اب و آدموں كا كھانا جارا فراد كے ليے كافي مو ماہے۔ اور جار افراد کا کھانا آٹھ افراد کے کے کافی ہو آہے۔"(مسلم) قوائدومسائل : 1- اگر کھانا کم ہوتو ملمان کو چاہیے کہ دو سرے ساتعيون كاخيال ركه كركها 2- ال كركمانا كهانے سے تحور اكمانا زيادہ افرادك ليكافى موجا الباور كهاني مسركت موتى ب 3- باہمی ہدروی اور خیرخواہی مسلمانوں کی امتیازی خولیہ

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا "مومن أيك آنت میں کھا تا ہے اور کافر سات آنتوں میں کھا تا ہے۔"(بخاری) فوائدومسائل

1- سات آنتوں میں کھانے سے مراد بہت زیادہ کھانا

المندشعال التوبر 2016

وضوكرنا ثابت تهين-

رسول الله مسلی الله علیه وسلم این چید اصحاب کے ہمراہ کھانا تناول فیرا رہے ہے۔ ایک اعرابی (بدو) آیا 'وہ (سارا كهانا) وولقمول من كهاكيا- رسول الله صلى الله

علیہ وسلمنے فرمایا۔ "اگریہ فخص بسم اللہ پڑھ لیتا تو کھانا تمہارے لیے فخشہ کا ماک ا كافى موجا ما بينانچه تم من سے جو مخص كھانا كھائے ات چاہیے کہ ہم اللہ بڑھ لے۔ اگر شروع میں ہم الله يرد منا بحول جائے تو (ياد آنے ير) يوں كمه لے۔ بسم الله في اوله و أخره "الله ك تأم ك سات (كهانا شروع كر مامون)اس كے شروع اور آفر مل-" فوائدومسائل : بم الله برصف کاف من مرکت ہوجا یا برکت ہوتی ہے اور تھوڑا کھانا زیادہ لوگوں کو کافی ہوجا یا

، آگر چند افراد مل کرایک برتن میں کھانا کھارے ہوں توسب کو ہم اللہ پڑھٹی جا ہیے۔ اگر آیک آدمی

بھی بغیربس اللہ کے کھانے لگے توبرکت ختم ہو جاتی

مم محانا شروع كرت وقت بسم الله يوهني جاسي كاد نه رے تو یاد آنے پر جم اللہ اولہ و انحمد یا کسم اللہ فی اول و آخره يراه

والني باتها عانا

حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے 'نی صلى الله عليه وسلم

وتم میں سے ہرایک کو چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے کھائے وائیں ہاتھ ہے ہیے وائیں ہاتھ سے اور وانیں ہاتھ ہے دے میونکہ شیطانِ ہائیں ہاتھ سے كهاناك بائيس باتق بيتاك باليس باتقت ستا ہے اور ہائیں ہاتھ سے لیتا ہے۔" (طبرانی) فوأ ندومسائل:

1- وہ تمام کام جو عرف عام میں اچھے سمجھ اتے ى يا طبعا" تأكوار نهيس 'ان ميس دايان بائد اسسال لرتاجا سے-دوسرے کاموں میں بالارائے اسال

شریعت نے جو یابندی نہیں لگائی 'صفائی یا تقویٰ وغیرو کے تام پر وہ پابندی لگانا در ست نہیں۔ نمازك كيباوضو مونا ضروري ب فيك لكاكر كهانا كهاني كابيان

حضرت ابوجهیفه (ویب بن عبدالله) رضی الله عنہ سے روایت ہے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "میں ٹیک لگا کر شیں کھا تا۔" (بخاری)

حضرت عبداللدين بسررضي الليه عندس روايت م انہوں نے فرمایا: میں نے آیک بھری نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برے کے طور پر پیش کی رسول التيه صلى الله عليه وسلم محفنوں كے بل بينھ كر

ایک اعرابی نے (تعب سے) کیا: بیٹنے کا یہ کیسا

آب صلى الله عليه وسلم في فرمايا: "الله تعالى ن مجمع شريف بنده بناياب متكبراور

فوا ئدومساً نل 🔹 () حمد فواد عبدالباتی رحمته الله نے اتکاء (نیک لگائے) کی مختلف صور تیں بیان کی ہیں: (۱) چار زانو (چوکڑی مار کر) بیٹھنا۔ (ب) ایکی طرح کھل کر بیٹھنا۔(ج) پیٹھ کسی چیز(دیواروغیرہ) سے لگا كريشمنا-(ر) ايك اتھ زين پر ركھ كر (اس پر سمارا لے کر) بیٹھنا۔عام طور پر اس لفظے تیسرا مفہوم مراد لیاجا تاہے۔(۲) گھٹنوں کے بل بیٹھنے سے مراد تشہد کی طرح بینصنایا اکروں بیٹھناہے العنی پندلیاں کھڑی کر كياؤل كي بورك تلوك زمين يراكا كران يربيضنا (٣) تيكبرى مرصورت ندموم باور بركام من تواضع

قابل تعریف ہے۔ كهانا كهات وفت بسم الله يرمهنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے

لمبندشعاع أكتوبر 2016 15

والعي بالقرس كهانا

حضرت جابر رضي التدعنه سے روآیت ہے رسول الله صلي الله عليه وسلم نے فرمایا۔ " بائیں ہاتھ سے نہ کھایا کرو کیونکہ شیطان بائیں

حضرت جابر رضی الله عندسے روایت ہے کرسول

دسید ہے۔ فخص اپنا ہاتھ نہ پونچھے 'جب تک اے لے کیونکہ اے معلوم میں کہ کھانے کے كس مصين بركت ب فوائدومسائل

1- کھانا کھانے کے بعد ہاتھ کی الکیوں کو زبان سے

ماف کرلیناچاہیے۔ 2۔ غذا کامعمولی حصہ ضالتے کرناہمی نعمت کی تاشکری

3۔ بغیرصاف کے ہاتھ کو کڑے سے یو چھٹایا پائی

ے دھونامنا ہے نہیں کیونکہ اس طرح کیڑا خراب ہو كاياياني ضرورت يزياده استعال كرنايز عكاور باته كو لكے ہوئے غذا كے ذرات نالى ش جائيں گے جو

رزق کی ۔ کی ناقدری ہے۔

4 بركت ايك معنوى اور غير محسوس جرياس ك حصول ك لي في صلى الله عليه وسلم كى تعليمات يرعمل كرنا جاسي اور رزق كوضائع كرف سيرميز

ئ تے چٹوانااس وقت درست ہے جب دو سرا آدی اس میں کراہت محسوس نہ کرے 'مثلا ''بیوی یا اولادوغيرومو- 2۔ احادیث میں بہت سے کامول کے بارے میں دائن جانب کو اہمیت دینے کا ذکر موجود ہے ' مثلا" كهانا بينا أليما وينا وضو بحسل بمنكمي كرنا كيرا بهننا جو آپننا' سرکے بال کوانا یا مندوانا الصنا سمجر میں واخل مونا بيت الخلامي واخل موناسمجد عيام آنا لباسياجو تاا تارناوغيره

3۔ جو کام شیطان کو پند ہیں مومن کو ان سے اجتناب كرناجا ہيے۔

معترت عمرين ابوسلمه رضي الله عنه سے روايت ب انسول نے فرمایا: میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی كفالت من برورش باف والا أيك بيد تفا- (أيك ون كمانا كماتے ہوئے) ميرا باتھ پليك مي (ادهرادهر) کھوم رہا تھا تو آپ نے جھے فرایا۔ نے! الله كانام لو (بسم الله يردهو) دائيں ہاتھ سے

کھاؤاورائے قریب کھاؤ۔"( بخاری) فوا ئدومسا ئل 1- حزب ابوسلمه عيدالله بن عبدالاسد رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه ملم کی چو پھی برہ بنت عبدالہ طلب کے بیٹے تھے۔ یہ سابھین اولین میں سے ہیں۔ ۴ جری میں فوت ہوئے تو ان کی بوہ حضرت آم سلمہ مند بنت ابوامیہ رضى الله عنها كوام المومنين بننے كاشرف حاصل موا-اس طرح ان کے بیٹے عمرین ابوسلمہ رضی اللہ عند اور بثى زينب بنت ابوسلمه رضي الله عنها رسول الله صلى

الله عليه وسلم كے زير سايہ آئے۔ 2۔ بچے غلطى كريں تو نرى سے سمجھان تاجا ہے۔ 2۔ انجے غلطى كريں تو نرى سے سمجھان تاجا ہے۔ 3- بيون كو واصح أور آسان اسلوب مين معجمانا جابي أوراخضار بيش تظرر كماجائ 4 جب برتن ميں ايك بى سم كاكھانا موتو ہرايك كو اب ساف سے کھانا چاہے البتہ اگر مختلف مشم کی چیزیں (تھجوریں یا مٹھائی وغیقو) ہوں تواپنی پسند کی چیز

ووسرى طرف بي محيى الاجاعق ب

لهندشعاع أكتوبر 2016

RSPK.PAKSOCIETY.COM

## wwwpalksoefetykeom

## Downloaded Fram Paksodety.com

## جتب تجيسنانا جوثائ

5۔ 'ومنگنی کتناعرصہ رہی؟'' ''باقاعدہ منگنی نہیں ہوئی۔ہماری طرف ہے۔'' ''ہاں''ہوئی توسال دوسال بعد شادی ہوگئی۔پہلی عید ہی منگنی کانحفہ تھھرا۔

ہی ہی وقعہ مسمرات 6۔ ''شادی کے لیے قرمانی؟'' ج۔ ''کوئی نہیں۔البتہ مال کے گھر عیش دیکھا تھا' وہاں خود حد وجہ کرنی بردی۔سلائی کرتی ہوں۔میاں کا میں کو شالہ 'جڑانوالہ کی مند اور بھابھی ہوں۔ ان کے اصرار پر سروے میں صدیے دی ہوں۔
1۔ ''شادی کب ہوئی؟''
ج۔ 1994 پر لیلے 1994 ۔ ''شادی سے پہلے کے مشاغل؟''
ہوئی۔ خوب عیش کیے ۔ 'بن بیار ہوگئی وہ پولیو کی مریض تھی۔ ہر مرضی پوری مریض تھی۔ ہر مرضی پوری مریض تھی۔ جو اسکول چھڑا مریض تھی۔ توال کے اسکول چھڑا دیا۔ اور یوں گھر بھرکی ذمہ داری میرے ناتوال کندھوں مریض تو جھوٹی بھابھیاں مریض تو جھوٹی بھابھیاں آئیں۔ ہر کام سیکھا۔ انجھی میزیان کہلائی مجھابھیاں آئیں۔ ہر کام سیکھا۔ انجھی میزیان کہلائی مجھابھیاں آئیں تو جھوٹی بھابھی کو شر خالد نے میٹرک کروایا۔

ن عليم حرث انواله

ہے۔ ''رشتے میں مرضی؟'' ج۔ ''رشتے میں مرضی ہو چھی ہی نہیں گئی۔ تھور

المتدشعاع التوير 2016 17

توژنی ہو۔ میں کوئی فلطی نہ کروں گی۔ تو ساس کی تقل ساتھ دیں ہوں۔وہ میراساتھ دیتے ہیں 'اپنے کام کے ساتھ میرے ساتھ کیے کرسلائی بھی کرتے ہیں۔ آٹا میں پیکٹ تھی کا توے پر گرم کرنا تھا تو وہ فاصلہ رکھتی تك ميري باري من كونده ليت بي- برفن مولا مول کی- میں نے توے ير رك ديا اور جو حشر موا- ميں ہں۔ مرحلال کمائی کم ہے تومیں اپنے شوق اور معیار بھرے برے گیرے آئی تھی۔ایک دن تناکیڑے زندگی کے لیے محنت کرتی ہوں کہ مجھے تحا نف لینے استری کردی تھی۔ دروازے یہ کھنکا ہواتو میں ڈر عی دینے کا بہت شوق ہے۔ استنے ملے نہیں بطنے دیے اور استری کرے توث گئی میں رونے گئی۔علیم نے کہا كونى بات نهيس ميس تُعيك كردول كا-" "رسموں کے لین دین میں جھڑا؟" 11- "ملے اور سسرال کے کھانوں کے ذاکتے

ج- "ان كمال ساده كهانا بكرا تقام كوشت شورك والا- جبكه ميرے بھائى ڈرائيور ميث ہے بھتے ہوئے كهاني كهات البنة ند جمي وشيل زاني كرتي مزے کی بات وہ منی مون پر بھی مارے ساتھ منی ی کہاب میں بذی مر اس کی خواہش رو نہ كريك )اوراب توهن بلزريشري مريض بهي بول تو یھیکا ترین کھانا کھانا پڑتا ہے۔ مزے کی بات میاں كوبلذريش بس جربني بيهيكا كهاليتي بين بلكه نمك تيز موتو كھاتے ہى نہيں۔"

سرال میں کن باتوں پر تعریف ہوئی یا

مميرے كام خاص طور پر ميرا پكايا ہوا كھاناسب کو پیند آیا۔ نندے زیادہ اکلوتے دبورنے براسلوک کیاجومیری شادی سے پہلے میرادوست تھااور میں کوثر بھابھی ہے کہتی کہ میں خوش قسمت ہوں کہ ایسادیور موگا۔ مرالث موااوروہ نئرے کہتا۔اس سے زیادہ کام كروايا كرو-ورنه (چوش) موجائے كى ميں نے س كيا اور د کھ ہوا اب وہ اپنی بیوی سے بھی کام پہ آڑ تا رہتا ہے کہ ميري مرضى كاكرو-"

13- مسرال ہے وابستہ توقعات کس حد تک يورى ہوئيں۔

ج- "بجول سے محروم ربی-ساس نے کما- ہروقت سکے جاتی ہو۔ اس لیے بیر نہیں ہوا۔ اور موتی ہو۔

"نشته كوكي تال-" "شادی کے بعد شوہرنے دیکھ کر کیا کہا؟" المجاوى مرے ميں بھابھي كوٹر لائميں توويزيووالے نے انہیں نکال دیا اور دیڑیو کے بعد یہ بھی کمرے سے بابراے چھوڑنے ملے گئے۔ویڈیو میں مندو کھائی رسم كل كئي-سونے كالاكت دالا تقاربو عليم نے كمروالول ے چوری بنوا رکھا تھا)بعد میں بیہ آئے اور سلام اركے بيٹھ كئے ميں ہى بولى الميرى بنيون تكال دو (اندعاليدنے ولهن بنايا تھا)بولے کياميں پنيورا آار آ رابون الداق من المرا تاروي -اوربالول كى تعريف كرنے لكے للنے محف سياه بال راب تو جھوتے اور

9۔ 'وفشادی کے بعد خاص تبدیلی؟' ج- يشباتي عادات سيرسيانًا ' تحفي تحاكف 'ملنا جلنا 'ونه چھوڑا مرطبیعت کچھ خاموش ہوگئ۔بعد ازاں دین کی ظُرِفَ داغَبْ ہوگئے۔" 10- "كَنْغ عرصے بعد كام سنبھالا؟"

خراب ہو گئے ہیں۔"

ج- "يندره بيس دن بعد مين حاول كوات كتاور مل كركام كرت نديمي تقي اورساس بهي ماشاء الله ہمت میں جوان ہیں۔ میں صبح سوکر اتھتی تب تک كيرب بھي وهوليتيں - سووا سلف بھي لا تيں - يمال تك كم افي دوا بهى دوويكن بدل كرك آتى ہيں۔ مزے کی بات ایک بار کوٹر خالد کی عینک بنوانا تھی۔ ر کشہ نہ ملا اور وہ چوبری ہے بھائی تک پیدل چلتی لئیں اور ہم دونوں پیھیے تھیں۔مزے کی بات میں بھابھی کوٹر ہے کہا کرتی تم صفائی کرتے ہوئے چڑی

المندشعاع اكتوبر 2016 18

سال بعد علیمدہ کیا گیا۔ وبور اور نند کی شادی کے بعد- مرمس اور موب توساس وبورانی اور آجاتی ہیں۔وجہ دیورانی بولنے والی ہے۔ اور ساس جب

ربخوالي محمواتيس سنن آجاتي بي-" 18- "شوہرے تعلقات؟"

ج- "اثاءالله بستايهات التهاكم كرجبوه غصه بھی کریں توہم بی جاتے ہیں۔"بس بیہ لوگ سادہ اور کفایت شعار ہیں۔ اور طاہری سی بات ہے میں بھی غصہ نکال لیتی ہوں اور پھروہ بھی تی جاتے ہیں۔ آپ بهى في جِلياً كريس اورجو في كياوه يي كيا

قار تین سیہ ہیں میری بھابھی جوبولتی گئی اور میں لکھتی گئی۔اس کے آخری جملے خالص اس کے اپنے میں اور کاش میں بھی غصہ پینا سکھ لول مرمیرا المیہ بید ہے کہ میں کسی پر غصہ ہوہی تہیں عتی لنڈا میں آخرى دم تك كوسش كرول كى كه كوئى بهى غصے ميں نہ آئے اور دنیا جنت بن جائے میرے کیے دنیا کے سب لوگ رابریں-اور میں لوگوں سے نمیں صرف الله عددا عني مول-

**A** اداره فواشن والجست كاطرة قیت-/300 روپے منگوانے کا ہند . مستت 37. اردو بازار، کراچی 32735021

میں نے ہر طرح کا چیک اپ اور علاج کروایا تکریے سود۔ بھابھی کوٹر کا برا بیٹا میرے پاس پڑھنے آیا۔ میں نے اے اپنیاس رکھ لیا۔ میں نے اس کی شاوی کی۔اس کے سارے شوق بورے کیے مخود بری تیار کی۔ اور ايك چھوٹا بيٹا محس (تحفہ) لاِ۔جو اب كلاس ون ميں ب-اوربموصائمه كادريج ثمر جوكوثر كايو آب-اتا ياراك كداب من تين بيفيال رى مون" 15- "مسرال مين مقام؟"

ج- ادمیں ساس وبورانی سب مل کر ہر جگہ جاتے ال جاہے رشتے دار ہوں یا جاہے دوست جاہے شادی و قيرو مرعادات مي که فرق بھی ہے۔ تومقام؟ چوہیں سال بعد تقریبا" ہر کسی کومقام مل ہی جاتا ہے۔ اور جنہیں نہیں ملا۔ اللہ انہیں عطا کرے اے ون ور ذان مول بركوني ترستاب بھے سے كيڑے سلواتے ليے۔ بعقبجوں کے خاص طور پر اور کی شع) کے لرے فری ستی ہوں۔ مروہ ہر طرح ساتھ دی ہیں ا لیم سمانی اور خال کے بھی ایک وقت تک قری

16- "ميكاور حمرال كماحول من فرق؟" ج- "مال باب وزادار مركه ركفاؤوا لي برتفوا ائی ناک ملامت رکھے والے ورباروں یہ جانے والملے على باب توميرے بھى بهت محنتى تصدد و بھائى بھی مربیہ سارے محنت توکرتے ہیں مر سخواہیں معمولی ۔ میرے ابا ڈرائیور تھے (اپنی بس کے)سربوسٹ مین لامور جی تی او - پڑھائی میں تو دس اور بس دونوں خاندان - سسر عبادت گزار متجد گزار مکران میں ونیادار كوئى نهيس كه وه ول ميس كوئى بات نهيس ركھتے صاف بول دیتے ہیں مم الہیں کتے ہیں منہ پھٹ اور ہم موقع مل لوگ ویکھ کربات کرتے ہیں۔ (لینی کھ باتس ول من ركه ليتين 17- "جوائث قيملى مسلم بيند بياعلي موجه ج- "يملے جوائث في عليمه موجائيں - مرجھے دس

المند شواع التور 2016

#### يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



## www.malksoefetykeom

## Devinlead From Paksodety.com

كاصلاحيك فنكار

## ظهل عبد سيمله قات

شاين درشيد

ویے آگر کوئی میری رائے لیتا تو میں نہی کہتی کہ ڈرامہ سیریل ' درایا دکر جمیں آپ کی پرفار منس بهترین "بے شرم نعت اور ذرا یاد کرکے تین مختف کردار کر شخصیت ایک ہے۔ جی بیات ہورہی ہے زاہد احمد کی جو کم عرصے میں ٹی دی اسکرین پر چھا گئے ہیں۔
اس کے تینوں سیریلز آن ایئر ہیں اور بہت پہند کیے جارہے ہیں۔ خاص طور پر ان کامیریل "ذرا یاد کر" جے ظلیل الرحمٰن قمرنے لکھا ہے ' بے حد مقبول ہورہا ہے۔ "ہادی "کے رول میں ذاہد کی بھترین پر فار منس دیکھنے کوئل رہی ہے۔ "ہادی "کے رول میں ذاہد کی بھترین پر فار منس دیکھنے کوئل رہی ہے۔ "کیا حال ہے زاہد احمد صاحب ؟"

''مین سیرطز آن ایئر میں ماشاء اللہ ہے۔ پھر بینے کی نیامیں آمی۔ آج کل توبہت خوش ہوں گے۔''

فلمند شعاع التور 2016 20

میں بی بی وی نے ایک نیا چینل متعارف کرایا اور اس وفت کی لی لی لی کا حکومت نے لی ٹی وی کے چیف کو جاب سے فارغ کردیا۔اب میں بغیریاس کے کام کررہا

وان اتني مشكلات ... پراجها وقت كب شروع موا ؟ دبلے كس طرح موت أيد تواب بوچسائى بے كار

ہے۔ "یالکل جی۔ بالکل۔ اتن مشکلات میں بھی دیلانہ

وو حالات التھے تب ہونے شروع ہوئے جب انور مقصود صاحب کی قیم کے ساتھ کام کرنے کا موقع الما۔ انور مقصود صاحب نے مجھے اسے تھیڑے ڈرامے وسواجوده اكست ميس جناح كارول ديا- مي قيايك فيطر كيالوراس دوران ليعنى سارك واقعات ش 22kg ويث لوزكيا 2014ء ميل ميم چھوڑویا میونکہ اس کا پروڈیو سر کریٹ تھا۔اب نہ کھ تفائد میں کراچی کی سرکوں پرزددوں کی طرح محرا تھا۔ پھراکی ون آس سال ہمنی دی کے پروڈ کشن ہاؤس سے جھے کال آئی کہ آگر آڈیشن دیں۔ انہوں نے مجمع تعيفرر يرفار منس كرتي ويكعافقات أويش ديا اور كامياب موكميا اوراس كالتنجدية فكلاكه مين ورامعاسيريل " كرم" كے ليے متحب ہو كيا اور اب جو س ہولساوہ آپ کے سامنے ہوں۔ بدی خواری اور ب روزگاری کے بعد اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ بیہ شاید میرا

امتحان تھا کرب کی طرف ہے۔ "2011ء میں آپ کی شاوی ہوئی اور پھر کرانسس میں کھرتے چلے گئے توکیا۔۔؟"

وميس اليها مجمعه تهميس سوچناييه ليكن مشكل حالات من ابنے برائے كا فرق معلوم موجاتا ہے۔ خير مشكل وفت تفاكزر كيا- الله لے ميرا امتحان لينا تھا۔ انسان کی زندگی میں اچھے برے دان آتے رہتے ہیں اور الله كاشكرے كه وہ برے ون كرر كئے سوچا ہول تو جفرجهري آجاتي

میٹراز عالما" آپ 2005 ہے

"زاہد! آپ کے بارے میں ساہے کہ آپ پہلے بهت فريه بوت تصلو فراسارت كسے بوع؟ والحيما الميالمي الشوري بي محمة ايدي "اسٹوری کھ یوں ہے کہ 2011 میں میں أيك آلي في ميني من به حيثيت جيف آيريننگ آفيسر كى جاب كريا تقااور جو نكه جاب الحيمي تقى-اجيما خاصا کر این او سوچا<sup>،</sup> چلو شادی کر کینتے ہیں۔ چنانچہ

2011 میں' میں نے شادی کرلی اور 2011ء میں ۔ہم ہنی مون منانے ملائھیا جلے من مون کے آخری دان بتا جلاکہ میری جاب \_ كيونك جس كميني مين ميس كام كريا تفاوه فراؤك الزام من بند كموى في بيدا كله دن ياكستان ا کے اب نہ میرے یاں جاب محی اور نہ ہی آباجو را ا الونٹ تھا بینک میں نے نی نویلی دلس اور نی نی ریشانیاں۔ چر 2012ء میں میرا ایک خوف تاك ايكسيدند وااورميري ريزه كابذى يدعث کی۔ جارماہ تک میں حرکت میں کرسکااوراس عرصے میں میں نے زندکی کو بہت قریب سے دیکھا۔ 2012ء میں ہی ایک اور مصیبت جھ پر نازل ہوئی کہ ریڈیو جاتے ہوئے میری ریڑھ کی بڈی میں تکلیف شروع ہو گئ اور بتیجہ یہ ہواکہ ریڈ ہو کی جاب بھی گئی۔ بیری حرکت باللاحم ہو چکی تھی۔ میں ایس آ<sup>،</sup> جا نهیک سکتا تفا۔ سبزیوں پیہ میرا گزارہ ہو یا تھا۔ 2012ء میں بی "بعز"اسلام آبادے میڈ نے مشورہ دیا کہ مجھے اپنی ریڑھ کی بڑی کا آبریش کرالیاتا چاہے۔ مرجری ہو گئی اور میں خلنے کے قابل ہو گیا۔ جاب بل مني بيمر كام بهت كرماية بالقعاله سيلري بعي كوئي خاص نتیں تھی۔ 2012ء میں بی بی بی وی کا ايك شوملاجس من الكريزي فلمول په دسكس كرنامو يا تفاراب آجائين 2013ء ين- 2013ء

للمدشعاع اكتوبه 2016

و بھی ہے گئے گئین میں نہ پینے کے پیچے بھاگنا جاہتا ہوں اور نہ ہی شہرت کے اعتدال کے ساتھ کام کرنا جاہتا ہوں۔ کرم کرم کھانے کاعادی نہیں ہوں۔ فھنڈ ا کرکے کھاؤں گانو دیریا شہرت حاصل کروں گا۔" دیمار سرت ہوتی میں ایس طرق کے کا اُنہ جہدا سے طرق کے کا اُنہ جہدا

"جاب بمتررہتی ہے یا اس طرح کی کمائی۔۔ جو آپ آج کل کمارہے ہیں؟" مار سند من میں کا اگر مصرف میں ا

جاب سے بهتر ہے تیہ کمائی۔ میں نے دس سال جاب کی ہے اور جاب میں کتنی شینش ہوئی ہے میں ہی جانبا ہوں۔۔ اب تو اداکاری میرا جنون اور میرا مروفیشن ہے۔

پروفیش ہے۔ "بیاتو فل ٹائم جاب ہے۔ اس میں شیش نہیں

ہوتی آپ کو؟"

دونس سے نہیں۔ جس جاب میں دلی ہو ول

الگنا ہواس میں شنش نہیں ہوتی اور پھراس فیلڈ میں
الگنا ہواس میں شنش نہیں ہوتی اور پھراس فیلڈ میں
الگنا ہے کہ آپ کورو سرے کام کرنے کے لیے وافر
مقدار میں ٹائم مل جاتا ہے۔ ایک شوٹ کے بعد
دو سری شوٹ کے لیے کافی ٹائم مل جاتا ہے۔ پچھ
سوچنے کا کہتے ہجھنے کا موڈ بنانے کا۔۔"

''ماشاءاللہ ہے آپ کے سارے ہی سیریل ہث گئے۔ آپ کس کردار کو یا کھانی کو اپنے سے قریب محمد میں ''

''نہ کردار اور نہ ہی کہانی میری شخصیت کے قریب شخص۔۔ لیکن سب کردار میں نے اپنی خوشی سے کیے۔۔ کیونکہ سب میں پر فار منس ارجن زیادہ تھا۔'' ''زیادہ ترکن کرداروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ نیکٹو'' یونٹ ٹویا رومانٹک؟''

" المحاروه جو حقیقت سے قریب ہو کرنے میں مزہ آیا ہے۔ خواہ وہ نیکٹو ہو 'پوزیٹو یا روما نئی۔۔ روما نئک کردار میں اگر سامنے والا اچھا رسانس نہ دے تو بھر بہت غصہ آیا ہے اور کردار کرنا اور ڈانیلاگ بولنامشکل ہوجا آہے۔"

"زیادہ این ڈراے دیکھتے ہیں یا دو سروں ہے؟" "زیادہ تو اپنے ہی ڈراے دیکھتا ہوں اور یہ دیکھنے "فعیقر میں 2006ء سے کردہا ہوں۔
2005ء میں تو میں تھیٹردیکھنے گیاتھااور ڈراے
کے اختتام پر اٹاؤنسسنٹ ہوئی کہ جنہیں تھیٹر میں کام
کرنے کا شوق ہے۔ وہ آڈیشن دے سکتے ہیں اور پھر
انہوں نے اپنا طریقہ کاربتایا۔ میں نے اس طریقہ کار
کے حساب سے ای میل کے ذریعے اپنی دلچین طاہر کی
اور یوں جھے آڈیشن کے لیے بلالیا کیا۔ میں نے آڈیشن
دے دیا اور یوں 2006ء میں میں نے ہا قاعدہ
دے دیا اور یوں کام کرنے کا اور 2006ء سے لے

سیحت بن کرانسسی می وقت گزرای آپ سیمت بین کرای انسسی می وقت گزرای آپ سیمت بین که اس فیلٹری روزی ہوائی ہوئی ہے 'تو بین آگل صبح بنا چلا کہ آپ کی جاب ختم ہوگئی ہے 'تو بین آگل صبح بنا چلا کہ آپ کی جاب ختم ہوگئی ہے 'تو بین کہ اسکنا کہ اس کی روزی ہوائی ہے اور چرانسان پر مخصر جاسکنا کہ اس کی روزی ہوائی کے ساتھ اور رب کے شکر ہے کہ والی میں بہت نرم مزاجی کے ساتھ اور رب کے شکر کے ساتھ کام کریں گے تو چرکیے اپنی جگہ بنا پائیں گے لوگوں کو تک کریں گے تو چرکیے اپنی جگہ بنا پائیں گے کو گول اس کام میں بلاشہ پیسہ ہے 'لین آگر آپ پیے کے کو تو پیر کیے اپنی آگر آپ پیے کے کو تو پیر کیے اپنی آگر آپ پیے کے کو تو پیر کے ساتھ والی چیزیں ہیں ۔۔۔ اس کام میں بلاشہ پیسہ ہے 'لین آگر آپ پیے کے کو تو پیر کے دورہا گے گا۔"

اس کام میں بلاشہ پیسہ ہے 'لین آگر آپ پیے کے کو تھی میں بلاشہ پیسہ دونوں نئے والی چیزیں ہیں ۔۔۔ اس کام میں بلاشہ پیسہ دونوں نئے والی چیزیں ہیں ۔۔۔ اس کام میں بلاشہ پیسہ دونوں نئے والی چیزیں ہیں ۔۔۔ اس کام میں بلاشہ پیسہ دونوں نئے والی چیزیں ہیں ۔۔۔ اس کام میں بلاشہ پیسہ دونوں نئے والی چیزیں ہیں ۔۔۔ اس کی عادت ہو جائے تو چھٹکار امشکل ہے۔"

22 2016 251 CL3 LL3 Y COM

کے لیے ویکھتا ہوں کہ بیں نے کہاں اچھا اور کہاں پر ا

برفارم كيااورجهال محسوس كرتابول كمي مجها جهانميس لياييه وبال اي اصلاح كرتابول-" کھے اپنے بارے میں بھی بتائے کہ کب کمال جنم ليا\_وغيرووغيرو\_?" "جیساکہ آپ کومعلوم بی ہے کہ میں 20 عتبر 1984ء من پيدا موا-ميرا يورانام زايد افخار احمرے والد كا تعلق راوليندى سے بجبكہ والدہ كا علق للصنو (اندما) سے ہے۔والدصاحب آری میں يتيح توميرا جنم بهى أسلام آباديس موا-ويس بلا برمعاأور م بھی وہیں سے حاصل کی میں نے ایم بی اے کیا الكِنْنَكَ مِن اور ميرك تين بعالي بين صرف..." و فيلى اسلام آباديش اور آپ يمال؟"

ہرانسان کووہیں رہنایہ تاہے جہاں اس کاروزگار ہو باہ اور چونکہ میراکام کراچی میں ہے تو مجھے کراچی میں بی قیام کرنار اے وازدوائی لا كف كيسي كزر ربى ب اور كت سال ہو گئے شادی کو؟" نى اسى كامالى كاوجه و اشاء الله على على مونے كو بس اور تعلقات

التھے ہیں۔ اس کیے ماشاء اللہ سے وہ بیٹوں کا باب

لزابيكم بمي جاب كرتي بين كيا؟" "دسیس جی ایج چھوٹے ہیں۔ویسے وہ بھی نیلی كام الجينئر بين إور جاري ملاقات مجمى وبين بموتى جهال ہم دونوں جآب کرتے تھے اور پھریاہم رضام ندی سے رشته طے موااور الحمد سب ہم ایک مسی لا نف مرار

ح كل آب كے تين سريلز آن اير ہيں۔ان میں کام کرنے والی لیڈرواز میں جو خواتین ہیں ان کے

"بالسسبى الحجى بيساصل مس مجمع تائم کی پابندی کرنے کی بہت عاوت ہے۔ ایسے میں کوئی وفت کی پابندی نہ کرے تو مجھے غصہ آتا ہے ، لیکن اس

معاملے میں میں نے صیا قمر کو بہت وسیلنل آرشٹ مایا-وہ بیشہ وقت سے پہلے سیٹ بر موجود ہوتی ہے اور منت ہوئے "بہت شوقین ہول ... مرمیری ڈائٹ کا خیال میری بیلم ہی رکھتی ہے۔ کیونکہ اسے تعلوم ہے کہ میں پر ہیز نہیں کرپاؤں گا اور ایک اجھے اور اسارت آرشف کے لیے بر بیز بہت ضروری ہے ماكدوه موثانه موجائے" اوراس کے ساتھ بی ہم نے زاہد احدے اجازت

چاہی۔اس شکریے کے ساتھ کہ انہوں نے ہمیں ٹائم

سرورق کی شخصیت ــــ روز بيو في ياركر . مویٰ رضا

ے۔ پیاری زوبار پیا فرحت اشتیاق کی آ محسوس کردہے ہیں۔ شعاع کی پسندیدگی کے لیے شکر یہ۔ یا سمین حنفی سراب گوٹھ کراچی ہے لکھتی ہیں "خواب شیشے کا" پیہ قسط اچھی تھی اور اب مزہ آنے لگا ہے پڑھنے میں۔"پالِ ساز"ابعل رضاے اس ناول کی تعریف کے کیے الفاظ کم رہ جاتے ہیں۔ زبردستِ مبت زياده زيردست- ممل ناول دونول أيهم عض يحيل ماه "بب تھے سے نا ما جوڑا ہے" کوٹر خالد کے جوابات... ايك سوال كاجواب ختم نهين بهو يأقفا لي محكم سوال كأجواب شروع ہوجا آتھا. میچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ موسم کے پکوان میں کیک بتانے کی ریسیپی دیں پلیز جو بتا ادون کے بنا

ج- پارى اسمين! آپ كى فرائش بورى كى جارى ہے شعاع کی بندیدگی کے لیے شکریہ

بنت دواجوك مرور شهيد سے لكھتى بين

18 مئي 2013ء کی شام میرے بندرہ سالہ بھائی (وہ براے باقی بھائیوں میں سے) کا ایکسیڈنٹ ہوا اکیڈی سے آتے ہوئے۔وہ فرسٹ ار کا اسٹوڈنٹ ہے۔ ایکسیدن بت سریس تما داغ په چوت آئی کوردی کی ېژى تونى اور دماغ باېر ... ده ۋر شرياه نشتر مان ميں ربا \_ سلے

نین دن اس کی انگلی تک نہ ہلی کوما کے نزدیک تھا۔ دس دن تک ڈاکٹرزنے آپریش نہ کیاوہ پرامیدنہ تھے۔ صرف ایک فیمد جانس تھا۔ ہم نے صدقات تسبیحات نوا قل اور دعاؤل كا اجتمام كميا- دس دن بعد آيريش موا-ڈیرمہ ماہ تک اس نے آنکھ تو تھولی مگربے ہوئی چر اشارے سے بات کی اور اب دوماہ بعد بات کرنا شروع کی۔ چوٹیں اور بھی آئیں ، گراللہ نے ہم یہ بہت کرم کیا اس کا جتنا شکرادا کریں تم ہے۔ ابھی چلنا شیں ہے۔ سارے سے اٹھاتے ' بٹھاتے ہیں 'گراللّٰدِ کالاکھ لاکھ شکرہے جس نے میرے بھائی کوشفا آورنئ زندگی عطاکی ان دوماہ میں ہم سب بمت بدل محقد الله كے قریب موسك اور كريس اعظ ممان آئے با چلاکہ فاندان کتنااہم ہو آہے انسان کی اصل جر ہو تا ہے خاندان ...وہ دادا کا پہلا ہو تا اور ہم تنمن بہنوں کے کافی عرصے بعد پیدا ہوا منتوں دعاؤں ہے یہ سب اس لیے لکھ رہی ہوں کہ جن بہنوں کے گھر کوئی

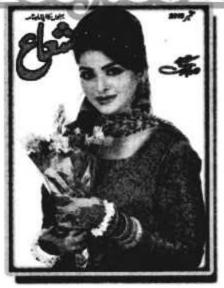



والمجوان كي لي با ماہنامیشعاع -37 - از دوبازار، کراچی Email: shuaa@khawateendigest.com

آپ کے خطوط اور ان کے جوابات لیے حاضر ہوں آب سب کی سلامتی عافیت اور خوشیوں کے الله تعالى آب كونهم كواور جارے پيارے وطن كو حفظ وامان میں رکھے۔

#### زوباربيه خالدلامورس لكصتي بس

ٹائٹل بہت بہت خوب صورت تھا۔ سب سے پہلے ''بیال ساز'' پڑھا'۔ ہر کردار کا نام بڑا اچھا اور مختلف ہے۔ ال 'يثار' سديم 'يثب' زيان 'زال مجمع لكتاب كه نانو نے باسل اور بشار کولے کربالا ہوا ہے۔ "خواب شیشے کا" وحد ""مهواه" كے سيتھے ہاتھ دھوكے كيول ير كياہے" ن آخر میں جو ڈی ان دونوں کی ہی بنتی ہے۔ ثمینہ اُ اور فوزیه شمرٹ کے اشعار اچھے لگے۔" فرحت اشتیاق كهاب من ؟ وه خوا تين اور شعاع من كيول نهيس لكه ريس؟ ہمان کوبہت مس کرتے ہیں۔

24 2016 251

پریشانی ہے بیاری یا کھ اور ایوس نہ ہوں بس اللہ ہے امیدر تھیں ، ہروفت دعاما تکس وہی تکلیف دینے والا اور کانے والا ہے۔ اب اس کامیٹرک کارزلٹ آیا اس نے کانے والا ہے۔ اب اس کامیٹرک کارزلٹ آیا اس نے 10th میں جات کی طرف سے خوشی بھی جمال ایک طرف سے خوشی بھی دی۔ (الحمدللہ)

ج- آپ کوشعاع پند آیا۔ یہ جان کرخوشی ہوئی۔اللہ کا کرم ہے کہ اس نے آپ کے بھائی کو صحت وسلامتی عطا فرمائی۔ یہ واقعی مجزو ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ برے وقت میں اپنے ہی کام آتے ہیں اور خاندان والے ہی ساتھ دیتے ہیں۔ ای کے ہمارے نہ ہب میں صلہ رحمی کی سے زیادہ آگید کی گئے ہے۔ قطع رحمی کرنے والا جنت میں واخل شیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کواپے حفظ والمان میں رکھے۔ آئین۔

شینہ آکرم لیاری کراچی سے لکھتی ہیں
اب ان سب قاری بہنوں کا شکر یہ جو میری کی محسوس
کرتی ہیں اور میرے لیے دعا بھی کرتی ہیں۔ فاص طور پر
شکریہ عائشہ انصاری (حیدر آباد) کا جنہیں میرے غم کا
احساس ہے۔ شعاع کے توسط سے میں حیا بخاری (ڈی آئی
فان) کی بھی احسان مند ہوں۔ حیا تم تو میرے لیے چھوٹی
بہنوں کی طرح ہو۔ اللہ تمہیں ہیشہ خوش رکھے۔ میرے

خالہ زاد بھائی اخلاق حسین آٹھ اگست کوشیرشاہ پر روڈ ایکسیڈنٹ میں جال محق ہوگیا تھا۔ وہ میری بھاجمی کا چھوٹا بھائی بھی تھا۔اللہ پاک اس کی بیوی اور تین چھوٹے بچوں کو بہنوں کو صبر عطا فرمائے۔(آمین) آپ سب سے اخلاق کے لیے دعامغفرت کی درخواست ہے۔

"رقص جل" یہ اسٹوری پڑھ کرلگ ہی ہمیں رہا کہ
اسے نبیلہ عزیز لکھ رہی ہیں۔ 'خواب شیشے کا" ماضی اور
حال کی کمانی آیک ساتھ پڑھنے کو مل رہی ہے۔ موحد
خوانے کیا بلانگ لے کر آفندی ہاؤس آیا ہے۔ اب تو
میدان میں نمیر آفندی بھی آگیا ہے۔"جب جھ سے نا تا
جوڑا ہے "کو ٹر خالد نے بہت منفرد لکھا۔ یہ ان کے انداز کا
خالص بن ہے جو ان کی نوک قلم پر بھیشہ بچ ہی آ تا ہے۔
کو ٹر خالد جی تفنع اور بناوٹ سے پاک تچی اور کھری ہات
بیان کرتی ہیں اور ان کی ذات کا خالص بن جھے اچھا لگتا
ہیان کرتی ہیں اور ان کی ذات کا خالص بن جھے اچھا لگتا
ہیں اور ان کی ذات کا خالص بن جھے اچھا لگتا

کمانی میں ساز" اس بلندپایہ کی لکھی گئے ہے کہ اس پر تبعرہ فرصت سے لکھا جانا چاہیے۔ اس کے تبعرہ ادھار رہا۔ سیاہ حاشیہ کی آخری قسط پڑھ کر مزہ آگیا۔ شمینہ! اللہ تعالیٰ سے مرحوم کے لیے دعا کو ہیں۔ کو ثر خالد کا سادہ سا انداز ہمیں بھی بہت پہند ہے۔ شعاع کی پندیدگی کے لیے شکریہ۔

نوال افضل گمن نے کراچی سے شرکت کی ہے' لکستی بیں

ادھ کھلی کھڑی بچھے کا سرور بھراشور کھڑی ہے آتی
کو تروں کی غفرگوں۔۔ غفرگوں۔۔ رات کے پچھلے پہر کا
سکوت سے لبالب طلسم' طلا کی دھنگا مشقی والی لا تعداد
کروٹیں اور کمرے میں پھیلی یا سیکٹو کوائل۔ کی بھینی
بھینی ممک اور شعاع کا ساتھ گئی دلفریب الآلت کرتے
بھینی ممک اور شعاع کا ساتھ گئی دلفریب الآلت کرتے
ہیں ہم شارے ہے۔ بی تو پہلی بات یہ کہ قابل احزام
امسال جی آآپ کی ہمشیرہ کے درجات کی بلندی کے لیے بے
شار دعائمی۔

جناب جی کیا ہو گیا ہے سفیہ قبر8 پرام سعدی کا افسانہ میں تنما ہوں اور سفیہ کر 577 صفیہ پر لکھا ہے میں تنما نہیں۔۔۔ کیا ہو گیا ہے؟ خر کوئی بات نہیں۔"سیاہ حاشیہ" اپی منزل کو پہنچا۔ ویل ڈن صائمہ جی۔۔ کیپ اٹ آپ۔ نایاب جیلانی واؤ پہلے قورگا می ٹی دی گا کوئی ڈراما ہے 'گر

آمے جاکے واقعی الفاظ تایاب ہیں آپ کے کھے ہوئے۔
پلیز عنیزہ جی ممرو خاری گلت عبداللہ جی تزیلہ
ریاض جیں سٹرز ' رفعت سراج' میمونہ خورشید جی'
آپ کیلی و ژن ہے ہٹ کر ہارے لیے بھی آئیں۔ کوئی
افسانہ ' ناولٹ جو ایمان کو آزہ کرے ' کنیز نیوی جی پلیز شدھ
کی روایت کو زنجیوال کر شعاع تک لے آؤ۔
ج۔ پیاری نوال! آپ کو کراچی میں خوش آمدید کتے
ہیں۔ شعاع کی پندیدگی کے لیے تہ دل سے شکریہ۔ کنیز
نیوی کاناول خواتین میں شامل ہے۔
نیوی کاناول خواتین میں شامل ہے۔

كواثى تجمدخان في لكهاب

میں نے بہت مرتبہ قلم اٹھایا 'لکھا 'پڑھا بھاڑ دیا۔ ہیشہ بیہ سوچا کیہ کمیں فلط نہ لکھوں کیوں کہ میری لکھائی بہت ہی گندی تھی اور ایک بیہ ڈرہے کہ جمال ہم رہتے ہیں 'دور دور تک کوئی لکھنے مڑھنے کاشوق نمیں رکھتا۔ اس کیے شرم

آتی تھی کہ جب لوگ میری لکھی تحریر پردھیں کے لوکیا ے" واقعی" زراہٹ کے تھا بلکہ کافی ہٹ کے تھا اور لگتا

سوچیں مے بلکہ جابل کسیں ج۔ پاری نجمہ! آپ کی لکھائی بہت اچھی ہے یوچھنے کی ضرورت سیں اور آپ شعاع کے ہرسلیلے میں شامل ہوعتی ہیں۔ آپ شعاع کے سلسوں کے لیے اچھا انتخاب ججوائين بم شامل كريں گے۔

ستمر کا تعادہ آج ہی ایے شہرلالہ موی سے لے کے آئی ہوں آتے ہی بیٹھ گئی گیڑے مارنے بھٹی خط لکھنے۔اس کاٹائٹل بھی بہت ہی زبردست ہے۔ دل کردہاہے 'ماڈل کے مجرے ایار کے خود پین لوں۔ ہنتی مسکراتی زندگی سے بھرپور ماڈل ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی شیش تو اس کو ہے ہی تہیں۔ اس کے بعد حمد نعت ہیشہ کی طرح بہتریں۔ پیارے بی کی یاری باغی توسیدهی دل په جاکے لگتی ہیں آس کے بعد نام ناول 'افسانے ' ناولٹ سب بی زیروست ہیں۔"سیاہ عاشيه"اس كاايند بهت عي احجهار بإب-اب" پيال ساز" ہے اس کا تو نام ہی بہت بیارا ہے ایمیل رضا تھے نام کی طرح ببله عزيز "آپ بنتي اب"ر قص مبل" كالينز كرويس كيول مميل في موت مار ربي ميل- آپ س ر یکویسٹ ہے کہ شاعری کے صفحات برحمادیں اور خط لکھنے والی بہنوں سے عرض ہے کہ بلیز آپ شاعری کوئی بی جمعیجا

ج- بارى اربيا الله تعالى آپ كوجى اول كى طرح خوش و خرم رکھے۔ اتن ی درے کے لیے دنیامیں آتے ہیں 'اب ات وتت ك لي كيا منتشر الني اور آپ کی شاعری؟ مجھئ ٹینش دینی بھی نہیں جاہیے-بریات ہوتی ہے ناب۔

#### تاديه صديقدني وتكدبلوجان ساكهاب

نایاب جیلانی نے جب جب لکھا پیارا لکھا۔ ان کا نام د كيمه كرخوشي مونى - عفت محرطا مربهت بهت احجها لكهر ربي ہیں۔ بہت مزے کا ... بہت دلچیپ ... اور پتاہے اس را نشر محے ناول میں کمانی ہوتی ہے اور بہت جان دار ہوتی ہے۔ كوئى فليفے اور افسانوی ہے مشكل الفاظ نہيں و هوند و هوند کرڈالتیں۔ یہ قبط بھی بڑی ہی باری تھی۔خاص طور پر یہ جملہ ''لو آگیا ہٹلر کا زنانہ ایڈیش'''اس پر اتنی ہنسی آئی کہ کیا

ہے کافی ہٹ بھی ہوگا۔ افسانہ "آر ھی رونی" بت اچھا لكاً- قرة العين! آب مجھے بہت الحھي لگتي ہو۔ بہت خالص حساس اور بارے دل کی الکید خوش رہوسدا۔ان تینوں رائٹرز کی کمانیوں نے مجھے قلم اٹھا کر تبصرے یہ مجبور كرديا - "شب آرزو" احجما ماول تفا-بس تحور ابو تجل بن تھااس میں۔"لاج"بھی اچھالگااور ہاں"جب جھے ہے تا یا جوڑا" روھا۔ ایسا لگا کوئی کمانی ہی روھ رہے ہیں۔ روا بنك ي النديد جو شعر قاب بند آيا تفا-اميدي میں لکھنے کے جراثیم موجود ہیں۔ اکثر رہے میں آیا کہ کمانیوں میں بکسانیت ہے تھمی پی باتیں وغیرہ لکین صرف اب کی بار (عمر) کے شارے کے بارے میں بی اگر بات كرول تومس في شعاع كى بر تحرير يرحى اور ير تحريك آیزیدایک ی بات دین می آنی که "یارااس به سمو کرناتو بنام الا مطلب سر حرری ایک سے برده کرایک بنم الح بمن بعائبول سے تین کی میری ناکلساجی اور میرے بھائی کی آواز کی بچین سے بہت زیادہ تعریف ہوتی ہے۔ وو آپ کی آواز پاری ہے" اس جملے میں بکسانیت ہے الکی منول میں سے کمی کی آواز آپس میں سيس ملى ... نبى انفراديت ج- ناديد! آپ كانعزى خط امتل كود عدا ب-ان كى

آپ کی تحریر ابھی روشی نہیں گئی 'جتنااجھا خط لکھا ہے اور جامع تبصره كياب أكر كماني بهي اليي موئي تو ضرور شائع

توبيد في الماع الك من شركت كى ب الكمتى

"يال ساز" ايك إيى كمانى جس في روح تك كو جھنجوڑ کرر کھ دیا۔ اتناظلم' اتنی زیاد تی۔ با قابل فراموش تر تحرر۔ "رقص مبل" تیمور حدر کا رویہ سب کو یقینا" ناقابل فیم لگ رہا ہوگا کیکن میرے خیال میں اس نے جو کیا اور وہ جو کررہا ہے وہ بالکل تھیک کررہا ہے کیوں کہ جب مان بمروے اعتماد اور تقین کو تھیں پہنچی ہے تو دل اليے بی کرجی کرجی ہو ہاہے۔ "خواب شیشے کا" عفت سحر طاہری جوانٹ فیلی کے کرد محومتی ایک اچھی تحریہ۔

نتے میں بلوس فرق پر فریفتہ دو کیا۔ جس کی حرکتیں مكالمول سے عى معكوك لگ ربى تھيں۔ اور ايك اہم بات میں نے اپنے افسانے خوا تین ادارے میں بھیج اور ابھی تک دورز سے بی نہیں گئے جب کے دو سرے رسائل میں میری تحریں جھپ ری ہیں۔ کسی کے مبر کا اتا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ کیا کوئی ذاق ہے؟ مجھے خوشی ہوگی کہ ایڈیٹرمیرے خط کو بنجید گی ہے لیں۔

ج- پاری ماہوش! ہمیں ہرماہ بہت ی کمانیاں موصول ہوتی ہیں۔ طویل کمانیاں پڑھنے میں ضرور وفت لگتا ہے لیکن مختصر کمانیاں اور افسائے جلد بلکہ عموما "خطوط کے ماتھ بى يڑھ كيے جاتے ہيں۔ آپ ميں لكھنے كى صلاحيت ہاور ہمیں یقین ہے کہ آیکون آپ کی کمانیاں ہارے ادارے کے پرچوں میں بھی شائع ہوں گی۔ شرط بی ہے کہ آپ کوشش جاری رکھیں۔ موضوعات سے نہ ہوں' اس ليكن انداز ضردرنيا موناج إ

جال تك كمانيول كي ارب من نه بتائي كابت واس کی وجہ میرے کہ جاری وہ نو آموز مصنفین جن میں بمتر کھنے کی صلاحیت ہوتی ہے 'ہم انہیں صاف جواب دے دیں تو وہ ایوس ہو کر نہیں لکھیں گی اس لیے مصلحۃ " خاموثی افتیار کرتے ہیں اور انہیں مزید لکھنے کے لیے کہتے

کے خط کو ہم نے سجیدگی سے لیا ہے بلکہ ہرخط کو ى بنجيد كى سے بن ابوش آب نے بہت اجھا تبعرہ کیا۔ ایبا ی اچھا سا انسانہ لکھ کر ججوا کیں۔ ہم ضرور

ی کو معاف کرنے کے لیے بہت برے دل اور بہت اعلا ظرف کی ضرورت ہوتی ہے۔اس سے عزت نفس کو تھیں نہیں لگتی پھر جمال بات محبت کی ہو تو اس میں دو سرے کو بے دفائی کی سزادی جائے تو انسان ساتھ ساتھ خود بھی سزا بھکتتا ہے۔

ساره نورین نے چوک شاہ عباس ملتان سے تکھاہے میں 85ء سے خواتین اور شعاع کی مسلسل خاموش قاری ہوں۔ جب شعاع کا اجرا محمود ریاض صاحب نے کیا۔ میں نے خواتین کے سابھ شعاع کو بھی بِإِ قاعده بر هنا شُروع كرديا-عظمت عزى النيم سحرقريشي و كوكب بخاري رفعت سراج 'نبيد نقوی وکي بلنگر آي

مسراتی تحریر جس نے یہ سبق دیا کہ "ہر چیزاعتدال میں ی ا جھی لگتی ہے" ایک آخری بات بناؤں شامیر میرے اكلوت بيني كانام بحى ب-اس بيل جتني بارخط لكهما نے کُٹیک کرکے شائع کیا۔ آگر اس بار بھی کُٹنگ کی گئ تواکلی بارخط لکھتی ہی نہیں۔ بیدواضح دھمکی ہے یا درہے۔ ج- مجي نوسيا آپ كومعلوم مونا جائيے كه نهم دهمكيوں ے ڈرتے ورتے نہیں ہیں۔ خط کو اس کیے مختر کیا جا یا ہے ماکیہ دیکر بہنوں کو بھی موقع مل سکھے۔ویسے خط کی کٹنگ ے یہ بھی توسمجھا کریں ناکہ ہم نے پورا پڑھا ہے۔ پورانہ رحة توكافية كني؟

برچزاعتدال مي الحيى لكتى بي زياده طويل خط شَائِعَ كِياكِمِياتُو قار مَين بهم كويه "دسبق" يا دولا تمس كى-ابوش طالب في الهورت لكعاب

سرورتي عمره تقارسب يمليات بوجائ افسانول ی۔ "ساجھا کما" نمبرون رہا مزاح کے ساتھ ساتھ سبق بھی کیے ہوئے تھا۔ میمونہ صدف ام سعدی کے افسانے بھی ایکھے تھے ۔منظر نگاری اور طرز تحریر خوب تھا۔ عندليب زمره كا افسانه بمي زبردست تفا- "تآدهي روثي" طرز تخرير توعمه ه تقا محر كماني كالموضوع جان دار نهيس لكا اور آخر میں وہی روائی ین کہ شوہر دوسری شادی کرکے آجائے میلی بیوی بیس سال بعد بھی اس کی ایک شرمندگی يه شوېر كو معاف كري به .. كمانول مين تو كم از كم عورت کواس کاحق دلواویا کریں کہ اس کی عزت نفس قائم رہے۔ ناولٹس میں ''ذراہٹ کے ''حقیقتاً سمنفرداور ہث کے تھا۔ بہت اچھا انداز تحریر مزاح بھی قائم رہا اور کمانی بھی اپنی حد میں رہی۔"انفاق" مجیب وغریب کمانی تھی۔ پوری کمانی اجلال ملک اور رامین شاه بی کا راگ الاین ر بی - کوئی دو سری بات نظر نهیں آئی - بنت سحری تحریب يكسانيت ليے موتے ہيں۔ "مشرخطا" ناياب جيلاني كاانداز تحرر بت زبوست ہے کمانی میں مجس برقرار ہے موضوع بھی منفوہے۔ سب سے اچھی بات بیے ک نایاب نے دیگر رائٹرزگی دیکھادیکھی اپی طرز تحریر میں بے وجه الحكريزي كونهيس محبونسا- "شب آرزو" احجاناول تفا مُر مجھے سمجھ نہیں آئی ایک پولیس آفیسر کو اتن نضول کتا ہے کتا حرکتیں کرتے وکھانے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ فورا" ہے

كوات كلى مول 20 سال موع جب في رشتول ے مسلک ہوکراس دیس کی بای بی- نے شے لوگوں کے ساتھ اس نے علاقے ہے بھی محبت کارشتہ استوار کرلیا۔ شابرره ایک بهت خوب صورت علاقه بجودریائے راوی كے بل سے شروع ہو كريا نيس كمال تك بھيلا موا ہے۔ اس علاقے میں زندگی کی ہر سمولت موجود ہے۔ سرکاری اسپتال' سرکاری اسکول' ریلوے اسٹیش' بارونق بازار' وسيع وعريض پارك وغيره موجود بين- جب شديد بارش کے دنوں میں شمرلا ہور کی سر کیس اور گلیاں بالابوں میں تبدیل موجاتی میں تو گندے نالے کی دولت یمال نکاس کا کوئی مسئلہ نہیں ہو تا۔ یہاں بہترین تعلیمی ادارے موجود میں اور ہرسال تمام کلاسز کا بھترین رزلٹ آباہے۔ خوبیال توبهت بین کلین ایک بات کا ذکر کروں کی کد اس علاقے کو بهت بسمانده سمجهاجا تاب-جب كدبيه علاقد لاهورشرك ويكر علاقول سي محى طرح يتي تهين ب اب عتبر 2013ء کے شارے پر تبعرہ شکرے کہ سب قبطیں موجود تھیں "منواب شیشے کا" ابھی اس معیار تک نہیں پنجاجس کی توقع "عفت محرطاہر" ہے رکھتے ہیں۔ "رقص ممل" کے بارے میں ان تمام تبعروں سے منفق موں جو اس کی اکثر غیر حاضری اور "جنامنا" ہونے پر کیے جاتے ہیں۔ "بال ساز" بت زروست تحریر ہے۔ نانو مراب عالم میں نان؟ اس او بہت سے انکشاذات ہوئے جنهوں نے دلچیسی اور سجنس کو برمعادیا ہے۔ عندلیب زہرہ کے انظار میں میں بھی سب قاری بہنوں کے ساتھ شریک ہوں۔" آدھی رونی" صرف آدھی رونی ہے مجت ے اظمار کے فلنے کوبیان کرتی ایک ہے تکی کمانی تھی۔ اختمام بهت غير فطري لگا- جهال دو سو كنين بيلي ملا قات میں ایک دو سرے سے محبت سے پیش آری تھیں۔اب باری ہے "شب آرزو" کی-اف!اس قدر گاڑھی اردو-اس قدر طویل طویل جملے دو دو تین تین جملوں کو ایک جملے میں سمونا یقیناً "مصنف کی ہی ہمت ہے۔ پلاٹ پرانا تھا۔اس کیے۔۔؟ "انقاق نہیں" کی طوالت ہے جو کوفٹ ہوئی وہ آخر میں محبت کی پھان ہونے سے ختم ہوگئی۔ "سابخها بكرا" بكئي بيعلكي تحريه تقي الحيمي لكي\_مستقل سلسلے اليم تقه "ناية" بهت احجمالگا۔ انداز بیان بهت دلچہ ہے۔"آئینہ خانے میں" واصفہ سیل کے بریکٹ میں للنے کے جملے مت اعظم لکتے اللہ "سارے نی کی باری

فارحه ارشيراوربت ي رائترز جواب نهيں لکھ رہيں س كويره ها مليكن موجوده را ئنرز فرحت اشتياق وائزه افتخار عميره احد ممرواحر مائره رضا ايمل رضا كايب جيلاني عفت سحرطا ہر'نبیلہ عزیز' فرزانہ کھل'بنت سحراوران کے علاوہ بہت ی رائٹرز احیما لکھ رہی ہیں۔ یہ آپ سب کی محنت اور کوشش کا بتیجہ ہے کہ اتنا جھاشارہ ہمیں پڑھنے کو ملاہے۔ آپ سب سے میراعقیدت واحرّام کا جو رشتہ ہے وہ لفظول میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔

اسے پہلا آخری خط سمجھ لیجئے کیوں کہ آپ کی محبت کا قرض جكانا تفايه

ت بارى سائره! آپ مارى اتى يرانى قارى بين سيجان اردل سرے ہوئی ہے۔ تین دہا تیوں سے زیادہ مرت پر محیط اس عرصہ میں آپ کی زندگی میں بہت می تبدیلیاں آئی مول کی آپ مختلف اروار سے گزری مول گی۔ مختلف مبائل کا سامنا ہوگا۔ کھڑ بچوں کی ذمہ داریاں اور دیگر فرائض اس دوران شعاع اور خواتین ہے آپ کا ساتھ برقرار رہا تو یہ ہماری کامیانی کی دلیل ہے۔ طویل رفاقت ای صورت قائم رہ سکتی ہے جب ہم آپ کو مطمئن رکھنے یں کامیاب ہوں گے۔نور فاظمہ کی بید پہلی تحریر مح بهلا اور آخري خط واليات بالكل الحيمي نهيس كلي ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ شعاع میں دوبارہ بھی شرکت

تیق الرحمٰن نے شاہدرہ لاہورے شرکت کی ہے مىي

خطوط کے نیچے جوابات شائع کیے جاتے ہیں۔ بہت اینائیت کا احساس ہو آ ہے۔ سرورق اچھے ہوتے ہیں لین بت ی بنوں کی طرح میرا بھی مطالبہ ہے گہ مرورق اور آخری صفحے پر جانداروں کی تصاویر نہ دیا گریں ماكه نماز پڑھتے وقت اس كومال مسروقه كى طرح چھياناند یڑے۔اس کے بعد ہمیشہ کاشکوہ کہ اکثر قسط وار ناولوں کی غیر ماضری ہوجاتی ہے۔مانا کہ مجبوری اور ہنگای صورت طال کی کے ساتھ بھی پیش آسکتی ہے 'لیکن ایسابھی تو ہوسکتا ہے کہ آپ ایک قبط پیشکی منگوا کرر تھیں۔''شعاع''کایہ سلسلہ بھی بت پند ہے جس میں قاری بہنیں اے علاقے كا تعارف كرواتى بيس- من بعى اس سلسلے من اے بارے علاقے "ب جارے" شاہرہ كا تعارف

لمندشعاع أكتوبر 2016

عدر ب زہراتھ ہے۔ کہ دیں۔ عشنا کور سردار کا ناول چاہتے تھے آپ نے کہ دیں۔ عشنا کور سردار کا ناول اتفاق نہیں۔ کچھ خاص نہیں تھا۔ اشعار میں فرزانہ سیل کودیکھ کرخوشی ہوئی۔ اتنے عرصے کمال تھیں فرزانہ تی ہ کور خالد کی خطوط میں شرکت کرتی رہا ہیجے ' کچھ اپنا بن سا محسوس ہو باہے۔ فوزیہ شمرت آپ کی ای کی طرح ہمارے گھریں بھی ہی بچویش ہے کہ رضوانہ کی کمانی چھی ہے رسالے میں۔ ابابا۔

پاری رضوانہ اے ہم اپی خوش بخی سیھتے ہیں کہ شعاع کی قار میں ہیشہ شعاع سے مسلک رہتی ہیں۔ اگر کسی معموفیت کی وجہ سے خطانہ لکھیا میں تب ہی شعاع سے تعلق قائم رہتا ہے پر فراغت پاتے ہی ہمیں خط لکھی ہیں اور شعاع کے سلسلوں ہیں بھی شرکت کرتی ہیں۔ ہیں اور شعاع کے سلسلوں ہیں بھی شرکت کرتی ہیں۔ فرزانہ سمیل کی طرح آپ بھی ہماری پرانی قارش کے فرزانہ سمیل کی طرح آپ بھی ہماری پرانی قارش کے بحث خوشی ہوئی آپ نے ہمیں اوکیا۔ پرانی قارش کے خط زیادہ عرصہ نہ میں قوہمیں تشویش ہونے لگتی ہے۔ خط زیادہ عرصہ نہ میں او ہمیں تشویش ہونے لگتی ہے۔ خط زیادہ عرصہ نہ میں او ہمیں تشویش ہونے لگتی ہے۔ خط زیادہ عرصہ نہ بھی تاریخ کی تعریف ان سطور کے ذریعے بہنچائی جاری تک آپ کی تعریف ان سطور کے ذریعے بہنچائی جاری

عائشہ وحید نے کراچی ہے شرکت کی ہے الکھتی ہیں خط لکھنے پر مجبور "ایمل رضا" کے "پیال ساز" نے ہمارے اشاء اللہ جب کہ آپ ہمارے اشاء اللہ جب کہ آپ ہمارے لیے ابھی بہت پرائی مصنفہ نہیں ہوئی ہیں۔ کتی بار میں نے بلٹ بلٹ کر آپ کے نام کوپڑھا ہے کہ "ایمل بار میں نے بی لکھا ہے نا۔ اتن پختہ تحریر کمیں بھی جھول نہیں ہے۔ شاباش اب بات کرتے ہیں "عفت سحر" کے شواب شیشے کا" کی۔ بلیز مہراہ کا رشتہ طلال سے ٹوٹنے بنیں دیں۔ ایسالگ رہا ہے جسے مہراہ کی شادی موحد آفندی بنیں دیں۔ ایسالگ رہا ہے جسے مہراہ کی شادی موحد آفندی بنیں دیں۔ ایسالگ رہا ہے جسے مہراہ کی شادی موحد آفندی بنیں دیں۔ ایسالگ رہا ہے جسے مہراہ کی شادی موحد آفندی بنیں ہوگی۔ ذرا کی لاج رکھا ہے تھے گر میمونہ صدف کر لکھا۔ کی لاج رکھا ہے تھے گر میمونہ صدف بازی لے گئیں۔ افسانے سب ایجھے تھے گر میمونہ صدف بازی لے گئیں۔ مستقل سلیے بھی ایجھے تھے گر میمونہ صدف بازی لے گئیں۔ مستقل سلیے بھی ایچھے تھے۔

پاری عائشہ!شعاع کی محفل میں خوش آمدید۔ کسی بھی کتاب کی قبت اور منگوانے کا طریقہ پتا کرنے کے لیے اس نمبرر فون کر کے پتا کر عتی ہیں۔ 32735021 بالیس پڑھ کرمعلوات میں بہت اضافہ ہو تاہے۔ بہت اچھا سلہ ہے۔
ج- بہاری عبرااتی طویل رفافت کے بعد آپ نے پہلی بار شغاغ میں شرکت کی اور نہیں خط لکھا۔ ہم آپ کواس محفل میں خوش آمدید کتے ہیں۔ شاہررہ کے بارے میں جان کر خوش ہوئی۔ وہ علاقہ جمال ضروریات زندگی کی سولیات میا ہوں اور صفائی کا اہتمام ہو۔ وہ پسماندہ کیے ہوسکتا ہے۔ یہ لوگوں کی کم نظری ہے کہ وہ اے پسماندہ ہے۔
ہوسکتا ہے۔ یہ لوگوں کی کم نظری ہے کہ وہ اے پسماندہ ہے۔
ہوسکتا ہے۔ یہ لوگوں کی کم نظری ہے کہ وہ اے پسماندہ ہے۔

جامع جموع خاہرے کہ آپ کتنی دلچیں اور شوق ہے شعاع پڑھتی ہیں۔ قسطوں کے لیے آپ کا مشورہ ہست اچھا ہے۔ قسط شال نہ ہونے ہی ہمیں بھی ہے حد کوفت ہوتی ہے۔ مصنفین سے ایڈوانس لکھوانا تو ہڑی ہات ہے آگر وقت پر قسط مل جائے تو ہمارے لیے یہ بھی ہست ہے آگر قسط مانچرہے موصول ہونے کی بنایر ہی بڑھا لیٹ ہو تا ہے کیونکہ ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ قسط ضرور شامل ہو۔

حیاشابی کنویپاکسدھے لکھتی ہیں

آئی جان میں نے آپ کو ایک اسٹوری پارسل کی تھی ہے۔ تقریبا "پانچ ماہ ہو گئے ہیں ، پلیز جھے بتائے اس کاکیا ہے۔ تقریبا "پانچ ماہ ہو گئے ہیں ، پلیز جھے بتائے اس کاکیا ہنا۔ آج کل میں ایک ناول لکھ رہی ہوں۔ ہیں جا ہتی ہوں ہماہ تھوڑی آپ کو ارسال کرتی رہوں۔ پیاری حیا! آپ کی کمانی جمیں موصول سیں ہوئی۔ آپ ہمیں ناول کمل کرتے ہوراساتھ بجوائیں۔

رضوانه تكليل راؤسه لودحرال

میں شعاع خواتین کی مستقل قاری ہوں۔ اس سے
میری جان پہچان بانچویں کلاس میں ہوئی۔ میں اپنے والد
صاحب اور اپنے شوہر کی ہے حد ممنون ہوں جن کی وجہ
سے شعاع کے ساتھ سفر جاری کیے ہوئے ہوں جب تجھ
سے نا آجو ڈا امید بخاری کو پڑھ کرا چھالگا اور مزید عمیرہ
عارف نے ہا اختیار ہننے پر مجبور کردیا ہیری تمام را کیٹرز
سے گزارش ہے کہ اس شنش کے دور میں ایک موڈ فریش
سے گزارش ہے کہ اس شنش کے دور میں ایک موڈ فریش
سے گزارش ہے کہ اس شنش کے دور میں ایک موڈ فریش
سے گزارش ہے کہ اس شندن کے دور میں ایک موڈ فریش
السانہ عید مناؤ۔ زبردست حقائق پر جنی افسانہ تھا ارسل کا
باکٹ منی جمع کر کے قربانی کرنے کا جذبہ قابل تحسین تھا۔
باکٹ منی جمع کر کے قربانی کرنے کا جذبہ قابل تحسین تھا۔

المار العام الوي 2016 م 2016

www.palksoefety.com

موہ صفہ نے کالوخان صلع صوابی سے شرکت کی ہے ' الکھتی ہیں

خط کو پوسٹ کرنا میرے لیے کتنا مشکل ہے اس کا اندازہ میری نو سال کی خاموثی سے بخوبی آپ کر بچتے ہیں۔۔۔ پلیز میرے خط کو حزف کیے بنا پورے کا پوراشائع کیا جائے۔"میری آخری دپہلی خواہش"

شعاع۔ خواتین۔ کرن۔۔ کب سے پڑھنا شروع کیا؟ شاید چھ یاسات سال کی عمرے اور آج میں بی۔ ایس میتھس کی طالبہ ہوں۔ یعنی آٹھ نو سال کی خاموش قاری۔۔

چ عتبرکو"ریناز" (دوست) ہے شعاع لیا۔ خوشی
کا جیے کوئی ٹھکانہ نہیں دہا۔ کیونکہ پہلے بچھے ملا تھاپڑھنے
کو ۔۔۔ ہم من طرح شعاع کوایک ڈپارٹمنٹ ہے دو سرے
تک چکردیے رہتے ہیں یہ بذات خودایک رسالہ کی آپ
ان ہے۔ سرورتی امیزنگ ۔۔۔ "پیارے ہی صلی اللہ علیہ
و کم کی بیاری یا بین "پرفیات پہلا پڑاؤ ڈالا۔۔۔ عفت
کی کے ہاں۔۔۔ ہی جی "مخواب شیشے کا" کی بات ہوری
مراجی تک وہی گوڑے ہیں۔۔ "پیال ساز" سدیم "یشب
اور زیان عالم ۔۔۔ کیا کہوں الیمل نے پچھے نیا انو کھااور سب
اور زیان عالم ۔۔۔ کیا کہوں الیمل نے پچھے نیا انو کھااور سب
سے ہٹ کر کسی نے طریقے ہے کہا ہوئی نظر آری ہے۔
جید کسی اوٹ ہے جیپ کر جھا تھی ہوئی نظر آری ہے۔
جید کسی اوٹ ہے جیپ کر جھا تھی ہوئی نظر آری ہے۔
جید کسی اوٹ ہے جیپ کر جھا تھی ہوئی نظر آری ہے۔
جید کہی اوٹ ہے جیپ کر جھا تھی ہوئی نظر آری ہے۔
جید کہی اوٹ ہے جیپ کر جھا تھی ہوئی نظر آری ہے۔
جید ہی آمانوں میں چھی رہتی ہے"

ذرا ہث کے "عمیرہ نے ساج سے ذرا ہث کے کھا۔۔۔۔ پر ذرا ہث کے کھا۔۔۔۔ پر ذرا ہث کے ہسایا۔۔۔۔ "لاج" بنت سحرنے قار نمین کیلاج رکھ لی الکین پھروہی ازل سے کمزور اور مجبور عورت کا انتظار جانال۔۔۔۔

"الفاق"عشاجی نے کھے خاص نہیں لکھا"مجبت محرم کے ساتھ ہو تو عبادت مگرنامحرم کے ساتھ رسوائی و ذلت کے سوالچھ نہیں .....

افسانوں کے تو کیا کہنے... "تضرع آخرین" تو اولین تھی...عالم تنویم میں پہنچادیا۔(بقول نمرہ آباہا)جبواپس لوٹے تو چرہ بھیگاتھا۔

"خواب تقا.... "عندلیب کا ایک کلمل منفرد انداز..... نه شکوه شکایت .... نه طنزو طعنه نه تعریف و تنقید " پر بھی

ہماری آوازدل کو منصنفاؤں تک پنچادیا۔
موہ صفہ! پہلی اور آخری خواہش والی بات ہمیں اچھی ہمیں گی۔ اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے۔ خواہش زندگی کا دسرانام ہے۔ مرتے دم تک انسان خواہدوں کے ساتھ دوڑ تا رہتا ہے۔ ہمرتے دم تک انسان خواہدوں کے ساتھ دوڑ تا رہتا ہے۔ ہمرہ پورا شائع کرنا مشکل تھا۔ کیونکہ اس میں بہت ساری غلطیاں تھیں۔ آپ نے لکھا طالت نے نگار کو طوا کف زادی بنادیا۔ ایسا ہم کر نہیں ہوا۔ وہ بہت عزیت کے ساتھ پر فیسر صغیر رہانی کے گھریہ ایسا ہم کر نہیں آپ کو میرا خید کی جھلک نظر رہی۔ ان کی تحریر میں آپ کو میرا خید کی جھلک نظر ایسا رضا کی تحریر میں آپ کو میرا خید کی جھلک نظر بیان پر بہت عبور ہے۔ انو کھی شبیعات استعاری کو زبان و محاورے ان کی تحریروں کی نمایاں خصوصیت ہے۔ اس محاورے اس کی تحریروں کی نمایاں خصوصیت ہے۔ اس محاورے اس کی تحریروں کی نمایاں خصوصیت ہے۔ اس محاورے اس کی تحریروں کی نمایاں خصوصیت ہے۔ اس محاورے اس کی تحریروں کی نمایاں خصوصیت ہے۔ اس محاورے اس کی تحریروں کی نمایاں خصوصیت ہے۔ اس کی تحریروں کی نمایاں خصوصیت ہے۔ اس محاورے اس کی تحریروں کی نمایاں خصوصیت ہے۔ اس کی تحریروں کی نمایاں کی تحریروں کی نمایاں کی تحریروں کی تحریروں کی نمایاں کی تحریروں کی تحریر

امسعدى

اشعار مجموائي مآكه آپ كي شكايت دور موسك

اس دفعہ فہرست پر پڑھی ایک سرسری نظرنے انجائی کی ادوال خوشی ہے ہمکنار کیا۔ بس بھائی کو موبائل پر نصور کھنچ کے والس ایپ کیا۔ بھائی کے سرے گزراہاں بسن نے حوصلہ افزائی کی۔ چاردان تک میاں صاحب کے بیجھے لگ لگ کے زیرد تی پڑھوایا اور پڑھ کرانہوں نے کہا فرصت میں سمجھا بھی وینا۔ اور میں جھاگ کی طرح بیٹے فرصت میں سمجھا بھی وینا۔ اور میں جھاگ کی طرح بیٹے گئے۔ (قطع نظراس کے میرے میاں نہایت کو آبریٹو ہیں متعلق کیاوں میں ان کی دکھی صرف اپنے پہنتے ہے ہاں کتاب بنی میں ان کی دکھی صرف اپنے پہنتے ہے متعلق کیاوں میں ان کی دکھی معنوں میں افسانے گئے ہے کہ ان کے افسانے بھے تو سمجھ معنوں میں افسانے گئے ہیں۔ بہت اعلا

یہ ام سعدی! سعدی کی والدہ ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہے یہ بات بلاشہ ایک ال کے لیے بہت اہم ہوتی ہے کہ حاصل ہے یہ بات بلاشہ ایک ال کے لیے بہت اہم ہوتی ہے آپ اپنا نام کا نین مال کی اپنی شخصیت بھی ہوتی ہے آپ اپنا نام کا کھٹیں تو ہمیں زیادہ اچھا لگتا۔ آپ کی پہچان آپ کے اپنے نام سے بنتی۔ آپ زمینے گل والا افسانہ 'اس ماہ شامل سے بنتی۔ آپ ذرمینے گل والا افسانہ 'اس ماہ شامل سے بنتی۔ آپ درمینے گل والا افسانہ 'اس ماہ شامل سے بنتی۔ آپ درمینے گل والا افسانہ 'اس ماہ

آپ طویل کمانیاں بھی لکھیں۔ آپ میں صلاحیت ہے۔ شعاع کی پندیدگی کے لیے شکرید۔

المتدشعاع التوير 2016 30

ور خالد کا بر نوالہ سے خط است میں

حمرو نعت ماہر قادری تو نام ہی اتنا اچھا ہے۔ اور شاعری توہماری روح کی غذا ہے۔ عیدالا تنخی سروے۔ تمرو احمر کاتو لگا جیے ہمارا ہی حال ہے۔ باقی بھی اجھے تھے۔ اقراء اس بار پہلے سانہ لکھ پائی۔ اس لیے ہم نے حصہ نہ لیا تھا۔ بس ایک عنوان میں ایک بار حصہ لینا کافی ہے ماکہ دو سروں کو موقع ہے۔

نی کی باتیں۔ ماشاء اللہ بہت اچھاموضوع وعلاج تھے۔ نا آجو ژاہے امید بخاری کانام جگمگار ہاتھا۔ اور ہم سے بھی اچھا رہا۔ سچا رہا۔ میرے کہاب کمپوزر علی نے بے حد تعریف کی۔

فاب شینے کا" دیکھ رہے ہیں۔ "رقص کبل" شروع موچکا ہے۔ "پال ساز" اختام کی طرف براھ رہا ہے۔ ایسل زندہ باد۔ " آدھی روئی" زبردست، عشق و مجاہروں کا حال اور بے وفائیوں کی داستان ..... دنیا میں سی دو روسیے ہی تو ہیں۔اس کیے مکسانیت لگتی ہے کچھ لوگوں كو- "الفرع أفري" الخت"ك مدد س يراهى حيف ہے ایسے لوگوں ہے... اللہ مرایت دے۔ غزل .... امحد اسلام امجى ام تمام كى شاعرى الحجى لكى - باقى مارے حسب مال نه على بالكل .... اس لي .... "باتول سے خوشبو آئے" تو ثابت موال يي باتي الجھي بوتي بي ان میں تواینا آپ ہی برا لگتا ہے کیوں بھٹی طاہرہ عندلیب ملام تو تمهاراً محمد تک بہنچ دیا ہے۔ بتا یک کافی ہے۔ کور خالد نزد چھند اسپتال میلانی محلم جزنوالیہ۔ ضلع نصل آباد۔ میرا سروے بیند کرنے کا شکریہ۔ مرشاید میری شاعری بند نہیں آئی کسی بہنا کو۔ غصے والی کیابات ہے۔ بلدُ پریشر ضرور بردهانا ہے۔ اب چلتے ہیں فوزیہ کی طرف۔ فوزی جب خوا تین اور شعاع میں حمہیں پڑھا (تعارف) ہم نے لکھاکہ تم ہاری آوھی بٹی ہو۔وہ یوں کہ تمرہارے بیٹے کا نام ہے۔ ہم تمہاری خوشیوں کے لیے دعا کو ہیں فکر نه گرو- بھابھنی وامی کوسلام کہو-ارم کمال تنہیں خصوصی سلام کہ ایک جملے میں شاعری بھی آئی ہے۔ پیاری کوٹر! آپ کی ہیات بہت الچھی لگتی ہے کہ آپ

پاری توڑ! آپ کی بیات بہت الچھی لگتی ہے کہ آپ دوسروں کو بھی موقع ریتا جاہتی ہیں۔ہماری بھی بھی کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑی ہی بی سہی تکرسب کو جگہ مل جائے لیکن آپ کے خطوط کے ہم ہی نہیں ہماری قار کین بھی

منظرر میں اور اس میں شک سمیں کہ آپ کے خط کمانی کی طرح ہوتے ہیں... مستقل قار میں شامل نہ کی جائیں ہمیں خود بالکل اچھانہیں لگتا لیکن کیا کریں ہمجوری ہے شاعری آپ کے حسب حال نہ تھی لیکن شاعرصاحب کے حسب حال تھی ہمی سمجھ کر بڑھ لیں۔ سب حال تھی ہمی سمجھ کر بڑھ لیں۔

کفیہ تمام مسلمانوں کا مرکز اور صراط متنقیم کاسمبل ہے۔ تمام مسلمان کعبہ کی ست رخ کرکے نماز پنجگانہ اوا کرتے ہیں۔ صالحہ کوشدت ہے احساس تفاکہ اس سے گناہ کبیرہ سرزد ہوا ہے اس نے ایک لادین کے ساتھ شادی کی جو جائز نہ تھی والدین کا دل دکھایا 'انہیں ذات و رسوائی کا تحفہ دیا اس لیے وہ بار بار تصور میں 'خواب میں رسوائی کا تحفہ دیا اس لیے وہ بار بار تصور میں 'خواب میں رسوائی کا تحفہ دیا اس کے جہ نظر نہیں آنا۔

نسرین علی لکانوالہ میاں چنوں سے شرکت کردہی ہیں لکھا ہے

پہلی شعاع پڑھتے ہی فشار خون بلند ہوا۔ تھے ہوں پر نافذ کیا جانے والا کرنے ان پر زندگی کا دائرہ تک ہوئے دیکے کہ بھی ہمارے حکم انوں کی زبانیں مقفل! مسلم ممالک میں بھی ہمارے حکم انوں کی زبانیں مقفل! مسلم ممالک میں کرنے کی ذرا جسارت نہیں گی۔ حمد و نعت ''سبحان اللہ'' جب ججھ سے نا آ' میں امید بخاری کا احوال کمی افسانے جب بھی اور ناظمہ صاحبہ نے ایجھ جیسا ہی تو لگا۔ ''شب آر زو'' نور فاظمہ صاحبہ نے ایجھ سے سلجھایا۔ گر سکندر کو تھوڑا گرور بنایا جبکہ ولن کے سیسا ہی تو لگا۔ ''شب آر زو'' نور فاظمہ صاحبہ نے ایجھ کرار تھوڑے جان دار آ تھوڑا گرور بنایا جبکہ ولن کے میں کر دار تھوڑے جان دار آ تھوڑا کر بیان کہ قابل بیان کرار تھوڑے جان دار آ تھوڑے کی بیرائی میں نہیں۔ عندلیب نے بالکل نہیں۔ عندلیب سے بالکل بیند آ تھیں شعاع برفید کئی ہیں گرنے الی ہوں 'صحح کلھا بھی انقاق نہیں شعاع برفید کئی ہیں گرنے الی ہوں 'صحح کلھا بھی انقاق نہیں جا و نگھ او تھے میں گرنے الی ہوں 'صحح کلھا بھی نہیں جا رہا ہی اللہ حافظ۔

نمیں جارہاس کیے اللہ حافظ۔ پیاری نسرین! او تکھ او تکھ کے غنودگی کے عالم میں بہت اچھا تبھرہ کیا ہے آپ کی تعریف ان سطور کے ذریعے متعلقہ مصنفین تک پہنچائی جارہی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کرنا ہر قاری کا حق ہے۔ خواہ تعریف ہویا تقید.... کوئی بھی چیز کھمل نہیں ہوتی جائز تقید شعاع کو بہترینانے

مين مدوري ب

فرحانه كوجروب شريك محفل بين ككعاب

31 2016 25 1 ELD LAT - COM

والى كماني لكھنے پر بهت بهت سلام عقیدت۔ " منواب شیشے کا"اس دفعہ تو عفت تحرنے چھکاہی مار دیا مز ہ آیا پڑھ کر۔ آنی میں آپ کی اتن پر انی قاری موں پلیز ہماری طرف بھی نظر کرم رکھا کریں۔ اگر ایسی کمانیاں نہیں تو پلیزان کو ہی رپیٹ کریں۔ آپ کے لیے دعا کو۔ فرحانہ۔ پیاری فرحانہ! یہ تو آپ کسی مفتی سے پوچیس ہمیں علم

میں آپ ہی کا تو خیال کرکے خوب سے خوب ترکی جستجو مر الله رہے ہیں۔ کمانیاں ددبارہ شائع کرناتو ہمیں این قارئین پر ظلم لگتا ہے۔ کیوں کہ سب نیا اور بہت اچھا برهناچاہتے ہیں۔ آئدہ بھی شریک محفل سے گا۔

صباطارق في الرنوالد المركت كي الكوي

پیارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاری یا تیں میں بہت ی ماتيل ميكسين- اجب تحديث ما الوزاب" بهت اليم سلسلہ ہے اور اس بار تو امید بخاری کے دلچسپ انداز نے بهت مزه دیا۔ میں اور امی جان دونوں پڑھ کرخوب ہسیں۔ ناياب جيلاني ني بيشه كي طرح لاجواب لكعاب میرا تو دل کرتا ہے کہ دنیا میں اتنی محبتیں اور خوشیاں بانٹول کیر نفرت اور بعض کا نام ہی کمی کو یاد نہ رہے۔ آخرى بات بير كمنا جامول كي كه أكرابيسه ميرا خط شائع نه موا و کوئی بات نمیں۔ اتا محصے یعین ہے کہ میری رائے آپ

پاری میا! آپ نے جس طرح ہاری بات پر ت<u>قین</u> کیا اور بھروسا رکھا یقین کریں ہارے لیے تو میں بری بات -- شارے کی پندیدگی کے لیے بت بت شکریہ۔ دعاول کے لیے آپ کے ممنون ہیں۔ تحبيس أور خوشيال بإنتنه وألي كبهي خالي بائقه نهيس رہے۔ خوشی اور محبت اگر بانٹی جائے تو لوٹ کروالیں ضرور آب کیاس آتی ہے۔

پیارے ہی مسلی اللہ علیہ و سلم کی ایمان افروز ہاتیں مِيرِي نامج مِين بهت خوب صورت اضافه كرتي مِن مُخود تی کے بارے میں پڑھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ آج کل أكر ضعيف مريض يا أيب نارمل مريض زياده كھروالوں كو تنگ کرتا ہے تواہے نیند کی دوائی ڈاکٹر کے مشورے ہے یا ازخوددے دیتے ہیں ماکہ مریض تنگ نہ کرے۔ کیاایسا کرنا كناه نهيس؟

"پال ساز" کیا کمیں جی صفحہ نمبر 92 ہے 122 تك لفظ نهيس شان دار سيح موتى صفحه قرطاس ير بلحرے بڑے ہیں ایسل رضاجی آپ کوالی دل موہ لینے

قار نين متوجه مول!

1- ماہنامد شعار کے لیے تمام سلط ایک بی لفافے میں مجوائے جاکے ہیں، تاہم برطا کے لیا لگ کاغذات ال کریں۔ 2- افسلان في ناول لكن كر اليكون من كاغذاستعال كر كي

3- ايك مطرچ وز كرخوش خدالكيس اور صفح كى يشت بريعني صفح كى دوسرى طرف بركزنة تعيس

4- كبانى ك شروع من ابنانام اوركبانى كانا العيس اورا فقام يرابنا مكمل ايدريس اورفون تمبر ضرور أسيل\_

5- مود سے کی ایک کالی این بائ شرورد میں ، تا تا بل اشاعت ک صورت میں تحریروا پسی ممکن تیس ہوگی۔

46 تحريدواندكرن كدوماه بعدصرف يافي تاريخ كوائي كماني

كے بارے بي مطوبات حاصل كريں۔

7- ماہنامہ شعاع کے لیے افسانے، خط یاسلسلوں کے لیے

انتخاب، اشعارو غیره درج ذیل ہے پر دجسری کروا کیں۔

مابنامه شعاع 37-اردوبازاركرايي

ماہنامہ خواتین ڈائجسٹ اورادارہ خواتین ڈائجسٹ کے تحت شائع ہونے والے پرچوں ماہنامہ شعاع اوپر اہنامہ کہان میں شائع ہونے والی ہر تجریری حقق طبع ونقل بخی ادارہ محفوظ ہیں۔ کی بھی فردیا ادارے کے لیے اس کے کی بھی جھے کی اشاعت یا کہی بھی ٹی وی چینل پہ ڈرامائی تفکیل اورسلسلہ دار قسط کے کی بھی طرح کے استعمال سے پہلے پہلشرے تحریری اجازت لیمتا ضروری ہے۔ صورت دیگر ادارہ قانونی چارہ جو کی کاحق رکھتا ہے۔

المادشيل التوبر 2016 25

wwwapalksoefetycom

شعل بحساته

الطاوة

فیورٹ کمائی"جنت کے ہے "ہے۔جوہیں بار بار پڑھ چکی ہوں۔"یارم "ممیراحید میں امرحہ کے کردار میں ابنی جھلک نظر آئی۔

میں میں ہے۔ بہلی دفعہ دیکھتاہے " استاہے کہ الوکی 4

کتنی کم کواور معصوم ہے۔ بھی فضول ہولتی ہیں اسی جھے یہ سن کربہت خوتی ہوتی ہے کہ وقلہ میں توخواہ بھی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوں۔ بچھے اقرا جبنجو رہے اتحالی ہے کہ اللہ کی بندی جب کرجاؤ دن کو تھو ڈاسر کھاتی ہو جو دات میں بھی سکون سے سونے نہیں دیتیں اور خامیاں تو گفتے میں نہیں آئیں۔ جو دل میں ہو باہ فورا سر اور خوبی یہ ہے کہ میں بہت سادہ ہوں اور خوبی یہ ہے کہ میں بہت سادہ ہوں اور خوبی یہ ہے کہ میں بہت سادہ ہوں اور خوبی یہ ہے کہ میں بہت سادہ ہوں اور خوبی یہ ہوں۔ ہوں ہوں ہوں۔ کو بھی اسالی ہوں جو کہ میری ساری خامیوں یہ حادی ہے۔ خامیوں یہ حادی ہے۔ خامیوں یہ حادی ہے۔ خامیوں یہ حادی ہے۔

5۔ میراپندیدہ شعر غور سے دکھ میری مصومیت کو اے ابن آدم حوا کی بنی ہوں تیرے ہاتھ کا کھلونا نہیں اورپندیدہ اقتباس۔

"ار جانے والے ان لوگوں سے ہزار در ہے بہتر ہوتے ہیں جو مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں کرتے" ابھی تو پڑھنا شروع کیا ہے۔ شعاع کرن خواتین ڈائجسٹ سے ہی شروع کیا ہے جو کہ میری کزنز موتا ' اقرا' سدرہ مل کے لیتے ہیں اور پڑھ کر ہم سب مل کر کمانیوں کوڈسکس کرتے ہیں۔

حراملك يسدوبازي

1 - شعاع سے وابنتگی کو کتنا عرصہ گزرا' تو میرے خیال کے پرندے کی پرواز جمال جاتی ہے تو اس لحاظ سے کافی عرصہ گزر گیا ہے۔جب چھوٹی تھی تو ''پھول'' اناخان رينددادن

1 - شعاع ہے میری وابطی کچھ ہی سالوں یہ محیط ہے۔ بچھے کھانا کھانے اور بنانے کا بہت شوق ہے۔ بچھے کھانا بنانے کی آسان ترکیب کمیں ہے بھی مل جائے تو میں اس کو ضرور ٹرائی کرتی ہوں۔ میری یہ مشکل شعاع نے حل کردی۔ پچھ سال پہلے میری آپا صاعقہ مجنبیں شعاع پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ ان کا مقاع آیک ون میرے ہاتھ لگ کیا۔ شعاع کا جائزہ شعاع آیک ون میرے ہاتھ لگ کیا۔ شعاع کا جائزہ اسے تو ایک ون میرے ہاتھ لگ کیا۔ شعاع کا جائزہ ایس اور وہی ہے شعاع کا جائزہ ایس اور وہی ہے شعاع ہے اور بھی اور آسان لگیں اور وہی ہے شعاع ہے اور بھی ساتھ ہے اور بھی شعاع الک میرے بھائیوں کوجب کھانے کو ایس سے شعاع الکر بھی ہر مہینے شعاع الکر دیے ہیں۔ (ہاہا)۔

2 - میرادن بھی باقی صلمانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت سے شروع ہو تا ہے اور جب بھی غلطی ہے آتھ نہ بھی کھلے تو اہاں کی جوتی ایسی کرچ آتی ہے '
آگھ نہ بھی کھلے تو اہاں کی جوتی ایسی کرچ آتی ہے '
آنا شروع ہوجاتے ہیں۔ ہارون (میرا چھوٹا بھائی) اس کو اسکول کے لیے اٹھانا جوئے شیرلانے کے مترادف ہوجات ہو کر ناشتے کا دور شروع ہوجاتا ہے۔ میرا کام صرف کھر کی ڈسٹنگ کرنا اور ہوجاتا ہے۔ میرا کام صرف کھر کی ڈسٹنگ کرنا اور کی برخام کی بانا۔ باتی سارادان میں اور شعاع بس ہے بھردو ہے کے برخام کی بنانا۔ باتی سارادان میں اور شعاع بس ہے بھردو ہے کے برخام کی تقدیل کرنا میراکام ہے۔

تغیل کرنامیرا کام ہے۔ 3 - نمواحمہ سمیراحید 'نایاب جیلانی' مریم عزیز 'پیروہ رائٹرز ہیں جن کی کہانیاں کی مہینوں تک ول میں نقش ہوجاتی ہیں اور نگلنے کا نام نہیں لیتیں۔ میری موسٹ

33 2016 25 ( Plate 1) COM

نمیں کتنی بار بازار کے چکرنگائے اور مطلوبہ قسط والا رساله تلاش كركے يراها تو ميرے خيال سے اس ناول کے کردار حیا اور جمان سکندر میں اگر جاہوں بھی تو بھی فراموش نهیں کر عتی۔ جمال تک کردار میں جھلک کی بات ہو تمل کی حنین میں مجھے کھھ اپی جھلک نظر آتی ہے۔اس کے علاوہ بھی بہت ساری اسٹوریز ہیں۔ بيله عزيز عائمه رضا عميده احمر عفت سخرطا بر فرحت الشتياق اور كنيزنيوي كي تمام كهانيوں كي ميں ول ہے معترف ہوں۔

4 - میرے خیال میں توایک کمل برفیکٹ انسان سوائ حضرت محرصلى الله عليه وسلم كاس دنياجس کوئی بھی نہیں اور یہ ایک الل حقیقت بھی ہے۔ تو میرے خیال میں توجھ میں اہمی خامیاں نوادہ ہیں اور

بارش بحصے بندے مگر بھی بھی بحربور طریقے انجوائے میں کی۔ ان کالے کالے بادل اور ساتھ میں مصنڈی ہوااور پر بھی ہلی پارش مزادی<u>ت</u> ہے۔ ينديده اقتباس بمت المين مرف ان بي دور اکتفاکرتی ہول۔اور "اگر تمے بھی کوئی کے کہ انسأن كي تي كوم بركراس كياس ايك ون ضرور لوٹی ہے تو یقین کرلیٹا کیونکہ ایسا ضرور ہو آ ہے۔" (ممل ممواحمہ) دکمیا کسی ہے مل لگانا اپنے اختیار میں ہو آ ہے۔" (کنیزنیوی کیا پانسیں رائٹرکا) اور عمیدہ احركے "آب حیات" كاليك ایک حرف اندحیات

مجھے لیجوں کے بدلنے سے بمیشر خوف آنا ہے كه كہج جب \_ بدلتے بين كوئى ابنا نہيں رہتا قرآن مجيد ثاب آف دي كسك "بير كامل" اور " تلوار نوث محنى" أور "ايمان اميد اور محبت" إب تک تو صرف بدی روهی بین اور بدی بیسن کی -07

جیے شعور کی سیر هیال بروان چڑھتے گئے توان کی جگہ خواتین شعاع اور کرن نے لے لی۔میری بوی بہنیں ساری تقریبا"(سوائے ایک کے)رسالے بردھتی ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی یا قاعدہ ہرماہ منیں پر حتی ی ۔ بیاتو میں نے میٹرک کے پیرز کے بعد راصے شروع کیے جب بھی بازار جاتی سرانے رسالے لے آتی کین گزشتہ چھ سات اوے ہراہ با قاعد کی ہے شعاع پڑھنا شروع کیاہے۔ کیونکہ اس سے پہلے ہیں گز

جا یا تھا اور میں اس رسالے کے دو مین ماہ بعد وہ والا رساله ليتي- ليكن اب چونكه با قاعده قاري مول توسوحا كيوان أل ك سلسلول بي بهي شركت كى جائد دلچپ واقعب میرے خیال می توبیہ تل ہے ک ش اس وفت کافی جھوئی تھی تورسالہ جس میں <sup>دو</sup>وہ جو ترض رکھتے تھے جان پر" کی آخری قبط تھی۔وہ میں نے سب سے چھپ کر جارائی کے نیچ لیٹ کر پردھی می اور اب تک ذہن یہ نقش ہے۔ چھلے دنوں میں نے وہی رسالہ اپنی بری بس کولا کردیا اور اسے بید کمانی يرصنے كو كها اور ساتھ ،ى بيدواقعہ بھى سنايا تو ہم دونوں

- و الله خاص مليل ب- مع مور ع كالح جاتي مول يجارى استوونت مول وووهمانى بع تك كالح سے والیسی چریوش کے بچوں کو پردھانا شام تین بج تكسد اس كے علاوہ صرف شام كا آثا كوندها واحد کھر بلوذمہ داری ہے جو کہ میری ہے۔ با<del>ق کھر می</del>س تمام بمن عائيول سے جھوتی ہونے كى وجدسے ميں كجن وغيرو كاكوئي بعي كام نهيل كرتي-ميري بهنيل ثمينه اقرا زندہ باد-اس کے بعد میں کالج کا کام کرتی ہوں۔ای دوران رات كاكهانا كهاكر تمازيزه كركالج كاثيب بوتو وه یاد کیا ورنه پھر شعاع وخواتین ہوتے ہیں اور ہم یا

پرمیوزک من لیا موبائل ہے۔ 3 - شعاع کی تحریر روٹھ کردلی الجھاتو نہیں البتہ سلجھ کیا ہے اور جو تحریر تقش ہوگئی ہے۔ وہ "جنت کے

المندفعاع اكتوي

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-





تیزیرِ تی بارش اور ساعتوں میں کسی کے تیز جبھتے جملے 'یہ خواب اس کی زندگی کاسب ہے ڈراؤناخواب تھاجوا ہے بیہ یا دولا تا تھاکہ اس نے کسی سے ان سب کی بریادی کا وعدہ کیا تھا۔

آفندی ہاؤیں میں اصول پیند آغاجان ایپے دو بیٹوں مبین آفندی اور سہیل آفندی 'ان کی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ رہے ہیں۔انہیں اپنا یو تانہ ہونے کا بہت دکھ ہے یو تیاں ان کی اس بات سے بہت پڑتی ہیں۔ و قار آفندی کو ایک گانے والی زر نگارے محبت ہوجاتی ہے۔و قار آفندی زرنگار کو نکاح کی آفردیتا ہے تووہ عائب ہوجاتی

طلال اور مهماه یونی ورشی میں ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور ایک دو سرے سے محبت کرتے ہیں۔طلال کے گھروا لے مهراه کارشتہ کے کر آتے ہیں جو قبول کرلیا جا تا ہے۔

مین آفندی محقا جان ہے بات کرتے ہیں کہ فاران آفندی کومعاف کردیا جائے اور اے اس کے بیٹے اور بیوی کے ساتھ آفندی ہاؤی بلالیا جائے۔فاران آفندی کو چھوٹے بھائی و قار آفندی کی حمایت اور آغاجان کی مخالفت کی وجہ ہے کھ بدر کردیا گیا تھا۔ بوتے کی خاطر آغا جان مان جاتے ہیں ' تائی جان سبین آفندی کی بیوی اس بات پر بہت ناراض ہوتی مِن فاران آفندی اکستان جائے کا فیصلہ کر لیتے ہیں <sup>ا</sup>ن کی بیوی تمرہ اور بیٹاموجد بہت ناراض ہوتے ہیں۔ وقار آفندی آخر کار زر نگار کو تلاش کرلیتا ہے۔اور اے بقین دلا آہے کہ وہ اے باعزت طریقے ہے اپنے نکاح میں ليناجا بتاب اورائي خاندان ميں متعارف كرائے گا۔

آفندی ہاؤس میں بے چیٹی سے فاران کا انتظار ہورہا ہو تا ہے لیکن وہ نہیں چیٹے پاتے ان کا فون بھی بند ہو تا ہے۔ میرے دن مبین آفندی کافاران آفندی کے فون پر رابطہ و تا ہے تووہ آغاجان کو بتائے ہیں کہ فاران آفندی اب اس دنیا

# Devideded Frem

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





آغاجان یہ خرس کر ٹوٹ محے۔فاران آفنری کی وصیت کے مطابق ان کی تدفین ان کے آبائی قبرِستان میں کی گئے۔ان کی بیوی شموادر میٹا موحد پاکستان آگئے۔ مہراہ کی مثلنی طلال سے طے ہو چکی ہے 'جس پر تز نمین حسد کرتی ہے۔ موحد اور شمو آفندی ہاؤس آجاتے ہیں۔ موحد بہت ہینڈ سم اور خوبرد ہے۔ آغا جان اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں 'کیکن موحد کو ان سب سے نفرت ہے۔ زر گلِ بائی کو قیمت دے کرو قار آفندی نے زر نگار سے شادی کرلی تھی' کیکن اس شادی کو آغا جان نے قبول نمیں کیا۔ بال نے کما کہ وہ زرنگار کو طلاق دے دے۔ انہوں نے دویٹا قدموں میں رکھ دیا۔ گھر کے دیگرا فراد بھی مخالف تھے۔ صرف تمرہ بھابھی جو فاران آفندی کی بیوی تھیں۔وہ و قار کے ساتھ تھیں۔و قار آفندی کا بیٹا نمیر آفندی ومیہ کا دوست ہے۔ سومیہ اسے پند کرتی ہے۔ ثمروا چانک سید کمہ کردهما کا کردیتی ہیں کہ ممراہ اور موحد کارشتہ آغا جان نے بجين ميسط كرديا تفا\_

#### ساتون فيطب

زو نگار کوده نو نوب کی گذی نهیس مهفت اقلیم کی دولت لگ رہی تھی۔ ''اپنے بیار شوہر کو دیکھ 'اپنے زرد پڑتے چرے اور معصوم بیچے کو دیکھ۔ حسرتیں جس کی آنکھوں میں مخرر ہور ہی ہیں۔جوخواہش کرنے کی عادت ہی نہیں پالے سکا اپنے ول میں۔باپ سے ہوتے بیٹیموں کیا ہی زعر کی بسر كرديا بي جو-"زر كل باكي نشر جلانے من ابر تھي- تمريد جركا سيد حازر نكار كول برلكا-وہ رئيا تھي-° مال ... كيسى منحوس ياتيس كرد بى بو-الله سلامت ركھ اس كياب كو-" "ہرایک کوموت آنی بی ہے زری ایر بندہ سسک سسک کرنزپ نزپ کراونہ مرے جتنالا سکتا ہے نقدر کے ساتھ انتالو لڑناہی جاہیے اے۔"وہ صاف کوئی ہے ہولی۔

بعلااے کیابدردی میں سے وقار آفندی جو اس کی بٹی کویوں مٹی میں معل رہاتھا۔ ومیں نے کما بھی تھا مجھے گانے کے دوجار پروگرام بکڑ لے۔ونوں میں شہرت کی بلندیوں پر پہنے جائے گ۔اس عزت كالمربيثة كرنونے جتنا اجار ذالناتها مؤال ليا۔"

دومان....وقار نهیں مانے "

"اب معاملہ فقط تمہاري عزت كانہيں رہا زرى! اپنے معصوم يح كى زندگى كاسوال اٹھاؤاس كے ساہنے اب سامد نظامی الانے کے اگر ذمہ دارتم دونوں ہو تو اس کی ہرخوا بھی ترکی درنے کی ذمہ داری بھی تم دونوں گیا ہی ہے اور اگرتم چار پینے کماکر اس کے خواب اس کی صریف پوری کر عتی ہو تو کیوں نہ کرو؟ " ذر نگار چُپ رہی۔ مگر اس قدر دار تھی انداز میں نمیر کے تذکر ہے نے اس کی آنگھیں نم کردی تھیں۔ "بھوک کے اربے خود مرناا تنامشکل نہیں ہو تازری-جتناا ہے بچے کو بھو کامرتے دیکھتا۔"

زر کل کی بات بن کر آئے کا خالی کنستراور دالوں کے خالی ڈے اس کی نظروں کے سامنے کھوم کتے

آج اگرو قار کو تنخواه نه ملتی تو گھریس فائے کے بھرپور امکانات موجود تھے۔

و کھے زری تیری ماب ہوں اس کیے تیرا درد المحتا ہے تو بار بار سمجھانے آجاتی ہوں۔ مرتے ہوئے کے لیے جان بچائے کے لیے حرام کو بھی حلال قرار دے دیا گیا ہے۔ پھر نم لوگ کیوں خود کشی پر راضی ہو؟" "تم وقار کو جانتی ہونا اماں۔ بوے عزت دار گھرانے سے تعلق ہے ان کا۔"

"آخ تھو۔" زرگل بائی نے حقارت سے ایک طرف تھوک میا

وطعنت ہے ایسے عزت وارول برجو کی دو مرے کو عزت شیل د

ابند شعل اكتوبر 2016 38

<sup>وم ت</sup>نی بہت ساری عزت ہے ان کے پاس کہ اس میں سے ذرا سا حصہ اپنی بھو کے لیے نہیں نکال سکے۔ زرنگار کے پاس اس طیز کا کوئی جواب نہ تھا۔ ہر طوا کف ساری زندگی طوا کف ہی بن کر رہنا نہیں جاہتی۔ مگریہ ہمارے معاشرے کا رویہ ہے جو اے شریفوں کے محلول میں آنے نہیں دیتا۔ ائے کارکی ضد اور انا کا شکارے تیرا کھروالا۔ بیاری ہان غریب شریفوں میں۔ بیوی ان سے ذرا چار پیے زياده كمانے ليكے توان كى انار حرف آجا ماہے خون ابال كھاجا ماہے ان كا۔" ''اں۔۔ تھبٹول ڈراموں اور فلموں میں بھی تولڑ کیاں موبوں کے عوض ناچ تاج کر کسی کی فرضی ہوی بن کر اور کسی کی بانہوں میں جھوم کر 'معزت'' کمالیتی ہیں۔انہیں کوئی طوا نف کیوں نہیں کہتا؟ کرا کے طوا نف عزت کی وزرگی بسر کرنے کی کوشش کرے یہ کوئی نہیں جاہتا۔"وہ رودی۔ 'دہرے رویے ہیں اس معاشرے کے زری ... شاویوں کے فنکشنز میں اپنی تا بھی ہوئی بچیوں پر میے لٹانے والے ۔۔ ان شریفانہ مجمول کوبرانہیں سمجھتے۔ "وہدیرانہ آنداز میں بولی۔ زرنگاردویے کے بلوے ای آنکھیں صاف کرنے کی۔ واس زندگی میں اتنی تھوکریں کھالی ہیں امال .... اگر اللہ نے مارا دو سراجتم رکھا ہو یا تواس سے درخواست لرتی اب کے جنم بھے بٹی نہ کیجنو۔"وہ بات کے آخر میں بشی تو ٹوٹے کا بٹی کی سی کھنک اس کے لیج میں مى-زركلياني كولوماكرم لكا-مسکراہٹ کے ساتھ اس کے بستر پر پاؤل پیار کے جیٹی اور پرس میں سے بان کالفافہ ڈکالنے گئی۔ اس نے دانہ ڈال کے پنچے جال بچھار کھا تھا۔۔۔ اکثر تیز نگاہ پرندے پہلے شکار ہوجایا کرتے ہیں تا۔۔؟

و تو چرد بن بنا کے زرئی بس ایک پاؤل گھرے یا ہر نکالنامشکل سے اس کے بعد تود مجھے بھر کیال لگ جاویں زرنگار نے احتیاط ہے توٹوں کی گڈی کو دویے میں کسی متبرک شے کی طرح لپیٹ لیا تو ور کل بائی معنی خیر

اوراب ایک ہفتہ ہوچلاتھا۔۔۔ ذر نگاران نوٹوں کو سنبھال سنبھال مچھپاچھپاکر تھک گئے۔ ناجائز کمائی کی طرح ناجائز بات کرنا بھی بہت مشکل ہو تا ہے۔وہ عجیب مشکل میں گھری تھی۔ گر پھر نمیر کا اسکول نہ جانایات شروع کرنے کی وجہ بن کیا۔ " تمير كے اسكول كے بارے ميں آپ نے كياسوچا ہے و قار؟" وہ اس كى بيارى كود يكھتى توابياسوال بھى نہ كرتى مرزونوں کی گذی اے ہمت دے رہی تھی۔ و قارئے ایک نظرا بی چارپائی پر اوندھے منہ سوئے نمیر پر ڈالی۔ پھر زرنگار کو دیکھنے لگا۔ زخمی ول میں اتر تی ' کاٹ کرر کھ دینے والی نگاہ۔ کیاوہ نہیں جانتی تھی کہ گھرکے حالات کیسے ہیں۔ \*\*\* "بوجائے گا چھنہ کھ "كييم موجائے گاو قار-اس كى يرمائى كاسال ضائع موجائے گا-"زر نگارنے احتجاج كيا-

"توكياكرول \_ اينا آب يخطول؟"وه يخركولا-المله شعل التوبر 2016 29

''توجابے اپناحصہ مانگیں جائیداد میں ہے و قار۔ کم از کم ہمارا بیٹا ہی ڈھنگ کی زندگی تی لے۔''زرنگار کی آواز تیز ہوئی تو تمیرنے بے اختیار کردھ لی۔ «فضول باتیں مت کروزری- تھو کا ہوا جا الوں واپس جاکر۔سب کو ہننے کا موقع دول۔» "تواب کون ساوہ لوگ رورہے ہیں و قار؟ .... رو تو صرف ہم رہے ہیں۔ ان کے مقدر میں تو ہنی ہی ہے بس- "وہ آبدیدہ ہوئی بھردد پٹے کے پلوسے آتکھیں یو چھیں۔اس نے طے کرلیا تھااس معاملے میں و قار کے آگے '' پچھتارینی ہوو قار آفندی کے ساتھ شادی کرے؟' و قار ہنسا۔ خودیہ بیہ خودازی کی انتہا تھی۔ " پچھتاتی تواب تک واپس لوب چکی ہوتی و قار...." برے حوصلے سے کتے ہوئے بھی اس کی آواز بھرا گئی تھی۔وہ و قار کی چارپائی پرپائنتی جیٹی تھی۔ نری سے اس کے بیرکو تھام لیا۔خون کی کی کے باعث اس کا پاؤں تعجت کی ہے آپ سے و قار۔ بھی بھی ہار نہ مانتی گر .... اولاد کا دکھ اولاد کی محرومیاں دل چیردیا کرتی ہیں۔وہ کام بھی کروادی ہیں جوانسان کرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ ''اس کا بھرایا ہوالہہ بھاری تھا۔ وس سالہ نمیر کی پلکیں لرزرہی تھیں۔نہ سوتے ہوئے بھی سونے کیا کیٹنگ کرتا بہت مشکل تھا۔ اں کے سارے الفاظ جاہے سمجھ میں نہ اترتے ہوں مگراس کا رونا میں کے دکھ کا اظہار ہرمار نمیر کے معصوم ے ول کو عجیب می کیفیت میں جتلا کردیتا تھا۔ اب کی بیاری محمرض آئے دن مفلس کے ڈیر سے سدوہ وقت سے پہلے سمجھد ارہوجانے والے بچوں میں سے دھیںنے آپ سے کماکدا پناجا ترحق لیں مگر آپ نے نہیں مانا۔اپنے محبت کرنےوالے بوائی اپنے دوستوں کی دو تک آپ کو قبول نہیں ہے۔ میں صرف پر جانناچاہتی ہوں و قار کہ ہمارے جرم کی سزاہمارے سیچے کو کیوں مع؟ وه تؤب ري محي " واغ خراب مت كروزري ... "وه اكتاب يولا .. "وقالس!!"اس كے آنسو كلم سے گئے۔ ا تى بە حىسا تىلانعلقى "توكياكندن.... مرتے جيتے جا آاتو ہوں كام پر۔اس لاشے كو تھسيٹ كرجتنا كام كرسكتا ہوں "كررہا ہوں۔"وہ نے زندگی کوخود اِسے کے سزا بنالیا ہے و قار-ورنہ زندگی اس سے کمیں بستر بھی ہو سکتی تھی۔"وہ بہت عرص بعد آپ سے تم ير آئي تھي۔وقارنے بينين سے اسے ديکھا۔ پھرا پناپاؤل پيچھے تھينج ليا اورا تھ بيھا۔ متم کیاسوچ کے بیٹھی ہوزر نگار۔وہ بتاؤ؟" ''مجھے سے آئی اولاد کے فاقے نہیں دیکھیے جاتے و قار-تم اس کے لیے آسائٹوں کا بندوبست کروورنہ مجھے کرنے دو۔ "اس کی آواز میں لرزش نہیں تھی۔ محراس کی بات کو ڑے کی طرح و قار کو گئی۔ ایک مرد کے لیے نامردی کاطعنہ۔۔ کہ وہ کما نہیں سکتا۔وہ پھٹی آنکھوں سے زرنگار کو دیکھ رہا تھا۔ "تم۔۔ تم کیا کو گی۔۔ ؟"اس کی آواز غم کے مارے بھٹ سی گئی تھی۔"اپنا آپ پیچوگ۔۔؟"وہ تلخ ہوا۔۔۔ زہر سے بھی زیادہ کروا۔ زرنگاردھ سے مسرادی المندشعاع التوبر 2016 40 ONLINE LIBRARY

"ا پنا آپ توتب بھی نہ بیچاو قارجب ایک طوا نف کے کو تھے پر تھی۔ اب تو سندیا فتہ عزت دار ہوں۔ زر نگار "ہتم میرے نام کوطعنہ بنارہی ہو۔"مارے غصے کے اس کی رحمت لال رائے گئی۔ "میں تہاراعلاج کرواناچاہتی ہوں وقار میں اتن جلدی تم ہے جھڑ تانسیں جاہتے۔"وہ کھ تھیانے کی۔ ا بي جارياني ركيفوس ساله نمير آفندي كو بيشه ي طرح ال باب كى بي بى اندر بى اندر دالائي الى الى وور کیا کروں۔ کھلاچھوڑ دوں تمہیں بھیڑبوں کے بعث میں۔ "اس کے سرمیں نیسیں اتھے کئی تھیں۔اسے یاد آیا 'رات اس کی دوائی ختم ہو گئی تھی۔ اور انجیشن تواتے مستھے تھے کہ دس میں ہے محض دوہی لکوایا یا تھاوہ۔ "تهمارے بعد بھی میں ہونا ہے وقار ۔.. "وہ آنسو پیتے ہوئے بولی توو قار آفندی ساکت سااسے دیکھٹا رہ کیا۔ وون ی جائداد چھوڑ کے جاؤ کے میرے لیے جس کے بل پر میں اپنا بچہ کھر بیٹھے پالتی رہوں کی .... میں تووہ عورت موں جو شاید اینے مرد کی عدت بھی گھر بیٹھ کے بوری نہ کہاؤں ...." برے حوصلے سے مل برپاؤل رکھ کر اس فے قار آفندی کے دل کوروندا۔ ربياس كى بے جا ؟ ناكوتو ژنے كے ليے بے حد ضروري تھا۔ "ائي زندگي ميس بي مجھے كى قابل كروو قامىيە مى تىمارا دردے ترتياد جوداورائے نے كى آئلمول ميس بنيتى حسرتين سبين دمليه سلتي اب وہ اس کے سامنے اتھ جو اڑکے پھوٹ پھوٹ کے رودی۔ وقار کی رنگت معمول سے زیادہ زرد پر گئی۔اس کے لب تخت سے آپس میں بھنچے تھے جیسے بھی نہ بولنے کی تشم کھالی ہو۔ ٹیربے آواز مستنے لگا۔ **Downloaded From** Paksociety.com ہوں۔۔۔ بیلے لاحد نے اس کا آئی فون دیکھا تو اس کاول دیمک سے رہ گیا۔ "ہوں۔۔ ہاں۔ "جلدی ہے اسے ٹالنے والے اندازیس کمہ کراس نے موبا کل لیما جاہا گراس نے ہاتھ پیجیے " او فوه ... چیک تو کرنے دیں ذرا ... بر تھ ڈے گفٹ ہے؟ یقینا "طلال بھائی نے ایڈوانس میں ہی دے دیا ہو وہ موبائل چیک کرتی مسکراتے ہوئے 'خود ہی اندازے لگارہی تھی۔ مہواہ کمراسانس بھرتی مبستر کرسی گئے۔ اس نے پکاسوچ لیا تھا کہ وہ یہ مویا کل موحد کووایس کر کے ہی رہے گ۔ آگے ہے وہ خود جائے اسٹ بن میں تھیکے یا سرک بر۔ اجھی ایک بندے کے سوالوں کے جواب دینامشکل ہورہا تھا۔ باقی سب کو کیا بتائے گ؟ " بن كروملاحد كيابچول جيسالي بيوكرري بوسي" وه است موباكل مين "وكليت كراوكي راوكي بناره تهين يائي-

'چلو-بھاگویما<u>ں</u>۔"در حقیقت اس کادل برا ہورہا تھا۔بارباریہ الفاظ سنتا منكيتركا كفف ... كى كناه سے كم تفاكيا۔ اورموحد آفندی کابیر مدلا ہوااندانسید و شمن بدل کیے گیا؟اس کازبن سمجھنے قاصر تھا۔ ملاحه کے جانے کے بعدوہ شاور لینے کھ وہ تزئین تھی جو کی کام سے کمرے میں آئی تو نکلتے نکلتے ٹھٹک گئے۔ بیڈ پرلاپروائی سے اوند مے روے آئی فون نے اس کی توجہ اپنی طرف مبدول کرائی تھی۔ بھروہ بجلی کی سے تیزی سے آئے بردھی۔ موبائل اٹھا کردیکھا... ماۋل كلرىسە خىڭ كەوال پىير تكسوبى تھا۔ "دودان بیچھے جائیں تو۔ "تز نمن نے لب جینے۔ وه موحد کوچائے کے لیے بلانے کئی تھی تب وہ بہت خوب صورت مویا کل چیک کررہا تھا۔ "ألمال ... أبيل كا آئي فون سكس ... "وه جو تكا في مسكرا ديا-"چواش انجمی ہے تمہاری..." یہ تولیڈیز موبا کل ہے۔ مردا تنا برطاموبا کل ہاتھ میں یا جیب میں لیے گھومتے اچھے نہیں لگتے۔ "تر کس نے کے اس بیٹھتے ہوئے موبا تل اس سے لیا اور معنی خیزی ہے " "اومو ... تواین قرست لیڈی کودینے والے ہو .... "وہ مسکرا تاریا۔ ووال بيريه جاتى بحرتى مجعليان القل كايك نبهت مجرا كرون بمحرش ميساده ه مسكن .... "وه اب بحي مسكرا رما تفا - طمانيت بحراا ندا زاور يرسكون ي مسكرا هث ر من نے کمری سانس بھری۔اور موبائل کوبسترراج مال دیا۔ ''قویہ ہے تمہاری فرسٹ لیڈی ۔ ہے۔ یہ جھ تو دیکھ کر کرتے موجد آفندی۔ وہ تو سکے بی کسی کی فرسٹ لیڈی بن بیشی ہے۔ "جلتی کلستی وہ کرے سے نکل کئی تھی۔ وہ موبا تل ہاتھ میں لیے موحد کے مرے میں جانے والی تھی جب دروا نہ کھلا اور پر فیوم کی تیز اور دلکش مہا کے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ مہاہ سٹیٹائی۔ اوپر سے اس کامسکرا آبانداز۔ "آباه...مین تهماری بی طرف آربانها.." (اوی ... ہم کون سا بچین کے بیسٹ فرینڈرہ سے ہیں) مہواہ کھنکھاری۔ "الكجو تلى مِن بير موما كل كي سلسفي من آئي تحلي-"استاستعال كرناكون سامشكل ب- مين سكمادون كا-ابھي توايك فيوردو- جمھے اچھي ي براندور كپڑوں كي شاپہتاؤ...شانگ کرنی ہے جھے." ''وہ تو بتا دول ِ گی۔ مگربیہ گفٹ میں نہیں لے سکتی موحد .... "مهاہ نے کمہ دیا تو کویا مشکل آسان ہوئی اور موحد نے اسے ایسے دیکھاجیے سمجھ نہایا ہو۔ "كم آن ... كيانداق ب مهاه ... اچيا ابهى حساب كليئر كرلية بي - تم في جومير كيرف برياد كيه بين ان کی شاینگ کروادد مجھے۔"وہ بڑی بیاری مسکراہث کا مالک تھا۔مہواہ شفیٹائی۔ "اس وقت جتنی رقم میرے بات ہے اس براغ کی توالک ہی بینٹ آئے گی اس میں۔"وہ موحد کی بینٹ پر نظر بندشعارً اكتوبر 2016 42 WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

والتهوع فمراكرولي واس كالمسراب ملك قبقي مسبدل بعروه اس كالم تقد تقام كرزبردس بابرى طرف برسما-"چلو۔ کوئی بات شیں میں اوھار کرلوں گائم سے اب موبائل کو بھی کسی کھاتے میں ایڈ جسٹ کرتا ہے والله الله ....وه سرول بدتميز إ كه رساموحد آفندي كهال كيا؟ "مهواه كوجيرت كادوره يرف لكا\_ یعن پھٹا پوسٹراور نکلا ہیرو۔۔۔ کمال ہی تھایہ تو۔ وہ اسے سیدھا آغاجان کے پاس کے کیا۔ "میں نے مہوے کما ہے کہ مجھے اچھی می براعدُدْ شانگ کروائے " آغاجان نے چیٹے کے اوپر سے انہیں در کندے۔ مسکرا تاہواان کاجان جگر۔۔اور گھبرائی ہوئی مہاہ۔ان کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ بھرگئی۔ وہیو قوف۔ یہ لڑکیوں کے کام تھوڑی ہیں۔ دودن صبر کر لیتے محاوّں سے کمیرلو شخے والا ہے۔وہ جا تا تمہارے ماتھ-"موحد كوپيارے ۋا نا۔ " مل ایس کے بی آپ کے بیرصاحب بھی برے چر چسٹے ہیں اس کے مرفی الوقت تواس شاپلے کی است ضرورت ہے ہے ہیں اس کے مرفی الوقت تواس شاپلے کی سخت ضرورت ہے آغا جان ۔ اس بھوت نے سارے کیڑے بریاد کردیے میرے میں موسد ؟" موحد نے اطمینان سے کتے ہوئے آخریش میواہ سے بھی گواہی لی تو وہ گڑبرا گئی۔ عمریات اپنی ذات پر آرہی تھی ماتھ دیتا ہی پرور ورجیسی آغاجان بست ضروری شانیک ہے۔" اور جیسی آغاجان بست ضروری شانیک ہے۔" " بچلو تھیک ہے جا واور موصد! کا ڈی دھیان سے چلانا بچے۔"ان کے اعداز میں بیار ہی بیار تھا۔ "اف..." ووكر المرازيس كازى كا اللي سيث بر بيني - موما كل ال في الدورة برو كا وا وكياشي موتم موصي؟" الیاسے ہو موسد : گاڑی اشارٹ کر ناوہ ہا۔ ''اے میں تعریف می سمجھوں تا؟ میں گلاسز آ مجھوں پر فٹ کے۔ "صحیح بات بتاوک تو مجھے تمہارا یہ انداز ہضم نہیں ہورہا۔"تھو ژی دیرِ خامُوش سفرتے بعد متہاہ نے صاف بات کرنے کی ٹھانی۔موحد پے چرومو ژکر پیمری نگاہ اس پر ڈالی۔ "تماس بوجه دستني من خوش تحين؟" "مائن مت كرنا-وه دهني تم في شروع كي تقي- تم آئي جولا بوامنه لي كر تص "ميواه في معذرت خوا بإنه انداز مین کما تووه بے ساختہ ہلکا ساقتھ ہداگا بیٹھا۔ مگر مهواه سنجیدہ بیٹھی ناک کی سیدھ میں دیکھتی رہی۔ یعنی اسے با قاعدہ جواب چاہیے تھا۔ "ميرے مرمود كاليك فيزمو مائے اس غصى كابھى ايك بيريد تھا ۔۔ اب كزر كيا۔" "جهم ..."مهاه نے مجھے والے انداز میں مہلایا۔ شانگ کے بعدوہ اسے کیج کے لیے لے گیا۔ وموجد بلیزید آغاجان ناراض مول کے "مهاه کا احتجاج ریسٹورنٹ میں داخل موینے تک جاری رہاتھا۔ اور سامنے گاڑی میں گزرتے طلال کوشک ساہوا مہاہ کے وجود کا ... تووہ بلاا راوہ بی گاڑی پارکنگ میں لے آیا۔ " آغا جان بنا بتائے آنے بر ناراض موت ابھی تمهارے سامنے ان کی اجازت سے لایا موں تمہیں۔"وہ اے بملاتے ہوئے ویڑ کو اٹھا مکرنے ONLINE LIBRARY

' بچھے بھوک نہیں ہے موحد۔'' وہ بے چارگی ہے کہتی اب کری کی پشت نیک لگائے 'محض اے دیٹر کو آرڈر لکھواتے دیکھ رہی تھی۔ طلال اے موحد کے ساتھ و مکھ کربے حدبے یقینی کی کیفیت میں گھر ااور پھراشتعال میں آیا۔ اور غصے میں انسان کی عقل سے پہلے جواب دے جاتی ہے۔ طلال نے بھی "موقع پر"مهاه سے باز پرس بڑی مشکل سے وہ موڈ ٹھیک کر آان کی ٹیبل تک پہنچا۔ وہے اچھی بیویوں والی سب سے بڑی کواکٹی تمہارے اندریہ ہے کہ شاپگے کے دوران تم بار گیننگ بہت سراتے ہوئے کہ رہا تھا۔اس پر مہواہ کی ہلکی می ہنی۔طلال کی رگوں میں انگارے دو ڑے۔وہ ان کے ياس يج حكاتما-الكسكيوزي ... "بهت مرد مرساانداز-موحدادر مهاه كے بایرات يك لخت مخلف تصر مهوى رنگ اڑی۔اس کے برعکس موحد نے کری سے ٹیک لگا کراطمینان سے ٹائکیس پھیلالیں۔ کوبااٹھ کر دیکھ کے داماد " سے ملنے کا قطعا ''کوئی ارادہ نہ تھا۔ "ایکسکے وزو(معاف کیا)" بے نیازی سے کمانواندر ہی اندرایی تلملامث پر قابویا باطلال بمشکل اس کے منه بر محونسامار نے کی شدید خواہش کو منبط کریایا۔ قاوہ۔۔ہلوائم یماں۔۔؟ مهاہ کی ساری توجہ طلال کے اعظے کی تیوریوں پر تھی۔ ورسی سوال میں تم سے بوچھنے والا تھا مر ... تم یمال کیا کر رہی ہو؟ اس نے بات کے دوران ایک قبر آلود نگاہ موحد بردالي تواس كانه يوجيها جانےوالا سوال بھي مهواه کي سمجھ ميں آگيا۔ وه بيد مين شانيك كي كي آلي تقي-" مهواه کربردائی۔وه در حقیقت اس صورت حال سے بریشان تھی۔موحد اور طلال کے جیسے کشیدہ تعلقات تھے، ان کوید نظرر کھتے ہوئے اصولا او مہاہ کو چاہیے تھا کہ وہ موجد کو لفث بھی نہ کراتی لیکن آگر کھریلورٹ داری دیکھتی تواسے کچھ لیک و کھانا رہتی تھی۔ مراب طلال کو پیار کی کون سمجھا آ۔ "اچھا۔! ریسٹور تئس میں شاپنگ سینٹرز کب سے کھکتے شروع ہوئے ؟ مجھے تو بتا نہیں چلا۔"وہ زہر خدہ کیجے میں بولا تومہواہ کا حلق خشک ہوا۔ "ایکسکیو زی…"ده کری ک*ھر کا کرا تھی۔* "ميري بات سنوطلال..."اے ایک طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ محموہ پھولتے پیکتے نتھنے لیے وہی کھڑا رہا۔ "جوبات كرنى ہے يہيں كرو-"مسٹراصول پند" كے سامنے جولاكى كوخود تولے كر گھوم سكتے ہيں مگراس كے منگیتر کے ساتھ اس کاکہیں جاناانہیں گناہ کے مترادف لگتا ہے۔"بے حد سکنی ہے اس نے موحد پر طنز کیا۔ اور خدا گواہ ہے جو موجد کے ماتھے پر ایک بھی شکن آئی ہو۔وہ بڑے اطمینان کے ساتھ ویسے ہی ٹیک لگائے بميضا كويامن پسندتی دی شود مکيد رہاتھا۔ مهواه كادل ذرا ... كه ان الفاظ پر موحد كاجلنظ كيا ركا ايكشن مو .. فوراسهي طلال كونوك ديا -"طلال پليز-وهبات حتم مو كني "تہمارے کیے نا۔ میرے کیے نہیں ہوئی اور تم۔ اس آدمی کے ساتھ یمال کیا کررہی ہو۔ گھرجاؤ فورا "۔" اس كاتوجيے دماغ بى الٹ كيا تھا۔ موحد كايوں اگنور كرنا بھى بتك كا باعث بن رہاتھا۔ يوں جيے وہ طلال كو پچھ المبتدشعان اكتوبر 2016 44 ONLINE LIBRARY

مجھتاہی نہ ہو۔ "طلال..."مهواه نے تاراضی سے اسے دیکھا۔ کتنی شرمندگی ہور بی تھی موحد کے سامنے۔

بھلا 'برے اخلاق کا جواب بھی برا اخلاق ہی ہونا چاہیے ؟ اور پچھ نہ سمی طلال عممواہ کی آنکھوں کی زبان تو

الجيمي طرح مجمتانقا-ووسريني بل محندار حميا-

"اوکے۔فائن۔۔جوجی میں آنا ہے کرف۔ ٹوجیل دد۔ "وہ جس طرح فول فال کرتا آیا تھا اس طرح دندتا تا ہوا چلا گیا۔لوگوں کی نظروں کاخیال کرکے مہواہ اپنی نشست پر ڈھے سی گئی۔موحد کمری سانس بھر تاسید ھا ہو بیٹھا۔ "یانی چیواور ریلیکس کرو۔" نری سے مشورہ دیا۔ گرمہواہ کادل ہر شے سے لیکافت اکتا ساگیا۔ عجیب سی وحشت

و المحر چکیس اب بن-"اس نے اپنے شولڈر بیک برہا تھے رکھا۔

" کم آن میواہ ۔۔ کھانے کا آرڈر دیا ہوا ہے۔ ہر جگہ کے ایٹی کیشس ہوتے ہیں کھے۔"وہ خفا ہوا۔ گرمہواہ اور کہ کہ تھا مستحلاتی ہوئی تھی۔

سان ہوں ہے۔ " جھے نہیں بتا ۔۔ میں تھی ہوئی ہوں۔ آرام کرناہے گھرجا کر جھے۔" " ہررشتے اور اس سے منسلک الجھنوں کو الگ ر کھنا چاہیے مہواہ اور نہ زندگی زیادہ البھی ہوئی لگئے لگتی ہے۔"

وه تمهاري وجها تنافي مورباب ورندوه بهت محدث مزاج كابنده بسمهاه فاسي حمايا اسعفود ر غصه آرمانقا- كول منه الماكر جلى آئى موجد كے ساتھ-

"فعندْ مزاج كيند يكاس قدر آك يكوله بون كامنظرين فلا نف يس بهلي بارد يكها جويه "وه

ویٹر کو آرڈرلاتے ہوئے دیکھ کر تبعرو کر رہاتھا۔ مہاہ صبط کرکے رہ گئی۔ مگریہ توطے تھاکہ آئندہ کم از کم موحد آفندی کے ساتھ کہیں جانے کاوہ رسک نہیں لے گ

موبائل پرطلال کانام بھرگا آد کھ کرتز ئین نے جھپٹ کرموبائل اٹھایا۔ کبسے موبائل نج رہاتھا۔ تزئین کادل آج اس قدر خراب ہو رہاتھاکہ کسی سے بھی بات کرے کاموڈ نہیں

۔ ونیا کی ساری خوشیاں اللہ نے اس مہواہ آفندی کے لیے ہی رکھی ہیں \_\_ نقا "اسے اللہ سے بھی شکوہ

وہ مهواہ اور موحد کو اکتھے جاتے دیکھ کر جلتی کلستی رہ گئی۔ پہلے موحد کے موبا کل گفٹ کرنے کی جلن کیا کم

تھی جواد پر سے بیہ سین .... محر کال کرنے والا بھی کوئی ڈھیٹ محض تھا۔وہ دانت پیستی ہوئی موبا کل کی طرف آئی مگر طلال کا نام دیکھ کر ساري کوفت و بیزاری بل بحرمیں اڑ مجھو ہوئی تھی۔

ليے ہو ... ؟"ملام دعا كے بعد تر مين كامود بهت اجماتھا۔

مردوسری طرف طلال کامود خراب تقاً- دمهو کهال می به تنین؟ همچه بحرکوده تھی۔

وكيا مواطلال-خريت بتا؟

''میری خبریت کو بھا ڈیٹس ڈالو۔ جو بٹس یو چھ رہا ہوں وہ بتاؤ۔'' وہ گڑے ہوئے اندا ڈیٹس بولا تو تز نمین نے فورا"

ابندشعاع آكتوبر 2016 45

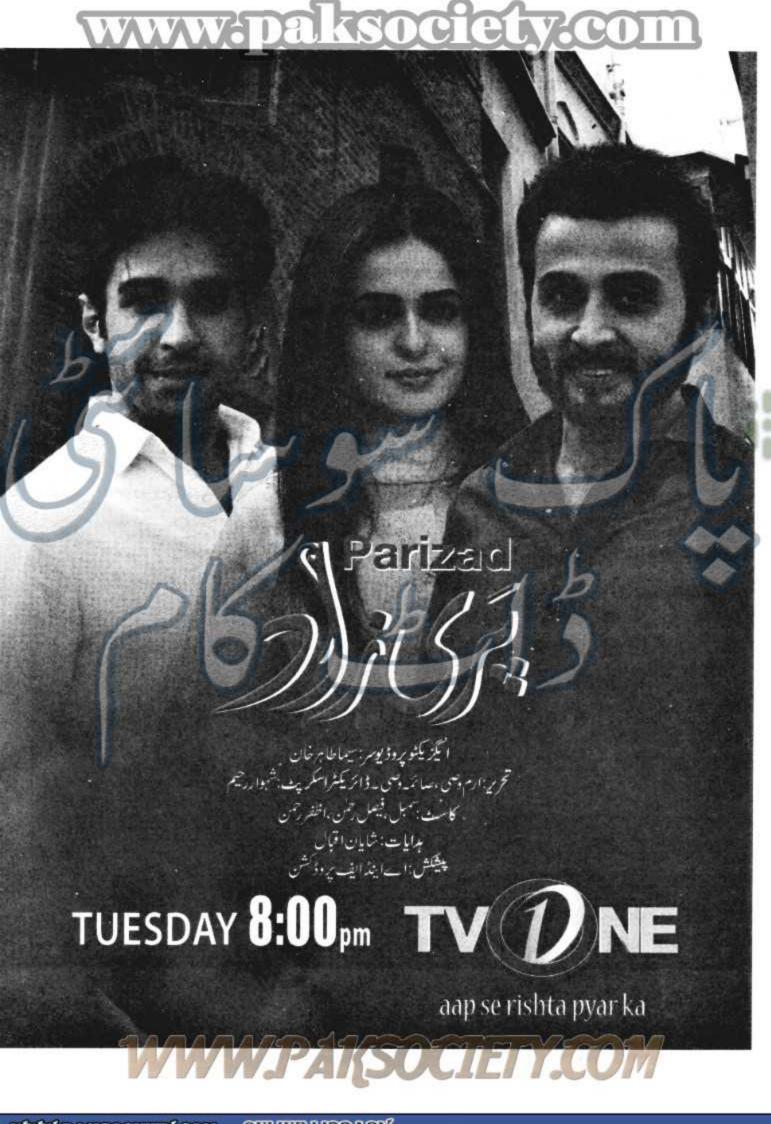

# WWW.Talksociety.com

## کیا تو ڑے کی بری زاد۔۔۔شادئی کا بندھن یا محبت کی ڈور؟

یری زادایک ذبین اورخوبصورت لڑ کی ہے جو ہے کہ منصورصاحب ایک بخت کیرانسان ہیں جو فرسوده اور كنز روايتي خيالات رڪھتے جي اور وه الزكيول كي تعليم ك بخت خالف بين منصور صاحب کے گھر کا ماحول کافی گھٹا گھٹا سات منصور صاحب کا بھانجاارشد ایک عیار الا تی اورساز شی شخص ہے جو ماموں کی دولت اور آن کی عزت بیری زادیر بری نظر رکھتا ہے۔ بیری كرتي نے اور دونوں شادي كا خواب دليكھتے ہيں ، سرزاد كى اس پر پيچان كن زندگی نيس اچا نك ملی واللي آتا ہے اور اے مسور سے دامن چیزانے اورانی شریک زندگی منے کی چیکش كتات ماك يك زاوزندى كايك ايم وورات پر کھڑی ہے کہ وہ کیا نیسار کے ا کیا وہ کلی کی محبت کو خاندان کی تھدیف چڑھا

کیا وہ سخت کیراور فرسودہ خیالات کے مالک منصور کے گھر دوسو تیلی بیٹیوں کے ساتھ گزارا كريجي ي

لؤكيون كي تعليم كي زبروست حامي ك-اس كا تعلق ایک مدل کائن گھرانے ہے ہائے گھر کے خربی میں ہاتھ بنانے کے لیے ووالیک اسکول میں پڑھاتی ہے اور سہ پہریش پڑوں کی لا کیوں کو بھی زیور تعلیم ہے آراستہ کرتی ہے۔ وواسکول میں اینے ایک کولیگ علی ہے مجت المنتان وقت إب في إبار شقة بينيخ والا بوتا ے بری زاد کے خاندان میں ایک الی صورتحال بكراءوجاتي ہے جو بري زاد كوائك اہم فيل كرورا عبيدا كمزارتي عديري زاو ك بمان والك خطرناك مافيا افواء كريلتي ت اوراس کی رہائی کے عوش بھاری معاون طلب و ہے؟؟ كرتى ہے،ائے گھركى فزت بچانے كے ليے يرى زاد كوايك مالدار هخص منصورے شادى كرنا پڑتی ہے جس کی بیوی کا انقال ہو چکا ہے اور وہ د دنو جوان لڑ کیوں کا باپ ہے۔منصور بری زاد کے جنائی کی رہائی کے لیے مطلوبہ رقم فراہم

♠ TvOnePK ♠ TvOnePK.tv

☐ TvOnePK.tv

☐

ا کردیتا ہے بری زادگوشادی کے بعدید چاتا

WWW.PAKSOCIETY.COM

جو ژنو ژ کرلیا۔ "وه موحد کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی۔ کیا تم نے اسے دیکھا ہے کسی ؟" ودكمال توتم لوگ اس كزن كي شكل ديكھنے كو بھى راضى نہيں تھے اور اب آے اس قدر سر آئكھول پہ بھایا جا وه یقیمیا محواس میں نہیں تھاور نہ کم از کم بید دیکھ لیتا کہ کماں سر پھوڑ رہا ہے۔

"خیر...مائند مت کرتا-مهو کوئی عادت بسب نے فریک ہوئے گی-اس گھرمیں اور بھی اڑکیاں ہیں۔وہ تو موحد کے ساتھ آؤننگ کے لیے نہیں نکلتیں۔"وہ ناک چڑھاکر ہولی۔

"اہے کمدن اللہ مجھے بات بھی مت کرے۔اتنا غصہ ہے مجھے اس پر۔"طلال کونز کین کی بات نے اور متنفركيا تقاب

اننه بھی۔ تم خودباتِ کرلیمااس ہے مجھ سے تو وہ دیے بھی سید ھے منہ بات نہیں کرتی۔جب سے چی آئی یں۔وہ ان بی کے آگے بچھی جارہی ہے۔ "اس نے دائر مکٹ موحد کانام نہ لیتے ہوئے بھی کام پوراہی کیا تھا۔ "دراد پر احد تم دونوں پھرسے ایک ہوجاؤ کے۔اور میں مزید بری بنوں گی اس کی نظر میں۔" وابھی آئی نہیں کھریہ؟ وراتوقف کے بعد طلال نے بوجھا۔

''تم کال کول نہیں کر لیتے اے ۔ تمہارا دیا ہوا موبائل استعال کر رہی ہے دو۔''تر کین نے جیے الف لیتے موت ایک اور «مطین ماب» کھولا۔

"ميرا.... كون ساموبا تل....؟" وه الجها-

"ابِ بنومت ... موكى برتھ ڈے كاليروانس كفٹ-وہ توسب كود كھاتى بجروى ہے آئى فون سكس-" ترسين مشكرائي-

دوسرى طرف ساس وقت لائن ڈراپ ہو گئی۔ لوی ... از تین لے ای جھاڑے۔اب آے تمہاری قسمت مہاہ آفندی۔

زرنگارنے نمیری قیس اواکر کے نہ صرف اے اسکول بھیجنا شروع کیا بلکہ ایک اچھے ڈاکٹرے و قار کے چیک اب کے لیے بھی وقت کے لیا۔ اور ابھی تک خاموثی سے سب تماشا دیکھناو قار آفندی موں بھوکے شیر کی طرح بھرے گائیہ اس نے سوچا بھی نہ تھا۔

"خردار...خردار جوحرام كاليك بعي بيه مجهر لكانے كى كوشش كى و-" "المال نے مدد کے خیال سے دیے ہیں و قار ۔ ہم لوٹا دیں گے انہیں۔ قرض سمجھ لیں۔" زر نگار نے لہد نرم ركها-معذرت خوابانه-وهاس مزيد تاراض نهيس كرناجابتي تهي-

"ایک طوا کف سے قرض لول گامیں۔ بیہ حالات ہو گئے ہیں و قار آفندی کے۔"وہ خوداذی کی انتہار تھا۔خود پر

۔ زرنگار کواس کی ہنی نے رلاویا۔ کیساہیرے جیسا مخص اس کے پیچھے مٹی ہو گیا تھا۔ ''وقت اور حالات کی مجبوری کو سمجھوو قاریہ تمہارا ول نہیں کلتاا پنے بچے کو دیکھ کریہ'' ''بچوں کو بھو کا دیکھ کرمائیں طوا گف نہیں بن جایا کرتیں زر نگاریہ'' وہ اس بری طرح پھنکارا کہ زر نگار خوفزوہ

المنارشعاع اكتوبر 2016 48

بجوري مين توحزام أوجمي حلال كهاكيا ہے وقار ودكواس مت كويد زنده مول البحى ميل كم كمار بامول تؤكيا مواسد مراتو نهيل مول جو تم في حرام كوخود يرحلال كرليا ٢- "آنكه خنك محى توكيا ... اس كے لفظوں سے لموشكيا تھا۔وہ رونے لكي۔ "قبس كروو قار- كيول التي زندگى كواپني انھول آزمائش بنارى ہو-ميرى مال كاديا ماناكد حرام ہے-تمهارے باب کا کمایا ہوا تو حلال ہے بھروہاں سے کیوں نہیں مانکتے اپنا حصہ ؟" "جیتے جی مار ڈالا انہوں نے مجھے... اور اب تم بھی نہی کام کر دہی ہو۔" وہ آزردہ تھا۔"تم بھے یہ سوچنے پر مجبور کررہی ہوکہ میں نے علطی کی تم سے شادی کر کے۔" "فلطى توتم اب كردى مود قار- زندگى كوبوجھ بنارے ہوتم اپنے ليے \_ ہم سب كے ليے " "ان ے حصہ مانکنے کے لیے مجھے اپنے وجود کے دوجھے کا نبخے پڑتے ہیں زرنگارید ایک تم اور ایک میرا بچہ۔ كهو پھر ... كب جاؤل آفتدى باؤس؟ "وه جِلْآيا تھا-زِردر تكرت ليے زر نگارِخاموش مو كئ "میں مرجاؤں... پھروہاں جانا۔ان کے دارث کولے کراپنا حصہ مانگئے... شاید پھرتزیں کھالیں اس کے بیتم - "كف ا رات موسكوه كمد رماتها- زر نكار روت موسكاس ك شاف على "بنبل كروو قارىك كيول بيموت مارتي مو مجهي " آغا جان سب جانتے ہیں زری-سب...میری بیماری ہے واقف نہ ہوں مگر حالات ہے تواجھی طرح واقف الى تال فرخود كوبلكاكرنے كافائده-"وه قدرے محتد الوا تھا۔ "جماعی زندگی آب بناسے بیں و قار ۔ بس ایک بار مجھے گانے کی اجازت دے دو۔ تہمارے صحت یاب ہوتے ى من سب جھوڑ دول كى - جا ہو تو تب كال كو تھڑى ميں ڈال دينا مجھے و قار۔ مرجھے ہے دوكوشش "كا اختيار مت بعینو-"وہ اس کے عینے سے گلی سرگوشی میں کمہ رہی تھی۔اورو قار آفندی کابر سکون لیج میں جواب ۔ دمیرے مرنے کے بعد جو چاہے کرنا زری۔ "وواس کے سینے میں مند چھیا ہے بدہ بھی کردوی۔ وقار آفندی کی آنکھول میں منبط کی لالی از نے لگی۔ والبسى برانتائي قريب سے كى مخص كى كاۋى ناوور ئىك كياتو بچاتے ہوئے بھى موحد كى كاۋى دوسرى گاڑی ہے بلکی ی رکڑ کھا گئی اور اس پر مستزاد ڈرائیورنے ذرا آگے جاکر گاڑی روک بھی دی۔ ووثو بيل ودسد "موحد بحتّاما موا كاثرى سے نكلا تھا۔ "موصد وفع كد- زياده نقصان شيس موا-"مهواه اسے روكتي ره كئ- اكلي كا ژي ميں سے ايك لمبايز نگاخوش شكل ساتدى با برنكلا برموجد تيزانداز من مجهدر اسے سنا تاربا۔ اس آدمى كانداز معذرت خواباني تھا۔ مراس كى موحدي گاڑي اور دورا كلي كسست بربيخي مهواه پر باربار پڑنے والي نگاه .... مهواه نے بے ساختہ اپنا كلج اٹھا كرچرے کے آگے رکھ لیا۔ اے خیال آیا ... سائیڈ مررسے یہ گاڑی کافی دورسے ان کے پیچیے آتی دکھائی دمے رہی تھی۔موحد ای غصے مِن آگرِ گاڑی مِن بیٹھا۔ ودبو گئی گاڑی تھیک؟ ممواہ نے تحل سے پہلاسوال کیا۔موحد نے تیوری پڑھائی۔ "ابھی کرواوں گاجا کر..." "پھر تھنگا۔"کیامطلب؟" "میں نے سوچا جا کراتنی مغزماری کرکے آئے ہو مینا غصہ نکالاے شایداس سے گاڑی کا نقصان ٹھیک ہو گیا المار شعاع اكتوبر 2016 49 ONLINE LIBRARY

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

موصد نے اسے گھورتے ہوئے من گلامز آ تھوں پر چڑھائے اور گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ ''ویسے کافی دریسے بیگاڑی ہمارے پیچھے تھی۔ ''مہواہ نے اسے بتایا۔ تووہ چو نکا۔ ''تم نے نوٹس نہیں کیاوہ بار بار ہماری گاڑی کو د مکھ رہاتھا۔''مہواہ نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی کوشش وہ گاڑی کے چھلے دروا زے پر بڑی خراشوں کود مکھ رہاتھا۔" موحدت اس كاوهبيان بثايا- وذو مكيمة توربا تفاتا ... "وه نفاخر يبيولي "اكيكة تم عورتيس بهي نا..."موحد في بديرات موسئ الشيئرنگ محمايا توده چيخ المحي-Downloaded From Paksodetyeom "السوچھوٹی ی بات کا بمنکرینالیتی ہو۔"وہ روڈ پر گاڑی لے آیا معورت کے کمدرہ ہوتم باربار۔ ؟ مهواه نے دانت کیکیائے مهيس كمدريا بول بحتى بداور كون بيسال-"وه حران بوا " شرم تونهیں آتی <del>تمہیں - تمہی</del>ں لڑکی اور عورت کا فرق نہیں معلوم-"وہ اس پر برسی -"بس انتائی با بالرک لام سے شروع ہو آے اور عورت عیں ہے۔"وہ سے ہوئے بنس ما تھا۔ مہاہ منہ بُعُلائے کُونی کے شیشے ہا ہردیکھنے گئی۔ گاڑی چلاتے موحد آفندی کے ہونٹوں پر ابھی بھی ہلکی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ گاڑی چلاتے موحد آفندی کے ہونٹوں پر ابھی بھی ہلکی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ درنگارنے پیکا ارادہ کرلیا تھا۔ اس دنیانے و قار آفندی کادل دکھایا تھا۔ اس کے ابنوں نے دکھایا تھا۔ محمود وجہ نمیں بنے گی دل دکھانے کی۔ محمود قار آفندی نے اس کادوبارہ اعتبار ہی نہیں کیا۔اور ایک روز چپ کر کے آتکھیں وہ رونی بکنی ندمین آسان بلاڈا لے بین کر کرے ۔ مطلے میں خراشیں پڑیں اوا زبیٹے گئے۔ آکھوں کے سوتے ختك يركي مردكه بكاموني من آياتها-وہ بڑجوش جذباتی محبت کرنے والا انسان۔ آج منوں تلے مٹی میں جانے کی تیاری کررہا تھا۔ توحرارت سے پُر یہ سینہ بھی نہیں ملنے والا تھا اب ۔۔ بیہ جذبوں سے پُر آئکھیں سمجت سے پکارنے والی آواز۔۔ یا اللہ۔ تواب یہ سینہ بھی نہیں مائے والا تھا اب ہے۔ بیہ جذبوں سے پُر آئکھیں سمجت سے پکارنے والی آواز۔۔ یا اللہ۔ تواب ساري عمراس آواز كويز في الي تصي وه-وتمير...اپناباكوچىيالونمير-بيالوگ لے جائيں گے انہيں اور پھرتم تمھی ان كود مکيہ نہيں ياؤ گے۔ انہيں میں چھپادو۔۔۔ ''اس کی باتیس عور نول کادل چیرر ہی تھیں۔ ''' آج میری بادشاہت ختم ہو گئی و قار آفندی ۔۔ میرا کھیل ختم ہو گیا۔ خود مرکے مجھے مٹی کر گئے ہو و قار اور مرجاً نے والے بھی لوٹ کر آئے ہیں کیا؟ ہزاروں لاکھوں آوازیں دو مبین کرو۔ سینہ پیٹو۔۔اب انہیں اگلی منزل کی فکر۔ بید دنیا تو تم لوگوں کے لیے چھوڑ ب اور انگار نے مٹھی میں دلی برجی کود مکھا۔اس پر آفندی ہاؤس کا فون نمبر لکھا تھا۔ مگرزر نگار نے کسی کو بھی اطلاع للمندشعاع أكتوبر 2016 50

WWWIPARSOCIETYCOM

مرین کی نشانی تورہ جائے گی و قار آنندی۔وہ لوگ تو مجھے تہماری قبر ربھی نہ جانے دیں گے۔"اور مال باپ کے سارے د کھوں سارے آنسوؤں کا کواہ نمیر آفندی تڑپ تڑپ کر رویا تھا۔

# # #

ا نتمائی غیرمتوقع طور پر طلال کی اما اس سے ملئے آئیں تو ''اتفاقا''' طلال بھی ساتھ تھا۔ مہاہ جو طلال کی ناراضی کاسوچ سوچ کر آدھی ہور ہی تھی ٹھنڈی پڑگئی۔ ''اچھا طریقہ سوچا ہے طلال بھائی نے ملئے کا آئی۔'' ملاحہ نے مہاہ کو کد گدایا تو تز کین نے محظوظ کن نظموں سے مہاہ کی اڑی رنگرت پر یکھی۔

وہ چائے کے کرڈرائنگ روم میں گئی تو دہاں کا ماحول خوشگوا رپایا۔خواتین آپس میں باتوں میں مصوف تھیں اور تائی جان ساتھ ساتھ داماد ہے بھی ایک آدھ بات کرلیتیں۔

اور انجی طلال کی مااندر ہی تھیں جب وہ جائے بی کریا ہر لاان میں چلا آیا۔ "جائیں نا آبی۔ ابھی ابولوگ آفس سے تہیں آئے۔ ایک ملاقات تو بنتی ہے نا۔ ان کی اتنی ہماوری پر۔ کھر تک چلے آئے ہیں۔"ملاحہ اور فرزین نے اس کا پیچیا لے لیا تھا۔

''آغا جان توائی کرے پس بیں نال۔''مهاہ نے یا دولایا۔اس کے ہونٹوں پر بھی بیزی پیاری سی سکراہٹ تھی۔جیے چاہنے والا جان جو کھوں میں ڈال کے ملئے آیا ہو۔بس دیساہی نفاخر محسوس ہورہا تھا۔ ''اچھا۔۔۔جاکے طلال بھائی کواندر لے آئیں۔ آغا جان سے ملائے کے لیے یہ توکر سکتی ہیں نال؟'' ''ہم۔ہاں۔۔ یہ بوسکتا ہے۔''وہ کھلکھلا دی۔۔

"دوجارسيلفيال بي لياساني بات

ملاحہ نے آئی فون زیروسی اس کے اتھ میں تھاتے ہا ہری طرف و حکیلاتھا۔ وہلان میں تملیا ہوا و سرے سرے پر کیا۔ بلٹاتو مہواہ کو آہت روی سے آتے دیکھا۔وہ تیز قد موں ہے اس کے مقابل آیا تھا۔مہواہ نے برافرو خنہ ہو کراہے دیکھا۔ دور سام

'' تہمارے آج کے اندازگومیں کیا سمجھوں مرابسہ یہ رشتہ نبھانے کا کون سا طریقہ ہے؟''وہ لفظوں کوچبا کربولا۔ ۔ مہاہ نے کمری سائس بھری۔

"تم اپنانداز پر بھی غور کرتے طلال۔"

وہ جیسے حیرت ذوہ ساہو گیا۔" مجھے غور کرنا چاہیے تھا؟" پھروہ غرا کرپولا۔ "اور اس مختص نے جو بیبودگی میرے ساتھ کی تھی وہ بھلا دی ہے تم نے۔اسی لیے اس کے ساتھ پکنک منا ٹی حار ہی تھی۔"

'' آغاجان نے کما تھا جھے اس کے ساتھ جانے کے لیے 'طلال۔'' وہ مخمل سے بولی۔ ''تم نے بھی جو کچھ ریسٹورنٹ بیں کما وہ موعد کے کیے عمل کامنہ تو ژجواب تھا۔ بھراب یہ غصہ کیوں؟'' ''میں برداشت نہیں کر سکتا دہ اکہ تم اس شخص کے ساتھ نظر آؤ۔'' وہ جذباتی ہونے لگا۔ ''اوکے۔۔ ٹھک سے ات ختر ہے۔''

1/2016 July COM

مهاه نے جیے کچھ طے کرلیا تھا۔ طلال نے گهری نظروں سے اسے دیکھا اور پھراس کے ہاتھ میں تھامے آئی "نیاموبائل لے لیائم نے میں نے سوچاتھا تنہیں برتھ ڈے گفٹ دوں گا۔"طلال کی بات پر مهواہ کا ول

> الحھِل کر حلق تک آیا۔ ابھی ابھی اے معند اکیا تھا اور یہاں پھرے گر ماگرم ٹایک کھلنے والا تھا۔ ''موں…باں۔''اس کا نداز مبهم تھا۔

جھوٹ وہ بولنا نہیں جا ہتی تھی۔اور پچ سنتااور برداشت کرناطلال کے بس سے باہر کی بات تھی۔

بہوں۔ بس کوئی اتنا خاص نہیں۔ "وہ بمشکل مسکرائی۔ "ہوں۔ بس کوئی اتنا خاص نہیں۔"وہ بمشکل مسکرائی۔

"الدويليس- آئي بور موري مول كى-" "تم نے خریدا ہے اسی نے گفت کیا ہے مہر " "وہ پالکل سجیدہ دکھائی دیتا تھا۔ ''اوفوه....اب بركيا پوچينے والى بات ہے طلال - "وہ جسنجلائی - در حقیقت اے طلال كابرلا ہواانداز بہت چیرے

"اتنامنكا كف كون دے كاجملات واسے ثالنا جاه رہى تھى۔ دو تمهاری بهن اور کزنزبری متاثر بور بی تخیس کچه در پہلے کہ میں نے ایڈوانس برتھ ڈے گفٹ دیا ہے تمہیں

يقت بوت لبح من بولاتومهاه سن ره مي-ے کئی کو نہیں کما کہ بیاتر نے جمعے دیا ہے۔ "وہ بمشکل یولی۔ جمی نہیں کما کہ یہ تمہیں موجد آفندی نے دیا ہے۔ "طلال نے تلخی سے کہا۔ میملی میں طلال کا کرن ہے میرا۔ اگر مجھے کھے گفٹ کر مابھی ہے توسووات ؟؟ یہ کہ براہلم چھپ کرویے میں ہے مہاہ اسمارے مریس بھی کوئی نہیں جانتا کہ یہ موبائل حمہیں کر نے گفٹ کیا ہے۔ جمعے بھی تم بتانے سے بھی رہی ہو۔ تو پھراس تعلق کومیں کس کھاتے میں ڈالوں؟ وہ گئی سے يوچه رباتھا۔اببات کھل ہی گئی تھی تومہواہ صاف کوئی سے بولی۔ وواكر مين حميس بتاتي توحميس احجعانه لكتاطلال...ورجهان تيك كعروالون كي بات بوانهول في موما كل و کھے کرخود ہی اندا نبولگانا شروع کردیا کہ بیہ تم ہی نے دیا ہو گا۔ میں نے کسی سے پچھے نہیں کہا۔" "يي تهاري علطي ب مرحم في جهايا كون جا اموجد آندي كوطلال كرد عين؟" اس کی غلط فنمی تھی کہ بردھتی ہی جارہ ہی ۔ اے اپنی فاش غلطی کا شدت ہے احساس ہوا۔ اے اپنی فاش غلطی کا شدت ہے احساس ہوا۔ می که بردهتی بی جار ہی متھی۔ مهواه کی آنکھوں میں نمی اترنے کی۔ موحداور طلال کے درمیان موجود خلیج کویر کیے بنااس نے موحد کادوستی کا ہاتھ تھام لیا تھا۔غلط کیا تھا۔ "اس نے سوری کرلیا تھا مجھ ہے طلال۔"اس کی آواز بھرآ گئی۔ ''یہ سوری اے مجھ سے کمنا جا ہیے تھا مہر۔ اور تم جانتی تھیں کہ مجھے بیات اچھی نہیں گئے گی پھر بھی تم نے کارور میں اس مجمل اور اس میں اور تم جانتی تھیں کہ مجھے بیات اچھی نہیں گئے گی پھر بھی تم نے اس كانتحفه قبول كرليا \_ مجھے يقين نہيں ہورہا۔'

"آئم سوري طلال مدين استوالي كردول كي مد مواكل مير يد اي كوني ايميت نيس ركمتا-"

المارشعاع اكتوبر 2016

مهواه کی آنکھیں ڈیڈیا گئیں۔ جی جابا ہا تھ میں پکڑا آئی فون کسی پھریہ تھینچ ارے۔ زر گلِ بائی کادلِ دکھ گیا۔جوان بیٹی بیوہ ہو گئی تھی۔ مگراس کی عدّت پوری ہونے تک اس کے جذبات ہی نہیں خيالات بهىبدل تحقيه وے رہیں۔ "بس کردے زری-اب ختم کرویہ سوگ اور نحو ست گھرہے۔" زر گل بائی نے ناک چڑھاتے ہوئے پان کی بيرى منهمين ذالي اور چباتے ہوئے بولى۔ ''ڈائریکٹر'پروڈیو سرا نظار کردہے ہیں تیرا۔'' ند نگارنے سوجی نگاہوں سے خفگی سے مال کو دیکھا۔ '' بین کے کیاا مال؟ ماروہ ڈائر بکٹر تو جان کھا لے گامیری' چار ماہ سے تیرے گھر کا خرچہ پانی اٹھار کھا ہے اس ۔ اس نے سرپیٹنے ہوئے کہا۔ کن اکھیوں سے زر نگار کی اڑتی رنگت دیکھی اور پھرواویلے میں مزید اضافہ کیا۔ "اب تک توسود بیاج بھی چڑھالیا ہو گااس حرام خور نے بیال کس کے سکے ہوتے ہیں۔" "تم جانواور تمہارا کام امال۔ جھے نہیں بتاتم کمال سے لالا کر پیسے خرچ کرتی رہی ہو۔ میں نے تو نہیں منگوایا تم ذر نگار نے صاف گوئی ہے کماتو زرگل بائی اپنی رونے کی اوا کاری بھول کرچک کر ہوئی۔ "اوہ و ... توجار ماہ ہے تجھے اور تیرے بیٹے کو کیا اپنی ران کی بوٹیاں کھلا رہی ہوں میں۔ یا وہ تیرا فقطا میاں ومران وباكياتها صحن مين-" زر تكار تزيي-"ا مال ... كوئى اليسے يا دكر تاہے مر فروالول كو\_" "ایسے ویسوں کوالیمے ہی یاد کیا جا آگہے۔" وہ طنزا سبول ۔ تو زر نگار نے عرصے کیا۔ "جو کام میں نے و قار کی زندگی میں نہیں کیا امال وہ اس کے بعد بھی نہیں کروں گی۔ حرام کر کیا ہے وہ جھے پر۔ اس بارے میں سوچنا بھی تہیں۔" "اونی ارسیه" زرگل بائی نے ارے تخیر کے ہونٹ پر انگلی رکھی۔ "اے میں کموں ... کون ساخزانہ دیا پڑا ہے تیرے گئے ... جس کے بل پہ اتنا اکثر رہی ہے کہ طلال محرام کا فرق یہ نام میں ج ۔ زرگلنے مسکین اور بمدردانہ شکل بنائی۔ تو زر نگارئے جھر جھری می لی۔ "مت برکاؤ جھے امال۔ پہلے ہی اس شش ویٹے میں پڑئے بہت بڑا نقصان کر بیٹھی ہوں میں۔"وہ آزردہ تھی۔ گرزرگل بائی کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہاتھا۔اس کے بدھانے کاسمار ااکے بارپھراس کی تحویل میں آسکتا

المنادفعال الوير 2016

تفااكر ذر نكارات واغ يرتك زنك كوا باردي تو-

"تومیں کون ساغلط کام کروائے گئی ہوں تم ہے۔ گانے کے بیسے دے گاڈائر یکٹر بس اور تہمارے بھلے کی ہی بات ہے۔ اس بیٹیم کامستقبل بھی سنور جائے گا۔"

وہ برآبان کریول۔ توزر نگارنے سنجیدگی سے ال کودیکھا۔ "اگرتم واقعی اس دمیتم بچی "کامستنقبل سنوار ناچاہتی ہوا مال توجھے خود برانگاطوا کف کا ٹھیدا تار لینے دو۔ میں سینٹے کی مال ہوں 'کمال۔ ایسے کو تھے پر تہیں بٹھانا میں نے بلکہ زندگی کی مشینری کا ایک کار آمد پُرزوہنا ناہے اور اس كيا يح حرام كي ميس طال كي كمائي كام آئے گا۔" "باتوں سے بیٹ نہیں بحراکرتے زرِ نگار۔"

وہ گہرےاندازمیں یولی توزر نگارا فسردگی ہے مسکرا دی۔

معانتی ہوں اماں .... مگراب زرنگار پر آنی را ہوں کو بھول چکی ہے۔ تم بھی باربار اس کی راہ کھوٹی کرنے مت آؤیؤ

''اری پاگل۔ سٹھیا گئی ہے کیا؟کون سامن وسلویٰ اترے گاتیرے گھرمیں جو حلال کرکے تواور تیرا بیٹا کھا ئیں منابعہ کا تعدید میں میں میں میں اسلامین وسلویٰ اترے گاتیرے گھرمیں جو حلال کرکے تواور تیرا بیٹا کھا ئیں كـ فراميل بهي توسنوب؟ "زر كل جينجلائي تقي\_ ۔ درایل کی توسیوں؛ ' رزش بہ جرای گی۔ "میں و قاریکے بھائی کو فون کروں گی امال۔ انہیں سارے حالات بتاؤں گی۔ ان کا بڑا پیار تھا و قاریہے۔" زرنگاری آواز مرائے گی۔ زر کل بائی نے نخوت سے سرجھنکا

"وردے تڑپ تڑپ کرمرگیا تیراو قار آفندی... کوئی پیار کرنے والانہ آیا اس کاعلاج کروائے۔ ہند بھائی۔" "وہ الگ معاملہ تقالمان ... مرحوم جانے اور اس کے گھروا لے۔ مرس آیک کوشش ضرور کروں گی اپنے بیٹے كواس كاجائز حق دلوا 2 كي-" اس نے معتم ارادہ طاہر کیا تھا۔ زر کل بائی نے اے ایس تظرول سے دیکھاجن میں تاسف بھی تھااور ترحم بھی

آفندی ہاؤس میں محض و قار کی موت کی خبر کا فون آیا اور ایک کمرام مچ گیا۔ آغاجان جو ابھی تک اتا کے او نیجے تخت پرچڑھے بینھے تھان کے سینے میں درا ٹریں پڑ کئیر ان كالادلا ... مال كاسب بي راجيا ... جان سے جلاكيا تھا۔ تاراض موكر كھرے كيا ... اور پھرونيا سے بي جلا

كيا-فاران أفترى في القور ذر تكارس رابط كيا-کھرکی حالت ۔۔ مکینوں کی سمیری چیخ بینے بینے کے بیان کرتی تھی۔وہ بینیج کو <u>گلے نگا کراو چی</u> آوازیس روپڑے۔ میں میں میں است

أغاجان كوبتايا تووه ثن ہے ہو۔

"اس حرام خور ... کو تھے والی نے ایسے کیسے دفتا دیا میرے بیٹے کو؟"

"باباجان ... بهوے آب کی بست بارا ہو تاہے آپ کا۔"فاران نے بھاری ہوتی آواز میں ان کے ذہن کو دوسری طرف لگانے کی سعی کی۔ مران کی زرنگارے نفرت اور بھی بردھ گئے۔وقار آفندی کی موت کی خبرندویااس كأكناهين كمياتها\_

بندشعل اكتوبر 2016

"آب بھے بی بتادیش ... آخری الاقات بی کر لیتے شکل دیکھ لیتے اس کی۔"فاران نے دکھی ول کے ساتھ زرنگارے شکوہ کیاتھا۔ بند ... زیرہ کی شکل دیکھنا تو کوارہ نہ تھی کسی کو بھائی صاحب۔ جھے کیا خراہے مرے ہوئے دیکھنے کی آپ لوكول كو آرنده وكى-"وكه سے بلبلاتى بين كرتي آواز فاران آفندى كولگان كاسين جركيا ہے۔ "ميرا كچيه غلط اراده نه تفا بخدا - ميں جانتی تھی آغا جان كو ذراس بھي بھنگ پڑی تو دو ميرے و قار کي ميت اٹھوا كر لے جائیں گے۔ اور مجھوہاں داخل بھی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ "وہ آیک لحاظے سیجے کمہ رہی تھی۔ اب زیادتی کس کے ساتھ ہوئی نیہ فیصلہ کون کر تا؟ اپنی اپنی جگہ دونوں فریق درست تھے۔ فارأن أفندى في إنا يورا زور لكاليا مرآغاجان إلى صدي ايك الح نسيس في تقير "اباس مرمن اليخ كافواليان آكربيس في؟" صديقة بحابهي أس معالم مين آغا جان كي كويا وست راست تفيس مان جي بيار موسي اوروقار كاغم سيني مين ليحونول من حيث بيث بو لئي-ور آغا جان کی ضد لے گئی مال جی کو .... "شمونے دبے لفظوں کما تھا مگر آغا جان کادل مزید پھر ہو گیا ''اس غبیثِ عورت کی وجہ سے میرے کم کاشیرا نہ بھر گیا۔ تباہی بچ گئے۔ میری زندگی میں وہ بھی بھی اس کھ س قدم میں رکھ عتی- "انہوں نے صاف لفظوں میں کمیدوا تھا۔ فاران آتندی نے اپنا بورا زور لگالیا۔ ولا کل کی ساری کھڑی ان کے سامنے کھول دی۔ مگران کی نہ کہاں میں عبی میں ہے۔ کچھ لوگوں کے دلوں پر ممرلگا دی جاتی ہے کیونکہ وہ حقیقت کودلا کل کے باوجود تشکیم نہیں کرتے۔ نشانیاں ظاہر ہونے کے باوجودوں عظرر سے ہیں۔ آغاجان كاشار بهي ان بي لو كول بين بو يا تعا-بیٹے اور بیوی کی موت نے ان کاول نرم کرنے بجائے بزید سخت کردیا تھا اور وہ زرنگارے اور متنفر ہو گئے تصان کے خیال میں وہی عورت ان کے کھر کی تاہی کا باعث تھی۔ تموے مشورے کے بعد فاران آفندی نے زر نگار کو ماہانہ خرج بمجوانا شروع کردیا۔ نمیرکے ساتھ ان کالگاؤ فطرى اوربے پناہ تھا۔ " زرنگار کو آغاجان کے سامنے آنا چاہیے فاران۔ ایسے ساری عمریے نام تو نہیں رہ سکتی ناوہ۔۔ اور نہ ہی اس کا روں رہا ہے۔ بچہ۔خاندان انسان کی پیچان ہوا کر ناہے۔ ''تممونے فاران کونٹی راہ دکھائی۔ ''آغاجان تواہے دیکھنے کے بھی روادار نہیں۔ کہاں اس کااس گھرمیں دعوے سے آنا۔'' فاران ایوس تھے۔ ''آغاجان تواہے دیکھنے کے بھی روادار نہیں۔ کہاں اس کااس گھرمیں دعوے سے آنا۔'' فاران ایوس تھے۔ "پوتے کود کھ کر بھی ان کادل نہ بھلے گافاران۔ کتناخوب صورت بچہہے و قار کا۔ "وہ دوش ہے ہوگی ر گرفاران کو آغاجان سے کسی نری کی امید نہ تھی۔ ابھی تک ایک بار بھی انہوں نے نمیر آفندی سے ملنے کاشوق ظا بر سیس کیا تھا۔ بلکہ آفندی اوس میں زرنگار کا تذکرہ کرناہی منع تھا۔ "موصيد كمال موتم وتم ؟ مجعة ولكا ب جناب بي بلغ ك لي مجع بحى الما تنظمن لنى يزعى-"مو نے خفل سے کتے ہوئے اس کے یہ کیے ہوئے گیڑے بسترر پنجنے "ارسىسدىك "ووكملاكران كى طرف آيا فورا الن ك شائد يرياند يعيلاليا-المندشعل اكتوبر 2016 55

"اتنى يى ـــ تاراضى؟" "اس ہے بھی زیادہ ہے۔"وہ شجیدہ تھیں۔" یہاں آگرتو ہم ایک دو سرے سے دور ہوگئے ہیں۔" "اچھاسوری ... بلکہ سوسوری۔"اس نے ایک ہاتھ سے اپنا کان پکڑا تھا۔ پھرانسیں اپنے بستر پر بٹھایا۔ کرس ييث كران كے سامنے بيھا۔ "اب بوليس... بلكه جننا دُاهْمًا ب- دُانث ليس." "دُوْانْمَنا نهيں ہے شنزاد سے بات كرنى ہے ضرورى -"وہ بيا رسے اس كار خسار چھو كريوليس- "مكرتم دستياب ''حکم کریں آما۔''وہ فرمانبرداریتا بیٹھاتھا۔اورایے موقع پر ٹموکی آنکھ کاکو نا بھیشہ نم ہوجایا کر آتھا۔ ''حکم نہیں۔۔ڈسکشن کرنی ہے۔''وہ قصدا'''مسکرا نہیں۔ مجی بین ہمہ تن گوش ہوں۔ "اس نے خود کو مزید متوجہ طا ہرکیا۔ تمو کو اس بریار آیا۔ '' سومیہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟'' آھے جنگ کران کی بایت سنجیدگی سے سنتا موحد جیسے کراہ ک سيدها مواسي يقينى سال كود يكها-وه سواليه تظرون ساس و مكيرى تحيل-"آربوسرلس الما ...؟"وه بي يعينى سي يوجه رباتها- تموية اثبات من سرملايا-" آرپوشيورك آب مجھ سے اى" ضرورى" ٹا پک پربات كرنا جاه رہى تھيں؟"اس نے بعربوچھا۔ جسے يقيم نہ ہو کہ تمویہ سوال اس سے کرسلتی از ''کیابکواس ہے یہ موحد۔''اب کی باروہ صبط کرتے ہوئے بھی ہنس دیں۔ " على المحىدوست بمارى بند بهى كرتى به مهيل-"اور آپ کیا چاہتی ہیں وہ مجھے پیند کرنا بند کردے؟" وہ سنجیدہ تھا۔ "دوست الچی بوی ابت موتی به موحد- "مروف اصحانه اندازیس کماتها "جبكه ميرا خيال آپ كے خيال كے الث ہما الله يوى بن كروه دوسى بھى جاتى رہتى ہے۔"وہ لقمہ ويت موئے پولا۔ "ثم اپنے کڑوے کریلے جیسے لقے دینا برز نہیں کرسکتے؟"ثمونے مخل سے پوچھاتو وہ مہنتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ " آپ بھی توزاق حتم نہیں کررہیں۔ "میں سرلیں ہول موحد مجھے تہارے کیے سومیہ بہت پیند ہے۔" وومريس أت اس لحاظ سے پند شيس كر ناماما- "اب كى بار موجد كاجواب بهت صاف اور كھراتھا۔ "میں تهماری شادی کرناچاہتی ہوں موحد... مهواہ سے بہلے۔" شمونے شنجیدگی سے کماتووہ بیساختہ بولا۔ "مہواہ ہے پہلے ۔۔ ؟مہواہ کے ساتھ کیوں نہیں؟" تموے اردگر د کوئی دھاکا ساہوا تھا۔ان کی شکل دیکھ کر موحد قنقهه لكاكر بنسا-ومرے کہنے کا مطلب ہے کہ جب مرماہ کی ہوگی تب کیوں نہیں۔ایک ساتھ – دوشادیاں ہوسکتی ہیں۔ ایک ہی گھرمیں۔"ثمروی سانس میں سانس آئی۔ "وہ صدیقتہ بھابی کی بیٹی ہے۔ان ہی کی طرح زبان دراز اور ہے حس۔"موحد کووہ لڑا کا بلی یاد آئی۔جس کی رحمت كلاني اوربال سياه سيخ السوميدا بھي ہے موجد-اس کمبارے ميں سوجو-" المنسطعال التوبر 2016 56 ONLINE LIBRARY

''وہ دا تعی انچی ہے ما کے بیں اس بارے میں سوچ چکا ہوں۔ مگر آئم سوری۔ مجھے ابھی شادی کرنی ہی نہیں۔'' ''تو چب تک شادی نہیں کررہے عسومیہ کے بارے میں سوچتے رہو۔ پھر تنہیں احساس ہو گا کہ وہ تنہیں کتنا يندكرتي ب-"ثمونے مشوره دیا۔

"اب میں بھی بیٹسیوں لوگوں کو پسند کرتا ہوں ما۔ سب کے ساتھ شادی تو نہیں کر سکتانا۔ "اس نے مسکرا کر

وسنجيده بوجاؤموحد

''اس نے انہیں سیلوٹ کیا۔

و میں ایک ہفتہ دے رہی ہوں تہیں ،خوب سوچ بچار کراو۔ "وہ جانے کے لیے اٹھیں۔

"اورجواب آپ کویقینا" ہاں میں چاہیے ہو گا؟

اس نے ہاکا پھالکا طنز کیا تو وہ اثبات میں سرملاتی ہنتی ہوئی چلی گئیں۔موحد آفندی کی نگاہوں میں سوچ کی به تعانیاں ازنے لکیم

سلور كر ب لينذ كرو زر بورج مين آكر ركى لو جرك و تف كر بعد برطاد بينث سابنده ينج اترا فرزين الث بیرون اندری طرف بھاگی۔ اللي خيركيون زلزلدلائے كے دربي مو؟" ملاحد نے نوش سمينتے موتے پھولى سائسيں ليے بھاك كراتى

" زلزلہ آنہیں رہا۔ زلزلہ آچکا ہے۔اوھر۔لینڈ کروزر کھڑی ہے پورچ میں۔"اس نے سانس ور س تے ہوئے شوخی سے بتایا توملا حرکا ہاتھ ہے اختیارا پنول پر کیا۔ اس نے بیٹی سے فرزین کود کھا۔

فرزین نے اثبات میں مرملایا توملاحہ کی آتھوں میں ستارے ہے اُتر آئے

(ياقى آئندهاهان شاءالله)

### ادارہ خوا بین ڈانجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لئے خوبصورت ناول شارح ہو گے ہیں

خ العودت مرورق قواصورت جمياني مضوططد

7 فسن يجيح

راحت جبیں قیمت: 250 رویے

🖈 تتليال، پھول اورخوشبو

فائزه افتخار قیمت: 600 روپے

🖈 بھول مھلیاں تیری گلیاں

لینی جدون قیمت: 250 روپے

🖈 محبت بيال تبيس

متلوائے کا چھ مکتبہ ،عمران ڈانجسٹ، 37۔اردو بازار،کراچی ۔فون:32216361

لمبنه شعاع أكتوبر 2016



جب میں اور سارا ایک دو مرے کے پیھیے سائیکانگا کرتے ہوئے تیزی سے گزر رہے تھے تو ایک دم میرے پیریک پر تھم گئے۔ میرے پیچے سارا کرتے "تورے علیندار کیام کت ہے؟ طلع طلع ا لنس اوريه كياح كت كردى موسى ك مجھے تو جیے سارا کی تواز سالی بی نمیں دے رہی تھی اور میں کھلے ہوئے سیاہ کیٹ کے اندر کھڑی کروالا كاندر بنتي بوئ فهفنك اور اسارث سعنس و قین تواہے بھوت باللہ سجنہ رہی تھی 'یہاں تو لوگ رہے ہیں۔" اور پھریہ مارا معمول بن کیاکہ کاع ہے آتے مي اور سار الان مين بير منطق تحيل ريب تصاور ساتھ ساتھ ہاتیں بھی کرتے جارہے "سارا! تمنے دیکھایہ کتنا ہنڈ سم مخص ہے میں تو حيران ہوں بالکل ہيرو کی مقرح «بس بس-"سارا جل کربولی" ایک تو ہرارے غیرے کو مکھ کر تمہارا تبعرہ کرنا ضروری ہو یاہے۔" "اورتم! پانسیس کس دنیا کی بای مو الکاہے ول تے گئے ہم اپی پڑھائی میں مصوف ہو گئے۔ پانہیں کیوں میں جب جھی تمہارے گھرے سامنے سے گزرتی وگویا ایک نظروالنا ضروری سجھتی تھی۔ احتمال مريق الدومائي الكال ول تهيس لك

وکیا آب زندگی کے اس سفریس میراساتھ دیں گی علیند سرفراز!"شارق احد کے کے گئے بظاہراس سادہ ے سوال نے مجھے امنی میں دھکیل دیا۔ بہت دور کئی ال چیچے و تعلیل دیا ہے 'جب میں بہت چھوٹی تھی زہ اٹھارہ سال کی 'تمہاری نظرمیں بے و توف بچہ اور نے کیا گیا کچھ بہت آسان ہو تاتھانا تمہارے ں کی ول آزاری کرنا 'یہ سویے بغیر کہ دو سرے کے في ونول التحول اجاسرتفام لیااورماضی کی گرائیوں میں کھو گئے۔ جبوه ایک شوخ و مجل اور شرارتی س افک منی نہ گزرے ہوئے کل کا غم تھانہ آنے والی کل کی قلر برے بھائیوں اور ماں باپ کی لاڈلی اور چینتی بنی ج كل كلاكر بنتي تفي وكواچري ركاب كل الصح یے بین کی دوست سارا کے ساتھ 'جب دونوں لان میں سائنگل جلایا کرتی تھیں اور بھی بھی کیٹ ہے باہر بھی نکل جاتی تھیں توامی کی ڈانٹ سنتار دی تی مکہ "خدا کاخوف کرواب تم بچی نهیں ہو۔"کیکن چر بھی ہم نگاہ بحاکرنکل ہی جاتے تھے سارا "میں سارا سے مخاطب ہوتی " یہ بھی خوب ہے کہ جب اپنی مرضی کروتو تم بچی نہیں ہواور کھرکے کاموں میں دل لگاؤ بردی ہو گئی ہو اور جہاں کسی بات میں بولے تو پھر فورا "حیب کرا دیا جاتا ہے کہ یجے نہیں بولتے بروں کی ہاتوں میں۔ "میں برمیرواتی رہتی اور سارا المارے کھرے وو کھرچھوڑ کرایک برا خوبصورت ما بگلہ تھاجی کاکیٹ بیشہ بندی مکماتھا ، لکن آج

المائد شعاع اكتوبر 2016

مين اكثرسارات تمهاراذكركرتي بكدهاري تفتكوكا زیادہ تر موضوع تم بی ہوتے تھے ۔ کتنی الچھی تھی۔ تهماری برسنالٹی 'عجیب سا سحر تھا تمہاری هخصیت

'توبہ کرو وہ بھائی جان کے دوست ہیں 'تمهارے کیلائق احزام۔"سارا بھے جھیڑتی۔ " تو مس کیا کمه ربی مول-عزت کرتی مول ان ک-"میرے واب برساراجی ہوجاتی۔

Downloaded From Paksociety.com

مارے لان میں ایک طرف آسٹیلین طوطوں کا پنجرو تفاعیں اور سارا الہیں دانہ ڈال رہے تھے اور کسی بات پرہنے ہی جارے تے تم فرحان عالی کے ساتھ اندر أب من الكراكر المن ويمن الكاور من میں اس طرح دیجہ کر کھڑی کی کھڑی مہ کئی اور تم

رہا تھا۔ ای جوس نکال نکال کریلائیں کہ "میری بنی كمزور موكئ ب يزه يزه كريسارا اور مي اكثر الركر تاری کیاکرتے میں۔ سارابالکل مارے مرکے فردی طرح تھی۔ اس طرح دن گزرتے محے اور میں سیکنڈ ايترم أنمى ان ى دنول من جب من اور ساراشانيك كرك أے بولان ميں بعائى جان كے ساتھ اس ڈیشنگ سے محض کود کھ کراتو جانو جھے پر حراتوں کے باوكريوك اكرساران سنعل لتى تونس توكر عى ہوتی کھے چل کراور کھے بھاک کر ہم دونوں نے لان عبوركياتواى مارى يوكهلانى مونى حالت وميم كريوج صبنا

ے؟ ایس نے پھولی سانسوں کے ساتھ ہو جھا۔ و فرحان ( بھائی جان ) کا کوئی اسکول کے تعافے کا

ووست ہے الیس مارے کھرے قریب می کمرلیا ہے إنهول في و المن علاقات مولى تو ملف علي آئے لیکن تم کیول پریشان ہو ؟" ای نے ساری تفصیل

"اليم بي اي مي توبس يونبي يوجيدري تقي-" اور بیہ جان کر کہ تم عالی جان کے جین کے دوست ہو مجھے بری خوشی ہورہی گی۔

پھرتوبير روز كامعمول بن كياكه بھائي جان تمهارے - کھریائم ہمارے کھر۔ اور تو اور ای ابو اور چھوتے بھیا ہے بھی مہاری خوب بھری تھی بس ایک میں بی تھی جودوردورے مہیں دیکھتی رہتی تھی یا بھی بھی جب جائے سرو کرتی تو تم ایک سرسری سی نظر مجهر والكيخ تضاور بجهاي جانب يكصفيا كرملكي ي مكرابث ليول يرك آت ، پھر بچھے يا جلاك تهمارا بری بهن بیں جو اسٹیٹ میں رہتی ہیں جھ كيلي بن برواقعي بطارهم آيا-



يري أس والتبريو فلاك يزيل اور فرتهارا پرواك م غصي الل مو ایک دم بھائی جان سے مخاطب ہوئے کہ۔"علینہ پیر کیا۔ میں حران ہو کر حہایں دیکھ رہی تھی کہ مجھے دیکھ کرخوش ہونے کے بجائے حمہیں برالگ رہا ك مزاج من جينابت بس مجمع براعيب سالكا تهماراب بمواور چرای طرح آتے جاتے ملتے حلتے تفاميرا آناـ عائے بنتے ہوئے تم اکثر جھے۔ "بائے بے " آپ يمال كياكرويي بين ؟"نمايت خنگ ليج کتے تو میں اندر تک سے جل جاتی ہے - پتا نہیں کولمی بورهی معص الی مولی ہے تمبارے اندر عیل مہیں وو كمرجائي-"اور من أيك وم سے اس صورت يه لکتي مول-"ميس بريرواتي مو کي جلي جاتي-حال سے بریشان منہ سے ایک لفظ نہ نکل پایا۔ أيك وان جم المان كي سيرهيون يربينها بي دوستول "جی ۔۔ دہ میں ایسے ہی پہال سے گزر رہی تھی تو ك الني كرد ب من كهم من تمارا خيال ول من آ كيث كھلاد مكھاتو آھي۔" "بت خوب -"تم استهزائيه انداز من بو ل اليه شارق احر مجص الكل لفث نبيل كرات." ووکسی کا بھی گیٹ کھلا ہوا ویکھیں کی آپ او اندر چلی " فلا ہرے قرحان بھائی کے دوست ہیں ،جہیں جائم کی ؟ "میں تمهاراب روب و مله کریریشان ہو گئ بحول کی طرح می شعث کریں مے نا۔ "اور میں دوست المنكس الك دم بحر أيس مخودير قابو ميس مهال ہوتے ہوئے بھی سارا کو یہ نہ بتا سکی کہ میں تہیں قدمول کھر کی طرف ماکی اورسید حی اینے کمرے میں الينول مس بهتاوي عكد بنها يكي بول-آكر تعمري بالنداتي بعرتي كيابكا دا تعام إان المرجمي تم مكراكر جمعت بات كريست تصافي كواده كانزرابهي تولحاظ شيس كيا التعرب لي كى فرالت كمنه وتت اورائی اس خاطر پرجو تهارے کھرجا کر ہوئی میں المدے سکنڈ ایر کے اعرامز کے بعد ای ابو توبدے وتول اواس ربي-الا كياس و كم يل كان في تصبحت لي وا پر موقع یاتے عی حارا ہے مل کی بھڑا ک تکالنی عالم ليكن ميري أيك على مدر تقي كه البحي مين جاول على آب ہو کر آجا تیں۔ ای ابو کے جانے کے بعد تو فرجان بھائی اور تہماری وسنومارا إ" " ہوں۔" بالول میں کلی لگاتے ہوئے سارانے محقلیں زیادہ ی جمنے لگیں۔ تم کالج کے بعد اکثر مارے ال نظر آتے بچر کافی دن ہو کئے تم دکھائی ہی جواب ديا-" بيريتاؤ كيام بهت بري لكتي مون؟" "كيامطلب؟"ماراواقعي نهيس مجي الين ديد- برا معائى جان سے يوچھنے كى متى ن " وہ ۔۔۔ وہ بھائی جان کے دوست ہیں تا ! پہا نہیں ایک وان او می سارا کے گھرے آتے ہوئے كول جھے اجمانيں جھے 'بات بھی تھيك طرحے الماري كرك كيث ير تظريدي تو كلا موا ويكما علا الله جمع كيا موا ب سوي مجمع اندر جلي في-انتا "منہیں کیے بتا جلا؟"سارانے شولتی ہوئی نظروں أب صورت لان اور محركوريدور ي كررت موسي أست قدمول سے حلتے ہوئے اندر آئی او کرصفائی کر "اليے عى بس ميس في اندانولكايا ہے۔"اوراس راتفا الوسامنے عم آھئے جمہارے جربے ریکھلی ون کی این بے عزتی ہونے کی بات کول کر عی میوں کہ ولى يزارى كى كيرس صاف نظر آرى تحي المنتعي في يا شاك سادايد بات جاكر ضروراي سے كمددے

ابندشعاع اكتوبر 2016 60

اب بی روسی ایس بی روسی تک لوگوں کو مناؤگی میں انگل ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے ہی ہوتے ہیں 'خیک اور روانس لیس۔"اس اصطلاح پر میری بنی نکل گئی۔"سنوالان کاسمر کلیکشن آیا ہے ' چلیں ؟"

" " تنمیں میرا دل 'نہیں جاہ رہا۔ " میں نے بیزاری سے جواب دیا۔

کرایک طرف کھیٹے ہوئے کے جاری تھی۔

''کیا ہے چھوڑو بھی۔ "ابھی میراجملہ مدیس ی

قاکہ سامنے سے تم اور حتا آتے ہوئے نظر آئے۔

لگ رہا تھا کانی ہے تکافی ہے دونوں میں 'تم مسکرا کہا تیں کررہے تھے اور پھرمیڈم حتا تہماری کی بات پر ندر سے تقعہ مار کر ہنی تھیں۔ جھے ان سے حیاس نے وکی کرتم حیاس نے وکی کرتم حیاس نے وکی کرتم میں بات پر ندر سے گزرگئے گویا جانے ہی نہ تھے اور اپنے میں اس بری طرح آگور کے جانے پر بجیب می شرمندگی میں میں مورٹ کی جانے ہے جانے پر بجیب می شرمندگی میں میں میں کو ان میں کو ان میں کو ان میں کہانے کی جانے کی جانے ہے جیب می شرمندگی میں کو ان میں

ں یہ تامیر میں میں دور کو دوری ارکے ہارہی ہی ساراہمی بردی تیز تھی تورا" آڑئی۔ " پی بتاؤ؟ تم نے ان ہے کچھ کما تھا کیا؟ جمعلاوہ کمال سیجہا جھوٹر نے دالی تھی ان کو جب الحری

ہی ہاد ، م سے بن سے پھ ما ھا ہا ؟ جملادہ کمال پیچھا چھو رہے والی تھی اور پھر میں ہار گئی۔ول جو بھر آیا تھا اس واقعے کی وجہ ہے 'ساری بات سارا کو سنا دی اور وہ میری اس بات پر جرانی سے جھے دیکھے گئی پھر ایک دم ہولی۔

و کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں چائے وائے دیے
کی اور تم ان سے ریز رو رہا کرو۔ "اور پھرواقعی میں ان
سے ریز رو بی رہنے گئی پلکہ کوشش کرتی کہ اگر سامنا
موجائے تو ان کی طرف ڈگاہ تک اٹھا کرنہ دیکھوں'
میرے اس خفا خفا ہے رویے کو بھی تم نے ابھیت نہ
ریبار ان بلکہ تم نے آتا بھی کم کر دیا۔ پھرساکہ آج کل تم
ریبار تاکے ساتھ بہت دیکھے جارہے ہو' یہ خرساز ای
اس فضہ نے دی جو تہماری ہو تو ان کی میں پڑھتی تھی۔
اس فضہ نے دی جو تہماری ہوتا ہے باتوں کی کھون رہتی ہے
ریبار کی اسٹوڈ تمس کو تو انہی باتوں کی کھون رہتی ہے
ریبال کی ٹیجرکی کی میل تجربے فریڈ شپ دیکھی اور
رائی کامیا ٹرینا دیا اور تھاراتو واقعی میا ٹرنگلا۔

"ان کی خاص فریزشپ ہے میڈم حتا ہے۔ لگتا ہے شادی کر رہے ہیں ان ہے۔ "دھیہ یولے جارہی محی میر سوچے بغیر کہ میرے مل پر کیا گردوں ہے پھر میں رکی نہیں اور دل پر ایک مجیب سابوجھ لے کر کھر آ میں رکی نہیں اور دل پر ایک مجیب سابوجھ لے کر کھر آ

اس بات کو کانی مینے گزرگئے 'ابو اور ای واپس آ گئے تنے 'ای ایک دن بوچھ ہی بیٹھیں۔ " یہ خمیس آج کل کیا ہو کیا ہے نہ کھانا ٹھیک سے کھاتی ہو اور نہ کیس آوٹنگ کی ضد کرتی ہوں 'ہر وقت کرے میں بند۔ چلواٹھو 'چینج کرو 'سارا بھی آئی خی 'جہیں بوچھ کرچلی گئے۔ تم سوری تھیں۔" اب کیا بتائی ای کو کہ ان کی لاڈلی کو عشق ہو گیاہے ' وہ بھی یک طرفہ۔۔ اگلے دان میں اور سارا ہر آمدے کی سیڑھیوں ہر جیتھے تھے۔ سارا میرے جب رہنے سے بور ہونے لگتی تھی 'وہ میری واصد ہمراز تھی۔۔۔

المدرعال الوير 2016 61

نیکیٹو فیلنگ کیاف دو حہیں دل سے نکل میں یاتی میں۔ بھربہت سارے دن مینے سال ایسے گزر کئے جیسے زندگی میں آئے ہی نہ تنے ای کاپریشر میرے اوپر بیستای جاریا تھا۔

"شادی کرلوعلیند" تہمارے ابو کے بہت ایجھے جانے والے ہیں الرکادئ میں ڈاکٹرے اور سب بڑی بات یہ کہ خود انہوں نے کماہے تہمارے لیے ' اب آگر تم نے ہمارا کہنا نہیں ماتا تو تم جانو اور تہماری زندگی 'ساری عمرتو تہمارے ساتھ نہیں رہیں گے ہم ؟؟

سارای شادی ہوئے بھی انچ سال گزر گئے تھے اس کے دوئے بھی ہو گئے وہ جب بھی آتی میری شادی کے لیے ذور دی اور میں ٹال جاتی۔ بڑے بھائی کو UK کی آب و ہوا راس نہیں آئی

الذائ فيلى ياكتان واليس آمية محموث بعيان المايم المار كابندالو كابرنس سنسل لياتفا وه بعي الى فيلى كرمند كرمند المين مير لي بهت قرمند ربخ لكي تعين ليكن من كياكرتي جمهار بعد آنكھوں ميں كوئي جياتي نيس مير ماتھ تهمارا

سلوک میزاری اس کے باد جوریا میں کے اور کیے تم مل میں کھپ کئے تصاور میں ابنی انا کے خول میں

بند فرحان بھائی ہے تہمارے بارے میں بھی ہوچہ بھی نہ سکی اور پھر ہوچھ کینے ہے حاصل بھی کیا ہوجا گا۔ نہ سکی اور پھر ہوچھ کینے ہے حاصل بھی کیا ہوجا گا۔

پھر آہستہ آہستہ میں نے جینے کا ڈھنگ ہے لیا۔ بھائی جان کے توسط سے مجھے بڑی اچھی جاب کی آفر ہوئی جے میں نے فورا" قبول کرلیا حالا نکہ چھوٹے بھیا نے کئی بار مجھ سے کما تھا کہ آفس آجایا کرو تمہارا دل بھی لگارہے گا۔ لیکن مجھے تو جیسے مشکلات اچھی لگتی تھیں 'جبکہ ای بھی کائی ناراض ہو ئیس کہ فرحان کو میرا

سیس جبلہ ای بھی قالی نارائص ہو میں کہ فرحان کو میرا بالکل خیال نہیں ہے اور جھے پیار میں سب نے بگا ژویا ہے۔ زندگی ایک نے رخ پر چل پڑی تھی۔

برے بھائی اور بھائی ایس کررے تھے۔ س کافی منا

برے بالی اور علی ہا کر رہے ہے۔ یہ الی ا ربی تھی کہ جھے تہمارا نام سائی دیا۔ میرے ہاتھ کچھے رکست کئے جمائی کر رہے تھے۔

تو صرف میری طرف دید کر مسکرای دیے میکن تم خان میں سے کچھ بھی نہیں کیا شارق احمد اِتمہاری آکھوں میں شامائی کی امر تک نہ آئی 'سارا نے ملکے سے میرا ہاتھ دیلیا جیسے تمہارے اس سلوک پر مجھے سلی دے دی ہو 'چرمی دیاں رکی نہیں فورا ''سرورد کا بمانہ کرکے سارا کے ساتھ گھر آئی 'میری دجہ سے ساراکا پردگرام بھی خراب ہوا۔

پھرفضہ کی نیائی تاجلاکہ تم حتا کے ساتھ چھٹیوں پر گئے ہوئے ہو اور یہ کہ شادی کر رہے ہو۔اب میں تمارے لیے صبر کر چکی تھی اور تمہیں بھولنے کی ناکام کو مشتوں میں لگ گئی۔

ئم تعطیلات سے واپس آئے تو تہمارے ساتھ حنا نہیں تھیں فضہ سے ہی پتا چلا کہ وہ کویت چلی گئی ہیں۔ اینے پیر تمس کے اس۔

بقل استوانش کے کہ "شایددونوں میں بی نہیں، ریک اب ہو کیا ہے۔"

" فلا ہرہے آیے ختک آدی کے ساتھ کون رہ سکتا ہے جلیں بردیردائی۔

و کھے نہیں میں تو بس ایسے بی کہ ربی ہوں۔" ان بی دنوں جب ابو آئے ہوئے تصادیم ابو کے

ساتھ کھری کچے چیزیں لیٹے جارہی تھی۔ تم گاڑی اندر کے جارہے تھے تورا" روک کر اترے ابو نے بھی گاڑی روکی اترے ۔ تم بوے تپاک سے ابو سے مل رہے تھے سب کی خیریت پوچھ رہے تھے اور فرمان بھائی کے آنے کے بارے میں ابو بھی بڑی دلچیں ہے

حمیں تفسیلات تا رہے تھے اور میں گاڑی میں جیٹی سوچ رہی تھی کہ اس مخص کے کتنے روپ ہیں اور حنا کے کیس کے بعد تو میں تمہاری طرف ویکھنا بھی نہیں

چاہتی تھی۔ اپنے آپ کو تمہارے خلاف کرتی رہی اور تب چو تلی جب ابونے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر تمہاری تعریف میں کچھ کما۔

ریت میں ہو ہا۔ ''ہونہ۔''ابو کوان کی حقیقت کا کیایا''میرے دل میں ایک مجیب کی خلص رہتی تھی۔ تیمارے لیے

المندشعاع اكتوبر 2016 62

امنگ و کچیں ہے تظری میں آتی تھی کھران ہی پور دنول من ميس في فيمل كراياك من بوك المكياس چلی جاؤل ویے بھی وہ مجھے بہت یاد کردے تھے۔ ای بنی سمیرای شاوی کے بعد بالکل اکمیے ہو گئے تھے۔ سوائے ای کے کسی کو اعتراض نہ تھا۔ بعول ای کے۔ " يبلے تهاري شاوي موگ بعد ميں کھے اور سوچنا۔" ليكن ميسوج يكي محى الواور تعالى جان كے ساتھ بل رفیملہ کر چکی تھی۔ایسے میں تم نے میری دعد گی کے تھرے ہوئے یانی میں کویا پھر پھینک کر بلچل مجادی تقى-اس سے تبلے كەم تى تهارك خلاف كولى فيمله كرتى ' بعالى كى بستى موئى شرارتى أنكسين ' اي كا سن اور يرسكون چره بهت كي كمد كرا و كوا جه ي بات كرنے سے پہلے تم ميرے كمروالول سے وا منادی کے بارے میں کہ گئے تھے 'جب بی ڈنروالے دن می کانی دیر تک میٹھے رہے تھے 'اسی ون یہ سب باتیں سب کے درمیان ہوئی تھیں اور تم آج جھے وچھ رہے تھے میں نے حمدیس کوئی جواب نہیں دیا اور سيل فون بند كروما-أنوت كري على جاري تصر لكما تفاكه آنسووں کا خزانہ سنھال کے رکھاہوا تھا۔ کول آرہے تحليه آنسوميري آنكمول من ممياس ليه كه مين ثم ے ممارے جیسا الوک کرنے والی تھی یا انا یہ للنے والى يرانى چوث رلارى تقى۔

میں بر آمدے کی سیرھیوں پر بیٹی تھی گودمیں فون بریون يرا تفائآ كھوں پر ہاتھ رکھے میں روئے جارہی تھی ہلی ئى آبث يرموكر ويكمانوشارق احد مرير كمرت ت میں وشاید کم پربرے کے لیے تیار بیٹی تھی۔ "آپ کور آپ کومت کیے ہوئی یہ سب کینے کی ... آپ جھے کیابی خود کو 'جب اور جسامایی کو

" نبیں میں نے ایبا کب کملہ "شارق محرا کر کویا ہوئے۔وی مسکراہٹ جس پر بی جی جان ہے فدا ہو گئی تھی۔ میں ایک دم الز کھڑانے کی پر صت کر

"احيما أكب أيني حضرت؟" بماني بس كروليس "بيشادي كيول ميس كريست مريس بقي آرام بلي كا اور اکیلاین محی دور موجائے گا۔ اتن اسٹیملف میلی ہے۔ کیا تی ہان میں الحرشادی سکے کر چے ہیں۔ نسیں بھی اہمال کی ہے شادی ؟ عجیب آدی ہے۔ آجے ہیں شوع سے بی ایسا ہے ایسے آپ من كن رہے والا - انٹروورث مخصیت میں نے بوجھاتھا ایکبار نگاتفاکه کوئی ہے اس کی دندگی میں۔اس نے نسين بتايا ميس في محمادد باره

تم می کسی کوچاه سکتے ہو۔" بدی جرت کی بات

م و بعانی نے کھانے پر خاصا اجتمام کر ڈالا۔ معائی جان نے محصاتی باربلایا کہ آخر کار آناہی برا' کھانے کی ٹیبل پرتم مجھیا ' بھائی اور ای کے ساتھ خاموش ہے بیٹے ہے۔ای کانی درے تمہارا جائزہ "كيابات بشال بينا أبهت خاموش مو-"

" کچے نمیں آئی۔ بس ایسے ہی۔ "تم نے بری آہ ستی سے جواب دیا اس انداز میں جو تسارا خاص مقى \_ بھائى جان بنس كريو ل\_

" بھائی شادی کر لے اس تک اکیلارے گا۔ "تم سكرادية بمى بمى مرسرى ى نظرمير، اور وال یتے سوچ رہے ہو گے کہ آپ میں تمہاری طرف و کھی كر مسكراتي منين نه بي كوئي بات كرتي مون بعول تمارے ووٹ باتک باتی "جب کنے اور سننے کو كجهدره عى نه جلائ توخاموشى عى بمتر موتى ب اور پر خودواری کا بحرم بھی تو رکھنا ہو آے پھرجب حمیس میری برواد نسیس تو مجھے بھی تمہاری کوئی ضورت نہیں۔ . کمانا کما کریں واٹھ کرچلی کی پھر بھے تمیں بتاکہ ميرك يتهي كياباتس موتس ون رات ایک مے کرد ہے تا دعری مر کوئی

لمبندشعاع أكتوبر 2016

## يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



دوا کنر حناہے شاوی کیوں میں کی آپ۔ "كيول؟ كيول كر تا بَعِنى \_ "شارق يو ف\_ " "أيك تو "من جارى بول ياكستان سے 'مجھے آپ توكيا كوئى بھی نمیں روک سکتا۔ میرے مل میں آپ کے لیے شادی شدہ بجول کی امال اور میرے عزیز دوست کی كوئي جكه نهيں 'پليز آپ جائيں يمال ــــــ "ميں " ير آب ان كے ساتھ ساتھ تو ہوتے تھے نابہت نے آنسوؤل سے دھندلائی ہوئی آ تھوں سے شارق کو کچے ساتھا آپ کے بارے میں۔"میںنے نجالت اندرے بھائی جان شارق کی آمدیر باہر آئے تھے اورانسي كروراتك روم مس جل محت '' ارے وہ کویت مائی گریٹ کر دہی تھیں <sup>ہمان کے</sup> شو جركى جاب وين تقى بري مشكلات الفاكر تووه جاسكى "اف خدایا ئيد كيامورياب" مس فسوجالاي نے آگر مجھے بارے گلے نگایا اور بولیں المرع مارے انظامات میں نے بی کروائے "بیٹاکافی دن سلے جب میں نے حمیس بنایا تعاماکہ ساراکا فون آیا تعالم اس نے کافی یا تیں کیں جھے۔ ي بحركوكول كو تو عادت موتى بي باتي بنانے " آپ نے مجھی تروید کیوں نہیں کی۔"۔ *ٹرا پھ* میں تہارے کے فکر مند تھی کندا سارانے ہی ب مشورہ ریا تھا کہ شارق سے تمارے رشتے کی بات وكياضرورت تقى-"شارق احداعمادس بول ری اوراس سے پہلے کہ ہم کوئی فیصلہ کرتے اشارق نے خود فرحان سے آئی اس خواہش کا ظمار کروما اور " اور ... اور وہ ... جھ سے بیزاری ۔ " میں نے مت کرے ہوچھ ہی لیا اوشارق بس دیے۔ پھر شارق سے بمتررشتہ تمہارے کیے ہوئی نمیں سکتا۔" الدانس ولي و این آب نے مجھ سے نہیں یو چھاای ؛ "علیند-" انہوں نے پہلی پارمیرا نام لیا تو میں میں نے شکوہ کیاتوای نے میرے مربرہاتھ چفیرتے خوشی ہے جھوم اسٹی کیکن طاہر نہیں ہونے دیا۔ ''تم بہت چھوٹی تھیں جھے ہے' مرکا پیر فرق میں «میں جانتی تھی تنہاری مرضی-" جانا تفاراس كيا حمامين لكناتفاكهم كوفي قدم الفاؤر وكليا يسس جرت ول تسارى المحول س اين لي بنديد كى كے جذبات "بال! سارانيةاياتفا-" "اف سارای بی چھو ثول کی نہیں اے۔" جھے یوشدہ سیں تھے۔۔اور۔۔اور میں ڈر ماتھاکہ میں میرے اظہارے بیرنہ ہوجائے کہ میری واپسی د کیوں اس کا کیا قصور اس نے تو بھلائی ہی گی ہے تا اِ<sup>\*</sup> مکن نہ رہے 'چھیا یا تھا اینے احساسات کو تم ہے "ليكن ... اي من اب ايها كجم نهين چاهتي "آپ حہیں آکنور کر کے بہتمہیں ڈانٹ کے ورنہ تو پہلے ہی دن سے تماری سادگی اور لاہروائی مجھے پند آگئی تھی '' بے و قوف مت بنو۔ا ملے ہفتے وہ اپنی بہن کو لے كرمار عر آراب-سارى اليسطي موجاتين كى میں چرت ہے آلکھیں کھولے شارق کود کھے رہی اوران شاءالله جلد بي شادي بعي كردول كي-" تھی مجر نظریں سے کرکے ہولی۔ "ای- "میں نے ای کی کودیس سرر کھ دیا۔ "اب بھی توغمریس فرق ہے۔" جاتے ہوئے شارق احمے نے جو یوں ای سے لاؤ "اب تم بھی میچور ہو۔"شارق یو لے اٹھواتے دیکھاتو ۔ ویکھ کر مسکرا دیے ولی ہی

ابندشعاع اكتوبر 2016 64

ليكن عليند سرفراز بإرمان خواتي نهيس تقى وونول

مسكران وان كي شخصيت كاخاصه تقي



فت دہ اس کے ملے لکیں آرچے لفظی تھیجت کی۔ "پادر کھنا ایک جیپ سوس کھی۔ "اس نے دہ ایک "جىكىيد "جواس كى سجويس آربانقاده سب سجيخ كواس كابالكل ول نهيس جاه رما تعاـ کیب بلوسے باندھ لی ممروہ موسکھ<u>۔۔</u>؟ "جانے كبس تظريحي تهماري-" ہیں سب سوچتے ہوئے نہ جائے کے باوجوداس کے والمال جي اين الله الله الله الله الله المحمول لیوں سے محتذی آہ نکل اس کے سترہ سال اس نے میں آگر ساکت ہوگئے۔ وہ سکھ ڈھونڈتے ہوئے گزارے تھے مگراہمی تک وہ المركرك كيالمال جى المال جى سى بتاجيح كمال ب اے ٹل نہیں سکے تقے میرامویائل؟"انهول نےاس کی کلائی کو نورسے جھٹکا ہوسکتا ہے مستقبل قریب کی ہی کمی گھڑی میں چھے ہوں۔اس نے خوش امیدی سے سوچااور کھرکے "آب کمیں رکھے کے بھول گئی ہوں گی۔"اب کی دروازے یہ لکے لوگو گھڑی وار تھمایا کمر آگیا تھا' باروه بس ذراسامنمناسی\_ مدوان بول بی سوچوں کے ملنے بائے بنتی وہ کھر پہنچ ومين يورهي مولى مول ياكل شين انہوں نے جھٹے سے اس کی کلائی چھوڑی وہ والسلام عليم!" آواز كوحدادب من ركعت موت توازن برقرارنه ركه سكى اور تخت كياسية ميكياس اس خيلام کيا۔ جاكرى الل محن سے برآمہ عیں جل كئيں۔ ارل "وعليكم مرامواكل نبيس ال مار" کے اس بارے بھی ان کے بربرطانے کی آواز آتی جمعی روزانه مي كرخت آواز استقبال كرتي مكر آج وه چلانے کی محروہ وہیں جیمی رہی بالکل ساکت پھرال روزانہ سے زیادہ ڈری کیونکیہ آواز معمول ہے کہیں پاؤں میں جل اڑے اس کے قریب سے مورکیت بلند محى لينى المال غصر مين تحيير-ے باہر جلی کیں۔ باہر کھڑے ہو کر گیٹ کے لؤکو ديس كيس موكا ال جي إن دهرب سے كتے انہوں نے مخالف کھڑی وار تھما کراہے تنین دروازہ موے اس نے برس ان کے اس محت یہ رکھا اور خود الحجى طرح سے بدر كيا تھا۔ عاكف كيث كى آوازے واش روم من تفس ك - فريش موكرما ير آني تورس النا چونگاورگیث کی سمت کیا۔ ہوا تھا۔ ہرشے بھری بڑی تھی اور امال برے وصیان سے اندرونی جیبیں چیک کردہی تھیں۔ پیبول والی المال جي تعكي كندى يرهاكرسوياكرس نا۴ تني لمی دوسرمولی ہے آج کل۔ جیب سے سوکے تین بچاس کا ایک نوٹ بر آمد ہوا اور تین دن قبل اس نے المال سے یہ بات کی تھی' مجه منك كو كوائد جب جعد کے دان وہ اسپتال سے آدھی چھٹی کرتے اوئی "كمال كيا ميرا مواكل؟" انهول في اس كى توسنسان كميي دويهريس امال كيث كومحض لثو تكم اكربند أتكهول مين أتكهين واليس کیے گھری نیند سوئی ہوئی تھیں اور امال نے جوابا" کہا 'میں جائے بی کے فوراسوھونڈتی ہوں۔" ورہے دو متم اب بس جائے ہی اڑاؤ۔"وہ اٹھ کر "إحما \_ آآآواب مجھے عقل مندي كى ياتيس تم اس كے مقابل آ كھڑى ہو تيں۔ محماهٔ کی لی لی؟ سور بی ہوتی ہوں 'مری نہیں ہوتی' د میں ایھی دیکھ وی ہول۔"وہ کمہ کر مڑنے کوہی مجين التي تب توده جائب کھ مجھي نه جھي اتح اس تھی کہ امال نے اس کی کلائی دورے مروثی۔ كے چوں طبق ضرور روش ہوئے تھے۔ ودتهمارے و سکھنے سے ہی اوبدون آیا ہے۔" اذان کی آواز آئی تواس نے جھٹ سے تخت پرای

رہیں انہوں نے اس پہ کڑی نظر بھی رکھی۔ مجھی جو میں سے من لیتیں کہ عاکفہ کے ہاں کچھ کمائی ہو گئی ہے تو فورا" فون کھڑ کا تیں اور صاف کمتیں کہ زبان درازی کی توجیصال ند کهنا-صرف ایک بارنہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان ے کوئی جملہ اوا ہو گیا تھا۔ تو امال نے سخت کلاس لی۔ اس نے امال کو صفائی دیتے ہوئے کہا تھا۔

ورسی تو مسلہ ہے بنی چرس مارے علم میں موتی الكر مرعمل مين سين لاتي مم حيث كي رييس ميا المسلسل كياكرو تب بي محمد ملخ كامين نے جيپ نہ رہ کے رفتے کھوئے ہیں آسانیاں کھوئی ہی مقام فوا ہے اور میں میں جاہتی کہ حمہیں بھی تعور لك مي مي مي مي المح محلط واسع مو مي جامق مول ك میری تصیحت ہی تمہارے کیے مشعل راہ ہو اور تم مموکروں سے بچی رہو۔"اور پھراس دن کے بعد سے اماں نے اپنی ڈیر کارانی اس کو جب کی پریکش کروائی' مرتے دم تک کروائی رہیں اگر اس سے -چھوٹی موٹی جوک بھی ہوجاتی تو فوراس ماغ درست ك آجاتي اور جرده نيه ريس مرتب تك عاكفه حیب رہنے کی عادی ہوچکی تھی۔

"الل مين جانتي مون أيك حيب سوسكم الكرمجهت

کھاتا کھانے کے بعد وہ خواہ مخواہ ہی ٹی دی کے آگے آن جینمی' حالا نکہ نہ تواہے ٹاک شوز کا شوق تھا' نہ ائم ٹائم ڈراماز میں دلچیں تھی مگر آج نہ نبیند آرہی ی نه کتاب پڑھنے کوجی جاہ تھااور تواور اس نے بیٹے ، بمن اور شوہر کومیسیج تک نیے جواس کے لیے دان ر کی سب سے بری تفریح تھی۔بظا پراس کا رخ لی وی کی طرف تھا مگرنہ وہ اسے سن رہی تھی 'نہ دیکھ رہی تھی۔ گزشتہ سترہ سالوں میں اس نے کیا کچھ نہ سہاتھا' کیا کچھے نہ ویکھا تھا۔ تن تنہا' محض ایک حیب کے

چزیں بیک میں ڈالیں اور وضو کرنے چلی گئے۔ آج ا نماز مكمل كرنابهي محال ہو گيا تفا۔ ذہن بھٹک بھٹک کر الارجى كى باتون كى طرف چلاجا تا-ابھى جبوه ميرے یاس سے گزر کریا ہرجارہی تھیں۔ تب بھلا کیا کہ اتھا؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ د بہن کودے آئی ہوگی نااٹھا کہ ...

نماز مکمل ہو گئی تھی۔اس نے سوچوں میں غلطال بى سلام چھيرا-

"مجھے معاف کردے میرے رب میرے مالک مجھے معاف کردے۔"اس نے اپنے رب کے آگے اتھ جوڑے اور پھر سحدے میں گر منی استھوں میں رف موئى تكليف قطره قطره عماتي ربى وه سجد عيس ری ہے آواز روتی رہی۔ دل بھرکے رولینے کے بعد ول کابو جھ لمکا ہوات سحدے سرا تھایا۔ ''رونی بنادو کی ڈاکٹرنی صاحب یا اس عمرمیں وہ بھی خود بنانی رہے گی؟"انجی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی شے کہ امال کی بکار سنائی دی۔ جانے وہ کب واپس آئی تھیں۔اس نے بناوعامائے ہی جاءنمازاٹھادی۔

اس كا تعلق الك الميركبير كمران عن تفا-والدين کی پہلی اولاد تھی۔ الدوا تازوں میں کمی اور بے صدلاول می۔ بیاہ کے آئی تواتنا جیزلائی کہ دور دور کی جرچ ہوئے مرانی زبان الاسے ہاں چھوڑ آئی تھی۔اے یاد برنا تفاکه ای کی امال خود بھی بری بد مزاج اور تیز زبان ہوا کرتی تھیں۔وقت رفتہ رفتہ انہیں تھو کریں لكا أكياب سبق سكها مآكيا كيلےوہ كچھ نرم خوہو كيں 'پھر خوش مزاج اور بحرخوش گفتار...

اس کی شادی طے ہوئی تو ہروقت وہ اسے میں سمجھاتیں کے "دیکھو میری بدنبانی سے نہ میرا معاشرے میں مقام بتائنہ سسرال میں آورنہ ہی میاں کے دل میں ۔۔ تم الی غلطی نہ کرتا۔ "اور رجھتی کے وقت بھی انہوں نے باقی ماؤں کی طرح نہ اس کا ماتھا چومائنه وهيرون دعائيس دس توفقط ايک تقيحت کي

بھائی اور ایک بهن سب ہی تقریباً مرجوان تھے 'وہ ایف ائےیاں تھی۔

ایک روز اجانک میاں ایک نرسنگ کورس میں اس كاداخله كرا آئے مياں الكيلے كمانے والے تھے۔ لنذا کورس کے فورا" بعد اس نے ایک اسپتال میں نوکری کرلی-اللہ نے جلد ہی آیک بیٹاعطا کردیا۔ادھر ے بڑے دیور اور نند کابیاہ شروع ہو گیا۔ بیاہ تو چند دنول کی مصروفیات میں مگراس یہ جو خرج ہوااے بحرتے بھرتے ان دونوں میاں بیوی کوسالوں لگے۔ پھر ی وبورانی سے اسے یہ سننے کو ملاکہ بھابھی گھر کا کوئی منیں کرتیں' سارا دن میں ہی کھپتی ہوں وغیرہ

ماس اور مند منصف بنیں۔علی انصبح اور شام کے بعد کے لیے انہوں نے تمام بوے بوے کام الگ کیے ' جیسے فرش دھونا' کیڑے دھونا' سالن بنانا' آٹا کوندھنااور باقی سارا دن کے کام چھوٹی کے تھے آئے... وہ ح رىي 'خِرچھونى پھربھیٰلاجھُڑ کرالگ،ي ہوئی اورچونکہ وہ حیبے رہتی تھی۔ لنڈا اس نے بہتوں کو خود کے کے کھنی اور میسنی جیسے لفظ ہو لتے سا۔ پھرچھوٹے دونوں کی شادیاں ایک ساتھ ہو ئیں۔

قرض ابھی اترا نہ تھا کہ ان کی بیو**یوں ک**و ح**صہ**۔ پر سنگی اسٹیبلش ہونے کی فکر ہوگئے۔ول تو اس کا بھی بہت جاہتا تھا کیہ وہ اپنے بیٹے کے لیے پچھے جو ڈ کر رکھے یا کم از عم این کمرے میں اے بی بی لگوالے مگرایس كى خوابشيں حيك كالے كے بيتھے يردى رہيں۔ كم

بكا وقم تقسيم موكى اوروه الل جي كے ساتھ ايك نسبتا "جھوٹے اور سادہ کھریس آبی۔ وہ ملنے ملانے والول کو بتانا جاہتی تھی کہ امال جی نے

خوداس کے ساتھ رہنا پند کیا جمراماں ہرایک کو میں مناتیں کہ اس کاشو ہرشرے باہرہے اس کیے مجبورا" اس کے ساتھ رہنا پڑا اور وہ حیب چاپ سے جاتی۔ادھر میکے میں بھی اس کے پانچوں بھائی کیے بعد دیکرے

ابھی فرسٹ ایئر میں تھی کہ امال کا انتقال ہو گیا۔ وہاب بهى جارول الگ كھرينا يكے تصل امال اور تجمه چھوٹے والے کے ساتھ رہتی تھیں۔امال اللہ کوبیاری ہو تیں توجعائبول نے طے کیا کہ مجمد سب کے ہال مہینہ مہینہ رَبَاكِرِے كَى ْ مَاكِهِ تَسِي أَيكِ يه بوجه نه بنے

باپ کی چھوڑی گئی وراشت سے ان سب کے حصے میں اتنا اپنا ضرور آیا تھا کہ سب ہی مالی طور پر ایکھے خلصے متحکم تھے ، گرنجمہ کے مال 'باب نہ رہے تھے۔ لنذااب اسے بوجھ ہی سمجھاجا ناتھا۔ اس کابہت بارجی چاہاکہ مجمہ کولاکراہے گھر تھرالے عاکہ مدا موز آنے جانے سے اس کی پڑھائی تو کم از کم متاثر نہ ہو 'کر حُب آڑے آجاتی۔

ال جي اتحت بشت م ولي ك اكلوت مورز پریشان ہوتی رہتیں۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ ان کی پریشانی اتن بر می کہ وہ محمدولی کے لیے نئ امی لانے کے معالمے میں سجیدہ ہو گئیں۔ عاکفہ آگر پہلے دپ اوڑھے رہتی تھی تواب گری دپ اوڑھے رہے گی۔ اگر انہیں کوئی لڑکی اپنے حساب کی مل جاتی تو لڑکی والول كوان كاحساب كتاب يندنه آناله أيك وفعربات کھ آگے جلی تو محمدولی کے سے برے جیائے آگ المال سے خوب بحث کی اور بالاً خراشیں مزید پیش قدمی سے بازر کھنے میں کامیاب ہوہی گئے۔ خیرایک آدھ سال بعد امال کو پھرسے جوش آیا مگر پرخود ہی سنبھل گئیں کہ اب تو محمد دلی کی مسیمی بھیک

رہی تھیں۔ لندا انہوں نے اس کے اباکی شادی کا سوچناچھوڑااوراس کی شادی کے متعلق سوچ سوچ کہ خوش ہوتی رہیں۔عا کفہ کے ساتھ ان کی لڑائی ہمیشہ رہی 'شادی کے سترہ سال بعد بھی وہ اپنی پینڈ سے سبزی تك نه لاسكتى تھى۔ جو امال جى كہتيں وہي لاتى وہى یکاتی۔ ناپیند ہو آتب بھی وہی کھاتی۔ لوگوں کے ساتھ

68 2016 ما التوبر 2016 68 68 التوبر 1016 68 B

جب کومزیر نوامت تفتور کرتے ہوئے اس نے بتایا۔ عاکفہ کارنگ ایک دم فق ہو گیا۔

"وہ نئ گاڑی جو ماہ کے باس نے پرسوں ترسوں ہی زیرومیٹر نکلوائی تھی؟"

"ہاں۔۔ وہی!" قدرے ست سا ہوکر اس نے جواب دیا تھا۔ عاکفہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ اب کیا بولے کیے تسلی دے۔

"دوپترے اس کے پیچھے لگاہوں 'ابھی ٹھیکہ ہوئی ہے۔ خرچ بہت ہو گیا ہے۔ اور باس ناراض بھی خوب میں نئر "

''اللہ خیرکرےگا۔''وہ بس بھی کہ سی۔ ''ہاں!بس دعاکرنا بہت ساری۔۔اور تم تھیا۔ ہو؟'' اس کے آخری تین لفظوں پہ عاکفہ جیسے تڑپ کررہ گئے۔ول میں کھاؤ لگا تھا اور کرا بھی کافی تھا۔ درد کا اثر اتن جلدی کہاں زائل ہو آ۔ اوپر سے زخمی ول بری طرح بد کا۔ کھل کر بیان ہونے کو بے آپ ہوا 'مگر عاکفہ نے اسے گھڑکا'جیپ کی کولی دی۔

"جى الحديث أب بريشان مت مول سب

تھیک ہوجائے گا۔'' ''حیلو تھیک ہے ہم بھر سوجاؤ۔'' ''جی تھیک ہے'اللہ حافظ!''فون بند ہواتواسے بھر

بھی۔ " بری پینونگ گرینڈ ٹیسٹ دعاکرتاسہ۔"وہ جو بولنے کو ہی تھی' نئے مرے سے چپ ہوگئے۔ بیہ اسٹیٹس اس نے بقیناً" آج ہی کہیں اپ ڈیٹ کیا تھا' اکیالین وین رکھنا ہے اس کے بیٹے بھیجوں کو کس قسم کے تحا نف ان کی آمین یاسالگرہ یہ بھیجوانے ہیں۔ سب امال جی ہی طے کر تیں۔ وہ جیب ہی رہتی۔ مگر آج تواس کا ول بھر آیا تھا۔ تمام کام کاج سے فارغ ہو کر اس نے کمرے کی کنڈی لگائی۔ بیسے سے پراناالیم نکالا اور امال کی تصویر کو گلے لگاکر بچوں کی طرح رونے اور امال کی تصویر کو گلے لگاکر بچوں کی طرح رونے

"المال كمال بين ميرے حصے كے سوسكھ؟ كمال بين جين بيرى چپ آج بھى ميرے بلوسے بندھى ہے مگروہ سوسكھ كيس نہ ملے بحصے "وہ پھوٹ پھوٹ كوٹ كر روتى رہى اور اس رونے دھونے ميں اس كى نہ جائے كي آنكولگ كئے۔

بھرجانے رات کا کون ساپسر تھا کہ اسے فون کی بیل سائی دی بری ہی مشکل سے وہ خود کو ذراساجگا سکی اور

ان آن ال ال Paksoclety.com

"کمال تحضی تم ؟ گنے میسیج کے میں نے۔ "محمولی کاباب جھو تے ہی بولا۔

''میں ٹون آئے۔ تھی ولی کے ایا اور میں سوگئی تھی۔ بتا نہیں کیسے۔'' ولی کے ایا کی عصیلی آداز کے اس کی آدھی نیند تو نورا سمعگادی تھی۔ ''بس سوتی ہی مہال میں گئی مشکل میں معالیٰ کس میں مدیناں میں گئی مشکل میں

بوں میں قدر پریشان ہوں کوئی احساس نہیں ہے مہیں۔"

''سوری ...وه میں دراصل ..." ''بتا ہے میں تمہیں کچھ بتانا چاہ رہاتھا' تاکہ دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو' مگردن کوئم گھرمیں ہوتی نہیں اور شام کو تمہیں کام بہت ہوتے ہیں'جو وقت بچے اس میں سو

عالی ہو۔"
وہ تلخی ہے بول رہاتھا۔عاکفہ کا طلق تک تمکین
ہوگیا گروہ چپ رہی بتا بھی نہ سکی کہ وہ بھی ہرث
ہوئی ہے تھنٹول روئی ہے۔
دوگاڑی لگ گئی تھی باس کی مجھ ہے۔۔"اس کی

المناسطاع التور 2016 / 69 الم

كونكد بحدى ثامية آج ويسر تك وال "انجوانشنگ دیک ایز"ی قار آب دہ کیے اس کو دسٹرب کرتی۔ دہ موبائل تلے کے نیچے رکھ کے چپ کرکے لیٹ گئے۔ نیزداب اس کی آ کھوں سے کوسوں دور تھی اور چپ بے اس کے اندر شور بریا کیا يواتها\_

# # #

وہ اسپتال سے چھٹی لے کر مجمہ کی طرف چلی آئی تھی۔اس مینے وہ مجھلے بھیا کے ہاں تھی۔جوعا کفید کو بت قریب پڑتا 'سواس نے غنیمت جانا۔ ہمیشہ وہ مجمہ ی جرگیری کرنے اس کے ساتھ ضروری چیزوں کے مازار جانے اس کے بی سی اور کامے آیا کرتی کی کیلی باروہ ایناول بسلانے آئی تھی اور یہاں آکرا اس کاول دکھ ہے جسے بھر کیا۔

دوعظیم تمہیں شرم نہ آئی ارے اپنی بھی تو تین بٹیاں ہیں ان کے ساتھ بھی سی کو کے کیا؟" وہ ابھی وم بھی نہ کینے پائی تھی کہ عظیم دکان سے بھا گا بھا گا جلا أيا اور لكاا الك رشت كى بابت بتانے "تين بحول کے باپ کارشتہ۔۔اس کادل کرنے کے رہ کیا وہ خودیہ قابو نہ رکھ سکی مگر عظیم ڈھٹائی ہے بولا۔

''تو کیا کرول' <sup>ا</sup>شریف لوگ کمال ملتے ہیں آج

اليجع لوكوں كو دُهوندُ نامِرُ ماہے بھاگ دو ژبوكرني ى روكى براي مناسب رفية ملتي فوجها توباجي بكرتم بهاك دو ژكرلومين تود شمن هول

"جو كررب مو وه دوسى بهى تونهيں ہے۔ "فورا" ول كاد كھ بيان ہوا۔

° توکیا کریں باجی؟ نقاش بھائی کاسالا بھی تواجیعا خاصا

تفاحميس بى پندنه آيا-"وه لانعلقى اورب زارى ہے بول رہا تھا۔عا کفعاب کھھ بول نہ سکی۔نہ شکوہ نه نفيحت نه جذباتي بليك ميلنگ ... بهت ول جاه رباتها كه وه ان سب كو بتُعاكَر دُهِير سارا سمجمائ مخريهان

يه سير تفاتوباقي سب سواسير- بمن کي شادي په خرچ کرناتو ایک طرف اس کے روزمو کے جوتی کیڑے یہ بھی وہ لوگ خرچ نهیں کرنا چاہتے تھے اور وہ معصوم دن بدون مرجماتی جاری تھی۔ عاکفہ ول میں دھیروں اسف لیے اس کے پاس آجیمی وہ کیری میں بڑے نتھے سے بنگھوڑے میں آڑی تر چھی لیٹی تھی۔

"جی باجی!"اس کے پکارنے پہ دہ سید حمی ہوئی اتھ سے لباس درست کیا جو بیسیوں میں عمل سيشول باركادهلا موالكتا تفا\_

"يهال سوتي موكيا؟" يوجهة موسة اس كاول لرزربا تفااور زبان لز كفرار بي تقي-وارك سيرياجي إس جبول مبراجات تواده مازہ ہوا میں آ جاتی ہوں۔" تجمہ کے جواب وسے بیہ اس کی جان میں جان آئی ورنہ پوچھے سے وہ خود خوف دده تھی کہ اگر اس کاجواب ال مواتودہ کیا کرے گی؟ کر ى كياسككى؟ كى سيات تك توند كرياتي ك و حیلو اندر الان کا سوٹ لائی ہوں تمہارے ۔۔شیفون کا دوپٹا تو شیں ہے مگریزے برااچھا

الوكياموا باجي؟ شيفون كي دويث تو تصريح بي نہیں کان والے کی تو بعد<sub>ی</sub>میں قمیص بھی بنائی جاستی ہے۔"وہ یمجھ داری سے کہتے ہوئے اس کے ساتاب چل رہی تھی اور عا کف کاجی چاہا ابھی کے ابھی کمی دبوارے اپنا سر فکرائے اور باربار فکرائے بھلاوہ محمد ولی کے سب سے چھوٹے چھا کی دفعہ بول کیوں نہ یائی فی'بت جھکاؤ تھااس کا نجمہ کی طرف'سب ہی کو محسوس ہو تاتھا۔

المال تو كئى بار تكفئ ترش بھى كمه ديتيں اس حوالے

ے مگروہ کیا کرتی اے شرم آرہی تھی اور امال نے بھلا اے کمال حق دیا تھا رائے دینے کامشورہ دینے کا اور محمدولی کے چھاتے جب خودے آمال کو کمات جھی

والله خركري كالخرى الميدر محنى جاسي-"بدى خاتون نے انہیں کسلی دی۔ ن نے انہیں سلی دی۔ ''ان شاءِ اللہ۔۔ " وہ جانے کتنی بھری بیٹھی تھیں کہ گلو گیرہو گئیں۔ "کتنے بچے ہیں اِشاءاللہ ہے؟" " منص توجار ... ایک ره کما ہے... باقبوں کی شادی "ولِ جِمُوتانه كروبهن!اب جوايك ب ناتمهار \_ یاس و کھنا چارے بردھ کر جاہے گا۔ چارے بردھ کر "خیال توده سب بھی رکھتے تھے... مگر انہوا ئے کمری سانس خارج کی۔ واپ کیا یا آنے والی س راہدلگائے اسے دعای تھے گا۔ دو بال بال مضرور مين دعا كرون كى متم يريشان مت ہو۔ آنے والیوں کوواقعی بہت سی راہیں آتی ہیں جانے کن راہوں یہ جڑھادیں۔میرے ساتھ بھی ٹی سب ہوا مرایک ہے میرے پاس اللہ کی نعمت بیٹیوں سے براہ کے اس بج کموں اف تک نہیں کرتی۔" "ماشاء الله ماشاء الله الله سب كو اليي بیووس دے۔" کم عمر خاتان حقیقتاً" متاثر ہوئی الرے آپ کا بیٹا کر تاکیاہے؟"عمر سیدہ خاتون نے کوئی خیال آنے یہ اجانک بوجھا۔ "میرابینا؟ بائی وے میں ملازم ہے "سرکاری نوکری ہے کیا کوئی رشتہ ہے آپ کی نظر میں..."وہ توجیسے کیل بی اسمی تھیں۔ الساك رشته ي توسى!"عمررسيده خاتون نے کما۔ان کی نظروں میں کسی کا پریشانی سے سُتا چرو

''می پلیز میرے لیے میری خاطر بی محمولی لجاجت ہے کہنا عا کفہ کے گھٹے پکڑے فرش یہ بیٹھا

كيے تصاور بولي منين نابال من نابي نان من ائی امال کے ایک دیک سوسکھ والے فارمولے کے عین مطابق حیب رہی اور اب وہ سوچ رہی تھی کہ کیا مجمہ کو رخصت کرتے وقت وہ اماں والی تصبحت اے کیائے گی یا نہیں۔ معصوم تجمہ بجس نے بياروں سابحيين ديکھا مگراس کی نوخيز جوانی کويتيمی اور سكيني ديمك كي طرح جاث ربي تعي-

"بن اید درا بیرهی بکرادیں-"بید کسی کار سم قل فى- باقاعده دعا ابھى شروع نە موتى تھى اور سفيد چادرون پر رکھی گھٹلموں کوخواتین کھ در پڑھتیں اور پھر کچھ دریاتوں میں لگ جاتیں۔ ایک عمر رسیدہ صحت مندخاتون ہاتی لوگوں سے قدرے ہٹ کرایک کونے میں جیٹھی تھیں کہ ایک خوش شکل مخوش کباس عورت نے ان سے بیڑھی اعی-

''یہ لیں۔۔''عمر رسیدہ خاتون نے پیڑھی بردھائی' ووسری محترمہ ان کے ساتھ ہی پیڑھی رکھ کر بیٹھ

<sup>دو</sup>صل میں جو ژول کادردہے ناتواس کیے۔۔ ورنہ مناسب تو نمیں لگتا۔ "وہ شائستہ خاتون محض پیڑھی لے کر بیٹھنے یہ شرمندہ تھیں۔ دو سری خاتون ہولے ے ہس دیں آور ہولیں۔

''ارے چھوڑو بن! آج کِل کیا کچھ نہیں ہو تا۔ اور ہم تم الی باتوں یہ بھی مجھتے ہیں۔" ''یہ تو ہے۔ لوگ اور ان کے روت ہے بہت عجیب ے ہو گئے ہیں میں توریشان ہو کررہ جاتی ہوں۔" ' میلوئسب نے اپنی اپنی قبر میں جاتا ہے' خود ہی اپنا حاب دیے رہیں گئے" ''جی بیاتو ہے 'مگر ہم خواتین تو قبرسے بھی جب تک

دور ہی رہنا جاہتی ہیں کہ جب تک اولاد زندگی میں میٹل نہ ہوجائے اور اولاد۔" وہ فقرہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئیں۔ ان کے چرے یہ دکھ کے سائے

محصوم ربانتعاب

مان .... بھروسا... عا کفعہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا بولے اور کیانہ بولے

دع مي مين جانبا هول " پھيھو ہميشہ آپ سے بهت روڈ ربی ہیں بحرمیری خاطرای بیا پلیزای بیمیری پیاری امي!" كتنا عزيز تفا نا اس كو بيه چرفيد اس كي راہٹ۔۔اس کی ترو تازگ ۔۔۔

ب چلیں؟"عا كفدنے محبت سے اس كے گال

يه بائه بهيرااور پريوچهاتها-

"آج... ابھی... اس وقت ای ... چلیں؟" کہتے کتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔اس کا چرو خوشی ہے دمک رہا تھا۔ اس نے عاکفہ کی ہاں تاں کا بھی انتظار نہیں کیا ' اس کا اتھ کڑکر تقریبا" تھینچتا ہوااے لاؤنج ہے اہر

الماليا-وه بهي أس ربي تھي مخوش تھي۔ محرولی کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر آنکھیں موندے بیٹی وہ سوچ رہی تھی کیر ماہ و سال بھی کیسے پر لگاکے اڑے نااکل جو ولی اس کی گودیش سو یا تھا آج وہ اس کا رشته لینے جاری ملی-اس کی دادی حیات ہو تیں تو۔۔ ده تم دیده موتی-اس\_2اسخال می دل میں دولؤکیاں بند کرد کھی تھیں کہ ان میں سے کوئی ایک جو اگر مح ولی کو بھا جائے تو کیا ہی خوب ہو۔ طرکیا کرتی ؟ پھول ے محدولی کو مرتھائے ہوئے کیے و کھے یاتی سودل کی

ول میں ہی رکھی اور چپ چاپ اس کے ساتھ چل

جانے آیا حمیدہ کیا کہیں؟

عمر میں بڑی نند کے متعلق سوچتے ہوئے بھی وہ گھبرائی 'بالکل ایسے 'جیسے شادی کے اولین دنوں میں وہ آیا حمیده کی تیز ایکسرے کرتی تظروں کے سامنے آنے سے بھی تھبرا جایا کرتی تھی۔ پچھلے دنوں وہ محمد ولی کے چاچوں میں ہے سب سے برے کے بیٹے کارشتہ بردی سمولت سے ٹھکرا چکی تھیں 'حالا تکہ اس کی نوکری محمہ ولی کی نوکری سے زیادہ اچھی تھی اور اس کے باپ کا جمع

جھا بھی محدولی کے باپ کے اٹا توں سے کمیں زیادہ

دامي آئيس بھي ... "محمرولي کي پياريدوه چو تل-وه اس کی طرف کادروازہ کھولے کھڑا تھا۔ عاکفہ کوتو بتاہی نہ چلاکہ وہ کب بنیج اور کب محمولی گاڑی یارک کرکے ما ہر نکلا۔وہ ائی تھبراہٹ، قابویاتی محمدولی کے سنگ آیا حميده كاور جيس واخل موئى- آياسامنى صوف بيتمى اخبار يزه ربى تحيي- محرولي أن كايسلا يهلا بمقتيحا قفاله لاذلا توانهيس بيحد تفاله للذااس ومكصتي بي وه فورا" الخصير

"محرولي من صدقے جاوس كتے دنوں بعد چرو وكھايا۔"اے چوم جانے كے فارغ ہو تي تو دھيان تفوزاعا كفدكي طرف خمياب

"أوَناتُم بَعْي ... بينُو كُمْرِي كِول مو-"عاكفدك ليه انتا استقبال مجي غنيمت نفا وه مسكراتي موئي سركو موق صوفي بين كي

و تاروسه باروسه کام وام چھوٹرواور پچھ کھاتے کے ليهلاؤ-" لأأواز بلندانهول فيوكراني كوبدايت ي-"چھپھو! میں ایک کال کرکے آیا ہوں..."محمدولی نے معذرت خواہانہ انداز میں کمااور باہر جلا کیا۔جاتے جاتے وہ ال کو نظروں ہی نظروں میں کمہ کیا کہ پلیز فورا" ے پشتر عا کفہ کواس کے الاؤلیے بن پہنسی - پچھ در خاموشی رہی مجر آرہ ٹرالی تھسٹتی ہوئی آئی۔ فروٹس بسکٹ جوس وہ سب کھھ ایک ساتھ ہی لے آئی تھی۔ آیانے ٹرالی آس کی طرف کھسکائی لیے بھرے لیے اس کی نگاہ بیش قیت کراکری میں کھب

" يج كيي بن آيا؟"اس في سلسلة كلام دو ال " تُعَيِّكُ فَعَاكَ بِينَ مَا شَاءَ الله .... نازيه حَيْ بُولَى ہے " صبيح كاليّر ميش كراتـــ"

د اچیا ... یونی در شی نهیں گئی تازیہ ؟" "نهیں وہ احمر کا کوئی ٹیسٹ تھا' وہ چھٹی کر نہیں سکتا تفاادر صبيح كحبرا رما تفااكيلے جاتے ہوئے كہ كوئي مسئلہ نه بوجائے"

ابندشعاع التوير 2016

ا روالس اب و بی کاری میں آئیا ہے واس میں بھی ہے گئی تواس نے ورا اسے کوریں اٹھا اور اس کے کانٹیزنس آئیا ہوراس ک کانٹیڈنس آجائے گا۔ " دونوں کال چوہے۔ "

"آبان تابای اس کی توضد تھی کہ میں بالکل ولی بھیا کے جیسا لگوں۔"

''اوران دونوں مہارانیوں کو دیکھو۔۔۔ خالہ کے ہاتھ تک نہیں آئیں فورا''بھیا بھابھی کے پاس اسٹیجے۔ پہنچ گئیں۔'' عا کفعہ نے مجمہ کی بیٹیوں کی جانب اشمارہ کیا

دواب بریشان نه ہوناباتی... آنو گئی ہوں نا... بس میں توالیے ہی کہ جھی کسر دی ہوں ... سوری!" دمیں بھی تہمار ہے کے کچھ بھی نہیں کرپائی نا۔ گاڑی بھی نہیں جھواسی آتے..."

و کاڑی نہیں بھوائی تو کیا ہوا؟ میں آتو گئی ہوں تا۔" نجمہ نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں کے کر دیائے عاکفہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا وہ اسے نظر بھرکے کم ہی دیکھتی تھی کہ کمیں نظر ہی نہ لگ جائے شوہر کے دیے اعتماد اور ساس سے لمی مال جیسی محبت نے اسے پراعتماد تو بنایا ہی تھا ' بے حد

پر اس کی دویات دا تو گئی ہو' کیکن وہی بات کہ میں آج بھی تممارے لیے کچھ نہیں کرسکی'' پتا ہے باجی!میرے پاس آج جو کچھ بھی ہے ہتمماری وجہ سے ہی ہے۔'' د میری وجہ سے کیسے۔۔'' وہ بے پناہ جران ہوئی۔ '' ہاں باجی تمہاری وجہ سے۔۔ تمہاری چپ کی وجہ سے 'تمہاری سعادت مندی کی وجہ سے۔۔ اظہر کی مال ''ہاں۔۔۔ احمراور نازیہ بھی اسے بھی کمہ رہے تھے کہ تم توہم دونوں سے بھی زیادہ پراعتمادہ وجاؤ گے۔'' آپا بتا رہی تھیں اور اس کی نظریں بار بار ان کی کلا ئیول پہ چسکتیں۔۔۔ وہ گھر میں عام طور پہ ہی اتناسونا پنے رہتی ہیں'اسے پہلے بھی پتاتو تھاہی مگر آج محسوس مجھے زیادہ ہورہاتھا۔۔

"آپا میں تو سوال کرنے آئی تھی آپ ہے۔." اس کی نگاہیں کلا ئیول سے جیس تو بیش قیمت پردول پہ جاکے انگلیں۔

مونازیہ بیٹی کے لیے۔۔ "اسے تمیدباندھنابالکل نہ آئی تھی۔ خلاف توقع آپا فورا"ہی پھٹ نہ پڑیں 'بلکہ رسان سے بولیں۔ دو کی اس میں اس میں اسلام

''دیکھو عاکفید... محمد ولی مجھے بہت عزیز ہے۔.. بن..." عاکفہ بغور انہیں سُن رہی تھی۔ لاؤنج کے کھلے

عا کفہ بعور ہمیں من رہی ہی۔ لاؤج کے تھے دروازے سے محرولی لان میں شکتا نظر آ یا تھا فون اس کے کان سے نگا تھا جمر جانے وہ کسی سے بات بھی کررہا تھایا بس یوں ہی وقت گزار رہا تھا۔

\* \* \*

عا كفه بونل كے استقبالیہ په گھڑی معمانوں كوريسو كررہى تقى۔ تين بچوں كے سنگ آتى ايك خوش پوش صحت مند خاتون كو ديكھ كروہ تو جيسے خوشى سے نمال ہى ہوگئی۔ "شكر ہے'تم پہنچ آگئیں' میں تو پریشان ہى ہوگئی تقریب آگے رہم كر اسے كلے لگاتے ہوئے عاكفہ

متی ۔ " آگے بردھ کراہے گلے لگاتے ہوئے عاکفہ بولی۔ دوسنوں تاتی ہوں کراہے گلے لگاتے ہوئے عاکفہ

" بنچنالو تھائی۔۔ میرے راجا کاولیمہ ہے آخر۔۔." وہ جدید تراش والے بالوں کو ہاتھ سے سیٹ کرتے ہوئے بولی۔۔۔

میں ہوں۔ ''ارے اسے تو دیکھو' یوں لگ رہاہے جیسے ولیمہ اس کا ہو۔۔۔عا کفعہ کی نظراس کے پہلومیں کھڑے بچے

المنارفعاع التويد 2016 173 و 173

حميده يه يري- وونول ساتھ بيٹھے خوش كيول ميں مصروف تصاورات یاد آیا،آیا حمید فےاس دن اس كے سوال كے جواب ميں كما تھا۔

"ويكمو عاكفسه محمد ولي تجمع بهت عزيز ب کیکن .... خالی اس کی نوکری کو دیکھوں تو مبھی رشنتہ نہ دوں ۔ بہت عزیزے بھے ، مرمیری بٹی سے براہ کرتو میں...اوراگر تمهارا کھردیکھوں توتب ہی لدول ... مرمير سائے تو تم مو ميں ربی ہوں اور میں نے برسوں سے تہیں دیکھا ہے۔ اب بجھے اپنی بنی کا سکون دیکھنا ہے۔ بچھے تسلی ہے وہ تہارے کرمیں خوش رے گی۔ مجھے اطمینان ہے ک وہ سمعی رہے گی۔ تم نے خود آج تک سی کود کھ جنیں دیا او آئندہ کیا دوگ۔ یا وہ کیے کسی کو دکھ دے گا جو

وكسب كي يقين داني لرواتے ہیں مرجھے جو ای بی کے لیے س برم کر جا ہے ہے اس کی تفین دہانی تم ہونا میرے یاس "عاکفہ آیا کے الفاظ یاد کرتے ہوئے آبدیدہ ہوگئے۔اس دن جب وہ جواب کے ساتھ نوٹی تو محمدولی كے جرے يہ جائے كتے رتك تنے اور آنكھوں ميں كتني جكنو اوربيدناك كي بعي سكهت بريه كربي

نے مجھے ایسے ہی تو پیند نہیں کرلیا۔ تمہاری ساس ہے کہیں ملا قات ہوئی تھی ان کی توانہوں نے اظہر کی ای کو بتایا که میری بهت انتیمی بهت صابر مبت تفیس بهوايي بهن كے ليے ہمہوفت پريشان رہتی ہے توجب ہی تو آئی تھیں اظہری ای رشتہ کے ہے۔ 'کیانچ؟''اے یقین نه آناتھا۔

"ال باجى! بالكل سيحد اوراظمرى اي في سوچابدي بن ا تن المجھی ہے تو چھوٹی میں بھی کچھ مکن تو ہوں کے "عاكفىن فرط جذبات اس كلے لكاليا-"ياب مجمع بهي آج بي بيات پاچل-ابھي جب میں گاڑی میں ذکر کردہی تھی تاکہ اللہ میری باجی کی خوشیوں کو تظریے بچائے 'انہوں نے بہت سخت حالات بھی دیکھے ہیں۔ تو ترب میری ای جان نے پاتوں باتول مين به اعشاف كيا-"

الرعومالة آنى بن مركمال بن؟" ''وہ کارڈ کینے گئی ہیں۔ میرا کریڈٹ محتم تھاتو کہنے لیں میں ہی لے آتی ہوں مہاراکیا بھروسا محمدولی لے ولیمہ بیہ بھی اس کو و کالوں کی دو ثیں لگوانا شروع رو-" بخمه ني بنت بنت بنايا عا كفه بحي اسبات ہنس دی۔

"اب میں دولها ولهن کے پاس جلتی ہوں۔ اکلوتی خالہ ہوں النجیہ بیٹھنا جاسے تاان کے ساتھ ۔ "ہاں ٹھیک ہے اکلونی خالہ 'جاؤ ارمان پورے کرو جاکر۔"

وہ جانے کے لیے مڑی تو عاکفہ نے محبت یاش نگاہوں ہے اسے دیکھا۔ وہ اس کے سکھے کی بہت دعا كرتی تھی اس کے سکھ ہے بہت سکھی تھی۔ مگراندر ہی اندراہے یہ قلق ہمیشہ ہے رہاتھا کہ وہ اس کے لیے پچھ کر نہیں سمی بھی وُھنگِ کا کوئی ایک رشتہ بھی تو نه وهوند ياكى - مراج به انكشاف بزارول الكول موں سے بررھ کر فرحت بخش تھا کہ نجمہ کے سکھ در حقیقت اس کے ہی مرمون منت تھے۔ 'محقینک بوامال!''وہ دل ہی دل میں اپنی امال سے مخاطب ہوئی۔ تب بی ن کی نظر محرول کے اما اور آیا



لوكفا



ا یک بو ژهاه جود برگد کے ذریعے اپنے شکوے اپنے پیا روں تک پہنچا رہا ہے۔ تانو ہینڈی کرافٹ کا کام کرتی ہیں۔ انار کلی بازار میں وہ ایک دکان بری کامیابی سے چلا رہی ہیں۔ نانویشار اور باسل دونوں بھا تیوں کی سرپرست بھی ہیں۔ بیثار نفسیات کا ڈاکٹرہے اور اپنا کلینک چلا آ ہے۔ باسل اس کا چھوٹا بھائی اس کا شنٹ ہے۔ دونوں ایک سیمینار میں شرکت کے لیے فرانس جاتے ہیں جہاں ان کی ملا قات زیل ہے ہوتی ہے۔ زمل ية ويذكى نفسياتي كيفيت كى وجد سے يريشان ب-وه لا تعد أود اكثرز بعلاج كروا چكى باوراب شاركو آخرى المبيد سمجھ اس کے پاس آتی ہے۔علاج کے دوران باسل اور زمل کی کئی ملا قاتیں ہوتی ہیں جس کے باعث دونوں میں محبت کا جذبہ

حال کی کھڑکی بند ہوتے تی ماضی اپنا دروا کر تاہے جہاں نگار ایک جرات منداور نڈرلڑ کی موجود ہے۔ یونی ورشی کے پہلے ون کے زاق کی بدمزگی کے بعد اے آپنے کلاس فیلوز زیان عالم اور اس کے گروپ سے نفریت ہوجاتی ہے۔ ای وجہ سے جب زیان عالم یونین کے مدری حیثیت ہے الکیش او آیا ہے تو نگار اس کے مخالف مصباح کوسپورٹ کرتی ہے۔ نگار ک ظريس زيان عالم ايك برے كردار لؤ كاہے۔ جس كى والدہ گلناب عالم بھى متنازمہ صحصیت كى الك ہیں۔ بال میں ہوتی تقریر

# emles elfici RECORDED MANAGEMENT

کے دوران نگار زبان کو اس کی ال کے کرے ہوئے کروار کا طعنہ دی ہے اور زبان بدلے کے طور پر نگار اور حسن کی تصویریں 'یونی در شی کے نوٹس بورڈ پرنگاریتا ہے۔ نگار غصے میں گرم جائے کا کپ زبان کے منہ پردے مار تی ہے۔ زیان غصے ے باگل ہوجا تا ہے۔وہ نگار کواغوا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پروفیسر صغیرربانی کی وجہ سے ناکام ہوجا تا ہے۔ نگار گھر آئی ہے تواہے معلوم ہو باہے کہ اس کے لیے ایک رشتہ آیا ہے... زیان عالم کا... يثار زل كوياكنتان آنے كے ليے كہنا ہے كہ وہ پاكستان آكرا بيخ دادا أداد كي قبرين تلاش كرمے ، زمل پاكستان آچكى ہے۔ نانوز آل سے کہتی ہیں کہ وہ ان کے گھررہ لے بجس پر زمل نانو کے گھررہنے لگتی ہے۔ باسل اور زمل میں محبت بردھنے لگتی ہے۔باسل زمل کوشادی کے لیے پروپوز کردیتا ہے

حسن نگار کو چھوڑ کرا مریکہ جاچکا ہے۔ نگار یونی ورٹی کے تمام واقعات اے باپ کوتنادی ، جے سمجھ کروہ گلناب عالم کو زیان عالم کے رشتے کے لیے انکار کردیتے ہیں۔ نگار کے والد یارکا ایکسیڈنٹ ہوجا آ ہے 'جمال انفاق سے زیان عالم موجود ہو تا ہے اور وہ خدایا رکا بہت خیال رکھتا ہے۔ آ نرکار نگار زیان سے شادی کے لیے مان جاتی ہے۔ شادی ہو چکی ہے۔ دونوں سیرکے لیے سیاحتی مقام پر آئے ہیں۔ نگار زیان کو بیند کرنے گلی ہے۔ ریسٹ ہاؤس میں دہ زیان کے ساتھ يشب اور سديم كود كيم كرچونك جاتى ہے۔ زيان ان دونوں دوستوں كى موجودگى ميں نگار كوطلاق دے كراني اصليت كانقاب الث ديتا ہے۔ زيان کا چرواس قدر بھيانک ہوگا۔ نگار کواس کا ندا زہ نہيں تھا۔ دواس کی گردن دبوج کراس پر شراب الگ ويتا ہے۔ تين شيطان صفت انسان حواكى عزت پرغالب آجاتے ہيں۔

ایک ہفتے بعد نگار اس ریسٹ ہاؤس سے نگلنے میں کامیاب ہوباتی ہے۔ وور حمٰن 'رحیم' ہادی خدا ہے اب' عادل'' بنے كا نقاضا كرتى ہے كيكن ديان كى بچھائى بساط ميں ابھى صرف مرے بى آھے كو كھتے ہیں۔ نگار كى شكست كالمبا كيل باقى ے کلیاب عالم بالا خرزیان کی سائی کمانی پریقین کرلیتی ہیں۔

نگار کھر آتی ہے تو ہایوں بھیا اور زلیخاتی اس پر است طعن کرتے ہیں وہ ربید ہاؤی میں زیان کوچھوڑ کرکسی کے ساتھ



# Pownlead From

بھاک تن تھی۔ ہایوں نگار کو زیرد سی گلناب عالم کے گھرلا کران کے پیروں میں پنجتا ہے۔ نگار کی کسی بات کا یقین نہیں کیا چارہا۔اس کے آنسوبے فائدہ ہیں۔ زبان آنا ہے اور نگار پربید الزام ثابت کردیتا ہے کہ وہ اس سے شادی پر خوش نہیں تقی-اس نے خدایار کے کہنے پر شادی کی-اور اب وہ اس سے طلاق چاہتی ہے۔ نگار زیان عالم کے منہ پر تھوک دیتی ہے۔ زیان طیش میں آجا باہے اور نگارے زبردسی کرتا ہے۔

"الله کی دهیل کواس کی کمزوری نیر سمجھو۔ "صغیرریانی عین موقع پر پہنچ کرزیان کے منہ پر تھیٹرمار کر کہتے ہیں۔ زال باسل کوشادی کے لیے ہاں کہنے کے لیے شطر بجر ''لیس ''الکھواتی ہے۔ نانوباسل اور زیل کی محبت ہے واقف ہیں۔مصباح کا قبل بیشب نے کیا تھا۔ زمل کو بیہ بات معلوم ہوجاتی ہے۔ بیہ خبراس کے لیے جران کن اور دل تو ژدیے والی ہے۔اے اپ ڈیڈ کی معصومیت پر دکھ ہے کہ سب نے مل کراس کے ڈیڈ کی زندگی میں زہر گھولا اور انہیں ذہنی مریض

بنادیا۔نانوزل کونگار کو کھانا دے کر آنے کا کہتی ہیں۔ تب حال کی نگار 'برگدے سامنے بیٹھابو ڑھا وجودا ہے کمرے میں چلآ راہو تا ہے ۔ میری عزت کے ساتھ کھیلنے والے وہ تین تھے۔ "سدیم میشب اور زیان عالم" زمل پر یہ لفظ بھی بن کر کرتے

### بالخوس قبط

لی کی آواز جھڑ کی طرح تھیلتی جلی گئی۔ جیسے ایک نہ بيك وقت دى دى زلىخالى بول راي بول-"وہاں ڈھولک بجتا بھنی شروع ہو گئی ہے۔" آواز

بول كردور بنى كى "جھوڑ بھى دوہا تھ كوئى ديھے لے گا۔" "ویکھنے دوسہ" حسن نے کہاتھا۔

"وہ تقرہ دوبارہ بول دو تا ہے وہ جو تم نے اس رات اس لڑکے سے بولا تھا کہ ہے چھوڑ بھی دوہاتھ کوئی دیکھ لے گا۔" ہوا میں ورجن بحر بھیڑئے آیک ساتھ چکھاڑے

ومیں اس رشتے ہے انکار کسی صورت نہیں کروں

"من الى غلطيول يرشرمنده مول .... اور نگار ي معانی جابتا بول-" فرنشتول کو این معصومیت اس

بات پر کم کلی ہوگ۔ " بما ركھ اليے راز ركھتے ہيں جوان ير آشكار ہو عے ہوتے ہں۔"

" بہاڑتے بس بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے ب نهیں بتایا۔"کسی ازگشت نے اے لاجواب کیا۔

فوی سلاخ وار کھڑی ہے باہر جرند 'برند' برکد شاخیں 'یے 'جنائیں 'کو کلیں سب آخشے ہو کراندر جھانکنے گئے ۔۔ الاپ کے پائی میں جمی کائی اچھلتی الصلتي مكرون مين بث سطي

آ تکھیں بھاڑے ہوئے نگار اسے دیکھنے لگی جو آہستگی سے قدم اٹھا یا ۔ اندر داخل ہوا تھا۔ آیک وهاكا تجانے كمال موا اور شينے سے بنا ريست ماؤس کرچی کرچی ہو کر زمین ہو س ہو گیا۔ خستہ حال فرمادی مجداس کی نظروں کے سامنے کھوم گئے۔ طاق چے میں رکھا قرآن مجید پھرے اس کے باتھ میں تھا ویا گیا۔ اے اب اس کی ضرورت نہیں تھی۔اس کاوجوداس بارنه کانیا۔

اوراس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچنا ۔۔وہ خود تخت ہے اسمی اور تیزی ہے اس تک پہنچ گئے۔ کردن میڑھی کرکے وہ اے اور سے پنچے تک دیکھنے گلی۔ جيسے پہنچان کالقين مزيد پخته کررہي ہو-

ارد کرد کی ہر چیز برانے وقت سے جامل ہے مم کشتہ کھولنے ---- حال ہے جیے ملاپ کر کیا اور ایک ایک چیزنے اپن ای گوائی دین شروع ک-

تُعْكُ تُعْكُ تُعْكُ مِنْكِ " دروانه كھولونگار يني!" زليخا

المناسطاع التؤير 2016

# http://paksociety.com http:/

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

" پھرپیاڑے نیچ کر جائے تورہ پھری رہتا ہے گر شال تھا۔ " پھرپیاڑے نیچ کر جائے تورہ پھری رہتا ہے گر شال تھا۔ ژکاحصہ نہیں۔"

بقرر جالا ساقفا... مكرى كاجالا

جھولتا جھولتا کڑی والالاکٹ اس کے منہ پر آلگا ور اس کی ساری جان اس کے جسم سے نکل کر اس پر ماتم کرنے گئی۔ اس نے مختلف آوا نوں کو خود پر روتے ہوئے سنا۔

سب نے اپنی اپنی گواہی دے دی تو کمرے میں خاموثی چھا گئی۔ تانو سمیت آنے والا بھی اس کے بولنے کا مختطرتھا۔ اس نے اسے زیادہ دیرِ انتظار نہیں کولا

و قتم ہے زبان عالم ۔۔ تم۔" کیجے میں کچھے نہیں تھا۔ کچھ بھی نہیں چربھی نانو کے دل میں پورا خنجراتر کیا۔ فضامیں بچتے ستاروں کی ساری ماریں نوٹ کئیں۔اور زبان عالم نے کرون جھکالی۔

" تم كونو آناي تفادران عالمية م كونواب آناي تفاد المي تفاديا بدير .... "أيك غرورك ساتھ بتايا كيا .... الك تكبرك ساتھ بتايا كيا .... الك تكبرك باندازيس -

"وہ جو رحمٰن ہے۔ رحیم ہے۔ باری ہے۔ ہادی ہے۔ جس کے خانوے نام ہیں۔ مگربے شار صفات۔ وہ کیسے نہ سنتا بھلا۔ بناؤ تم کواؤ آنا ہی تھا۔" وہ نجانے کس کس سے ہم کلام تھی۔ نانو نگار کی صورت دیکھنے لگیں۔ انہیں نگار کے ایسے تعلقات پر خوف آیا تھا۔

"نگار! میں تم ہے معافی۔.."
"معافی ... کس بات کی معافی ... ؟" وہ ہنسی کھو کھلی ہنسی ہو کھلی ہنسی ہنسی کھو کھلی ہنسی ہنسی ہنسی ہرے کو سرک گئے۔ کھڑکی ہے باہر سیاہ بادلوں کا اندھیرا چھاگیا۔ آج وہ بھی بناکسی سم سم کے انتھے ہوگئے تھے۔ لیکن بر سے بھی بناکسی سم سم کے انتھے ہوگئے تھے۔ لیکن بر سے

کے لیے نہیں۔۔نہ بی ابی گونج سنانے کے لیے۔ آج وہ کھے سننے کے لیے یمال تک آئے تھے۔ "جو کھے میں نے تمہارے ساتھ کیا۔۔اسیات کی

معانی ..."التجا" آنسو 'ب بی ... آواز می سب کھے

" تم نے تو میرے ساتھ کھے بھی نہیں کیا۔ مجھے تو اللہ سے شکوہ ہے اس نے عدل کیوں نہ کیا۔ صغیر ریانی سے شکوہ ہے۔ انہوں نے کیوں جھوٹ بولا کہ ۔

انساف کا خون نہیں ہوتا ۔۔ زلخالی ہے ہے۔ انہوں نے کیوں کما کہ وہ رحمٰی ہے۔ رحمے ہے۔ ہالیوں ہے ۔۔ اس نے میری بات کالیقین کیوں نہ کیا کہ انتقام کا کالا موتیا آ تکھوں میں اثر آئے تو بہت کیا کہ انتقام کا کالا موتیا آ تکھوں میں اثر آئے تو بہت زیادہ خون بہا اوا کرتا پڑتا ہے۔ خدا ایار سے ہانہوں نے کیوں نہ تایا کہ کیے رحموں۔ "

ے مرکبا۔ وہ مرتے دم تک پھتاوے کی آگ یں جہارہا۔ میں تہائی کا قیدی بن کررہ کیا۔ اس کنا نے مجھے کہیں کا تہیں چھوڑا۔ مجھے بہت بھیا تک مزاری ہے۔ اللہ نے کہم کہیں جانتی تر نے مجھے کہیے کیسے کیسے بریان کیا۔ تمہارے چرے نے تمہاری یاد نے میری میندیں حرام کی ہیں۔ میراسکون چھین لیا ہے۔ میری تمہارے دونے کی تمہارے دونے کی آواز میرے کانوں کو چرق رتی ہے تمہارے التجاؤں نے میرے دل میں سوراخ کرو ہے۔ تمہارے آنسووں "...

"میرے بایا کا ایک ایک ایک کردایا تم نے مصباح کو قبل کردایا ۔ یہ اس سب کابدل ہوگا۔ میرانہیں۔"
"تم مجھے جو مرضی سزادے لونگار۔ پر مجھے معاف کردو۔ میں سکون سے مرناچاہتا ہوں۔"

"خدایار بھی سکون نے مرنا جاہتے تھے ... زلیخابی " بھی ... میں بھی۔" وہ جو کمہ رہی تھی۔اس کاجواب ان کے اِس نہیں تھا۔

" نگار!"اور مجھ سمجھ میں نہ آیا تووہ ایک دم سے اس کے قدموں میں کر گئے۔

"الله کے لیے ہی مجھ پر رحم کرد-" نگارنے خود کو برے کیا تھا۔"اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو وہ بھی شمیں کرے گا۔"

«نهیں ... میرا اور اس کا حساب کتاب الگ الگ

ا ... ش اس کے نا فرمانوں میں سے ہول .

میں معاف کرنے کے درجے کر گئی ہوں۔" وہ خود سے کہتی ہوئی سیھے ہوئی۔ نانونے چرسے تھبراکے اسے دیکھا۔ان کی آٹھوں میں بیک وقت حيرت اوردكه تقا

" تم میری تنگی کے لیے کمہ دو 'تم نے مجھے معاف

نانونے روتے ہوئے زیان عالم کو کندھوں سے تھام كرافحايا تغابه

"كما تا بساب من معاف نهيس كر سكتي ب ابوه ى معاف كرسكما بي ... مجھے بھی اور منہيں بھی ... اب وہ جو جاہے کرے ۔۔وہ آخری شکوہ تھا۔۔اب میرا دامن خالى بيداي لي بعى-"وه جي عرب

" ميں بہت كناه كار بول ... مجمع الله سے يہلے تم معالى جاي

"تم جھے نیادہ گناہ گار شیں ہو۔ میں نے اے پال ساز کما ہے ... الیخالی کو مکارن ... صغیرربانی کو معونا فدايار كوي دويتها وتهوت اور نجان كهال ديكھتے ديكھتے واليس النے تحت ير بہنچ چكى تھي۔ مب کواننامب کی کردینے پر جیے اے اب شدید ربج بهوربا تفاـ

"میں نے اپنی مرضی کواس کی رضائے آگے فتا بھی كياتواتنا برا شكوه كرك .... "وه رون كلى- "اب تو مجھے بھی معانی ہانگنی ہے اس سے ۔۔۔ "وہ خود ہے بولی . "وه آخری شکوه تفا... آخری پیغام...سب تنگ آ عين - باول بجلي أندهي بركد أوريس بهي ... "وه نی کھڑی تک کی اور باہر منہ کرے تیز آواز میں چلآ

بے شار صفات والے .... وہ آخری شکوہ تھا ...

آخرى پيام ...اس كيعد صرف رحم چاسي اور كه نہیں۔"اور تخت پر بیٹھ کروہ پھوٹ پھوٹ کررونے

بوڑھا شہتوت ایسے جھول رہا تھا جیسے زمین کے بھیترے کوئی اس کی جڑول کوہلا رہا ہو۔ ایک پیغام جو بت دورے آیا تھا۔ اے بن کرول کی شکل والی چھوٹی چھوٹی بتیاں کانپ رہی تھیں۔ پرانی چھال اتر حمی

زمل کے بیڑ کے پیچھے کی کھڑکی ہوا کے کسی جھو نکے کی طاقت سے پوری کی پوری کھل گئی اور اند معرے کرے میں روشن کی کرئیں ایسے دارد ہو تیں جیسے سورج سارے کاسارا صرف اس کھڑی کے باہر موجود تھا۔ زمل نے آ تکھیں کھولیں تیزرد شنی میں چند کے تو اے کھ نظری نہ آیا۔ پھراس نے دیکھا۔۔دہجواس کی طرف برده رہاتھا۔رک کیاتھا۔

يثار سورج أور مواك اس حمل كے ليے تيار نہيں فقا وواين جكه يرساكت بوكيا وونول بالتحول اورمنه ہے بندھی زال التجا آمیز نظروں سے اسے دیکھ رہی ی-اس کی آنھول میں آنے والے وقت کا خوف تفا- اس سے کراہت کا اظہار تھا اور اس کی نسبت این دجودے بھی۔

اس کی طرف برسے بیار کے ہاتھ جلد ہو گئے۔ اند حرب کا گناہ جیسے روشتی میں پہنچ کر ساری دنیا پر آشكار ہو كيا ہو-اس في اپناه جود كڑھے ميں و عنستا ہوا محسوس كيااور خود پر برت پفرات نظرآنے لگے اس تے سامنے بے بس ذکل تھی۔ اس کی اس کے گناہ گاروں کی بیٹی ۔۔ اس کے بھائی کی محبت۔۔ اس کے باپ کو سزا دینے کے لیے اس نے اسے اغوا کر لیا تھااور اب وہ اس کی آہ و بکا اس کے باپ کو سنوا تا جا ہتا تھا۔ ماکہ وہ مرے نہ تو یا گل تو ضرور ہوجائے۔ اور اس کی آہ وبکا کے وقت وہ خود اپنے کان کیسے بند کرے گا۔ خود کو بسرا ہونے سے کیے بچایائے گا۔وہ عجیب

تحكش سے كزر رہاتھا-سب كچيوتو ٹھيك جارہاتھاتوكيا ایک روشن نے سارا کام خراب کر دیا تھا؟ اندھرے میں اس کا ضمیر بھی اندھا ہو چکا تھا اور اب سب

FOR PAKISTAN

ی تکلیف کم ہونے کے بجائے جیسے روز بروز برحتی کئی"

« مجھے بھی اپنی تکلیف کا اِصاس اس وفت ہوا " جبوہ ناسور بن چھی تھی سدیم کینسرے مرکبایا شاید احساس جرم ہے ۔۔۔ پہلے وہ چھوڑ کر کیا مجھے ۔۔ "وہ رکے ۔۔۔ پھرپولے' آواز اس قدر بھیگ چھی تھی کم زیادہ آ الفاظ مجهمين تربيت

" نہیں ۔۔ سدیم نہیں۔۔ پہلے میری مال نے چھوڑا مجھے۔"وہ خلاوک میں دیکھتے دیکھتے ماضی میں کم ہو گئے۔"میں اس قابل تھا کہ وہ بچھے چھوڑ کرجلی جاتی۔۔۔ مس نے گناہ ہی ایسا کیا تھا۔" زیان عالم بولے اور تانو

نيل كى سطح كو كھورتى رہيں -يكن وه جاكروايس بهي و أسكى تيس ... وه مير منہ پر سو تعیش ارکیتیں۔ ان سے معافی مانگ لیتا اور پس لیکن اسٹی بیزی سزا۔۔ بیا سزا۔۔ اس سے بردھ کر می ویس نے نگار کے ساتھ کیا۔۔ کمال کمال تلاش نبیں کیامیں نے انہیں۔ فرانس جاکر بھی بے چین رہا

وہ بولتے رہے اور تانو ستی رہیں ... ان کی سمجھ میں نه آیاکه ده —

"سديم كے بعد باديہ بيہ بيہ اوراب آخر ميں ش تناره کیا۔ ش تناره کیا۔ میں نے جو کیا' اس كى سزا بھنت كى ... ميس مسلسل تكليف ميل بتلاريا ہوں ۔۔ بچھے میرے اپنوں نے سزاوی ۔۔ اللہ کی سزاتو ابھی باقی ہے شاید ... میری مال تمام عمر کے لیے جھ سے بدخن ہو گئی۔۔ بشب میرا دوست تھا۔۔۔ اور وہ ہی میری بوی کے ساتھ۔"

وہ بھرے رونے لگے ... نانومیں اتناحوصلہ نہیں تھا کہ آگے بردھ کرائنیں جیپ کراتیں ۔۔ ان کا ابنا ذہن ماؤف ہو رہا تھا ... ایک بہت برے طوفان کی دھک وہ سن رہی تھیں۔بست براشماب ٹا قب گرنے والانتفا- كل رات خواب ميں انہوں نے اس شهاب

اس معصوم سے روتے چرے کو وہ آج برے قريب سے ديكھ رہا تھا۔ يك لخت اسے محسوس ہوااس چرے میں بہت کھ اس کے اسے چرے جیسا ہے۔ وہی سیاہ آتکھیں .... وہی ناک 'وہی ہونٹ 'ولیے ہی پیشانی ... جرت سے اس کاوم کھنے لگا۔ اسے لگااس کے چرے کے بنیادی حصوں کو اللہ نے زمل کی شکل میں نیوانیت کاروب دے دیا ہے۔

وائیں بائیں ہاتھوں سے بندھی ... منہ سے جکڑی زمل اے این ای وجود کا حصہ کی۔ اور این وجود کے ساتھ کوئی کینے زیادتی کر سکتا ہے بھلا ... چھٹی پھٹی أتكمول سے زمل كوديكھتے ہوئے وہ الني جال چاتا ہوا -Biz-92-1

زمل جرت سے سب دیکھ رہی تھی اور کھ بھی مجھ نہیں یارہی تھی۔

ہوا کے دو سرے جھونے نے اسے سب سمجھادیا۔ جب دروا زمیار کرنے سے پیٹار کے چرے سے کیڑا مثااوراس سے بہلے کہ وہ خود کو جمیایا نا زمل نے و کھے لیا که وه اس کا کوئی و شن نمیس که نانو کا نواسا .... نگار آنی کابیٹا ۔۔۔ اور باسل کابھائی پیٹار ہے۔

"خدايار كانتقال موكيا- حارماه بعد زليخالي بهي ان کے پاس پہنچکس اور ہایوں کراجی شفٹ ہو گیا۔۔مال دوسال بعد آجا آج ... نگار اور اس کے بچوں سے ملنے بدو تین وان ہی قیام کر اے بس سے صغیرریانی ہاسل کی پیدائش سے چند روز پہلے اس دنیا سے پیطے <u>گئے تھے۔</u>"

نانو آنسوصاف كرتے - إور روتے روتے نگار کی زندگی کا خلاصہ بیان کررہی تھیں۔چند دنوں سے آ تکھیں بھی ڈھیٹ ہو چکی تھیں۔ جانے کیوں بہے

جاتی تھیں۔ " نگار زندگی بھر پھرددبارہ بھی سنبھل نہ سکی۔اس ٹاقب کوٹوٹے ہوئے تود کھے لیا تھااور اب وہ تیزی سے

معافی مانکنے کے بھی نہیں ... نہ نگار سے 'نہ انی مال ....ندالله - "چند کمحول کی خاموشی چھا گئی۔ "شاید میرے پاس توبہ کرنے کی مملت بھی تہیں ہے ... میں موت گوایی طرف بردھتا ہوا محسوس کر رہا

"اليي باتيس مت كروزيان...!" نانوكي كانيتي آواز نكلى-"الله معاف كرفي والا توبه كو قبول كرفي والا ہے۔ تم سے ول سے اللہ کو یکارو۔۔۔"

"باللا!"اس في كلول كي طرح نور دار تتقهد لكايا اور پھرلگاتی ہی جلی گئے۔ لهلهاتے تھیتوں کی فصل حد نگاہ تک چیلی ہوئی تھے۔ اس سے برے شفاف آسان تھا۔ کیا کمال کا ل کھلا گیا تھا اس کے ساتھ۔ بھراس کا ضبط جواب دے کیا۔ وہ وھی سے نشن بر کری اور مشوں میں

بڑی رازواری اور خاموشی سے آج مسح اسے رہاکر دیا کیا تھا۔ جب سے اے یہا چلا تھا کہ وہ پشار ہے۔ وہ بالكل مطمئن ہو كربيت كى اس نے كوئى واويلا نميس كيا تھا۔ خود کو چھڑانے کی کوشش مہیں کی تھی۔اللہ کے ور فریادیں نہیں جیجی تھیں۔سب کچھ توواضح ہو کیا تھا۔ یقیمتا" یشار سب جان گیا تھا اور اے اس کے باب کے کیے کابدلہ اس سے لے رہاتھا۔لفٹ میں ای نے اس کے منہ برنم رومال رکھ کراہے ہوش کیا تھا۔ اور یہاں تک جھی اسے وہ ہی لایا تھا۔

كل رات اس كے قدموں كى آہديا كراس كى آنکھ تھلی ۔۔۔ اس نے ایسا ہی ظاہر کیا جیسے وہ سور ہی ہے۔باری باری اس کے دونوں ہاتھ کھول دیے گئے۔ کپڑااب وہ خود بھی ہٹا سکتی تھی۔ایئے چرے سے بھی اوریشار کے چرے سے بھی۔ آنےوالے کودھکادے كروه بابر بھى جاسكتى تھى۔ مگراس نے ايبانہ كيا۔ اب وہ دیکھنا جاہتی تھی کہ بیثار کیا کر آہے۔وہ اس بدلے کو كمال تك لے كرجا آے كھانے كے جنديار سل بير

اے اینے کھر کی طرف پردھتا ہوا بھی محسوس کر رہی بن ... بشار عاسل اس تحريس آنے والے تھے۔وہ جب اپنی مال کے مجرم کو اس تھرمیں دیکھیں گے تو کیا تب يكمر بنيادول سميت اكفرنسين جائے كا...؟ ان کاول کیا کہ آگے برہے کے گھڑی کی سوئیوں کی رفآر کوروک لیں۔وقت نہ گزرے ... کوئی نہ آسکے اں گھرکے اندر۔ کوئی نہ آسکے۔ اور کوئی یا ہر بھی نہ جاسكے... سب جار ہوجائے

" زمل مجمی .... اور اب زمل بھی .... وہ مجمی تو نہیں رى اب ميركياس...اس نے بھى مجھے چھو ژويا ب كى طرح-"نانونے تظرس اٹھاكراس زاروقطار روتے ہوئے مخص کو دیکھا۔ انہیں اس پر بے تحاشا اس آیا۔ انوا کہ ان کے ول نے الٹی کروش کرنی

اديس اس كى تظرول ميس كرچكا بول يجي يا ب

ابوہ میرے منہ پر تھو کنا بھی نہیں جاہے گ۔ "وہ ایسی نہیں ہے۔ تم اسے دنیا میں س נילט ציציאפ-"

"وه سب جان چی ہے۔ اب وہ میرے کیے سملے جیے جذبات نہیں رکھتی ہو گی ... وہ توریب کے خلاف کام کرتی ہے ۔۔۔ پھرائے باپ کے خلاف کیے میں ہو گیوہ۔ کیے معاف کر نے کی مجھے۔ دتم ايبامت سوجو...

'' نگار کہتی ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگوں .... میں الله سے معانی کیسے ماتکوں؟ میں اس کے پاس اینا گناہ گارچرہ کے کرکیے جاؤں یہ جمہورہ میں اب زمل کو بھی ممیں دکھاسکتا ... اللہ کو کیسے دکھاؤں گا۔" " الله صورتيس نهيس ديكھتا زيان!اس كے نزديك معافی اور توبہ کا احساس بی افضل ہے ..." نانو کی آ تکھیں پھرے لبالب بھر کئیں۔ " میں توبہ کرنے کے لاکق بھی نہیں رہا اب ...

ندشعاع أكتوبر 2016 82

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

وامنی پر یقین کرے گا ... بدیقین تواب اے بھی ایے Downloaded From Paksociety.com \*\*

" آپ زمل کوبلادیں ... وہ کمال ہے۔ میں آخری باراس علناج ابتابوب-"

"وہ کھے زیادہ بتا کر نہیں گئی مجھے۔۔ کی دو سرے شرعیٰ ہے۔۔اس کانمبر بھی بند جارہا ہے۔۔ کیکن شاید یثار کویتا ہے اس کا۔۔اس نے کما ہے کہ وہ آرہی -- "تانونے بتایا اور زیان عالم نے آگے براہ کران كودنول باته تقام كي

"آب مح سوعده كرس مرے مرف كي اور آپ زمل کا خیال رکھیں گی ۔ جس طرح آپ نے نگار کارکھا۔ ابی بنی سمجھ کر۔" زیان عالم ال التجائية لبجيس كماكه نانوك أنسومزيد منواتر موكت و تم ایما کیوں کمہ رہے ہو زیان ... تم خووز مل کا

"زال نے مجھے باس کے بارے میں بتایا ہے۔وہ باسل سے بہت محبت کرتی ہے ۔۔ آپ دونوں کی شادى كرا ديجي كا-ات سال ركه ليخة كا-اس كى ال كياس ند بهج كارزال فود بهي شايد يس رساجابتي ے۔باس اچھاڑکا ہمیں مل چکا ہوں اس وه زمل كاخيال رهے كا-"

" ہاں'وہ بہت اچھالڑ کا ہے ۔۔۔" تانوخلا میں دیکھتے

صبح اس تمريس زيان عالم كي آمدے يہلے \_ نانو نے بہت ہمت کر کے باسل کو فون کیا تھا۔ "میں ایر بورث کے کیے نکل رہا ہوں ۔ گھر آکر بات كرتے ہیں۔ "اس نے دو نوك كمااور اس كے كہج

زمل نے وہ کھانا کھالیا تھا۔وہ بھو کی تھی اور بھیوک ے احتجاج کرنے کی کوئی وجہ اس کے پاس نہیں تھی۔ ووساراً كمانا كما كئي-ابات منع كالنظار تفاييثاري دوبارہ آر کا۔وہ ریکھنا جاہتی تھی کہ آگے وہ کیا سوج ر کھتا ہے۔ کیاوہ اس کا اغوا کر کے اس کے ڈیڈ کو بلیک میل کررہا ہوگا۔ تھیک ہے ۔۔ اب جو ہوتا ہو گاوہ ہو گا۔ایے اب اس مرے سے باہرجانے کی کوئی جلدی نهيس تھی۔ ليكن يشار بھروبال دوبارہ نهيں آيا۔

صبحاس کی آنکھ کھلی تو تمریے کادروازہ کھلا ہوا تھا۔ بایرکی روشنی اندر داخل موری تھی۔دہلیزیر اس کا ہینڈ بیک برا ہوا تھا۔اس نے ہینڈ بیک کھولا۔ ہر چیز موجود مى-دروازے سے باہر جھانكا توبا ہرسنا ٹاتھا ... روش

توکیااے آزاد کیاجارہاہے۔ جوتی پس کروہ بڑی استعلی سے باہر تعلی اور خاموش راہداری بار کرکے سحن میں آئی۔ وہ جلہ بری عجیب سی۔ مٹی کی ديوارون سے بنا كھر والى كوده كوئى برانا قلعه محسوس ہوا۔جس کے جاروں طرف کی زمین بنجر تھی اور بہت

كمركابيروني كيث بعي كحلاموا تعاب " تھیک ہے بیٹار بھائی! یہ بھی تھیک ہے۔ایے ہاتھ کی لکیوں کاجال جھے آج تک جمین سی آسکا۔۔ ا ایک میں اور کی اس کی میں اور کیا ہے سمجھیاؤں کی میں؟" برسب سوجة سوجة وه بيروني كيث سے بھي با ہرنكل آئی اور اب محشنوں میں منہ چھیائے وہ زار و قطار رو

کیا کرنے جارہی تھیوہ۔۔اوراس کے ساتھ کیا ہو حميا تفايداس كاول جابا نكار آني كي طرح آج وو بهي

خیال رکھو تھے۔

یثار بھی۔ اور پیٹار تو۔ "نانو مزید پچھانہ کمہ عیس۔ اور جلدی سے اپنی جگیہ سے الحمیں ... ان کے ول کی حرکت بند ہونے کلی تھی۔ "میں تمهارے کیے چھالاتی ہوں۔ "كمير كروہ بنا زیان عالم کی بات - سے جلدی سے کچن کی طرف برده کئیں-Downloaded From Paksociety.com

"کل رات سے کمال ہوتم بیثار؟" نانو پوچھ رہی فيس-يشارف ايخ آنوصاف وهيس آربامول-" "زمل كالجهياب؟" " زمل ...." وه سوچنے لگا اور اس نے گھڑی میں وقت و يكحا يقينا "اس وقت تك وه وبال سے باہر نكل يى بوكى-"ورجمي جلدي آجائے كى "اس نے كر فون

بند کردیا۔ سوجی آنگسیں پھرسے چھلکیں۔ کل کے نصلے پر سوجی آنگسیں پھرسے چھلکیں۔ کل کے نصلے پر اس نے میں عمل در آمد کرلیا تھا۔ایک سے کی تاخیر بھی تہیں کی تھی۔اسے ہے وقت میں بی اس کے كهاتي ميس نجاني كتف كنابول كاندراج مرجكا تها-اب این صمیرے آنکھیں ملانا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔اس کا ضمیر تو دیسے بھی نازک جھلی کی طرح كانفا- ذراى كرم سرد مواكو محسوس كرليتا تودنون لیلی والی حالت میں نہ کیا گا۔ اب تو پھراس کے اندر کا چور چیخ چیخ کراس کا جرم اس کے ویاغ کی رگوں میں لادے کی صورت بمارہاتھااسے قرار کیے آیا۔ كياكرنے والا تھاوہ ... ؟ كيوں ... ؟ يہ فيصلہ اس نے بیا کہ اپنی مال کی بے حرمتی کابدلہ وہ خود لے کیے بھول گیا تھا کہ اس کا تنات کا ایک رب - جس کی حکمت اس کی سوچ سے کمیں بردھ

کاش مالو تکاری اس بات که سینار زیان کابیات سے پرے بھی کچھ سوچتیں بات بتانے سے پہلے والی اس کی بے چینی کو کوئی اہمیت دیتیں۔جے انہوں نے اس کی دہنی بدحوای جان کر تظرانداز کردیا تھا۔ یا شاید وه رازی اتنا براان پر کھلاتھا کہ وہ اس کے علاوہ کھے اور سوچنے کی قوت ہی جنیں رکھتی تھیں۔ أنهول نے بیٹار کو بھی فون کیا تھا۔ و كل رات كمال موتم يثار ... ؟ " میں آرہا ہوں..." بیثار نے بردی در بعد جواب دیا۔اس کی آوازنے نانو کوجو نکایا۔ "زمل كالجحرياب. ووم محى جلدى آجائے كى..." اوراب سارے آنےوالے تھے۔ " آب كواس رشة يركوني اعتراض تونهين انہوں نے بھیگی آنکھوں سے یو جھا نانو نے اپنی آ محمول کے آنسو ضبط کرتے ہوئے "لفی "میں کرون

اب كى كو چھ مت بتاہے كاب زمل كو بھى منع كرديجي كا\_ اور نكار\_ اے منا ليج كا\_ وه مان جائے کی نا۔ میری موت کے بعد تو ضرور مان جائے گی وهداے اللہ کاواسطہ دیجئے گا۔ وہ میرے کی سزا میری بیٹی کونہ دے۔ اس کی خوشیوں کو قتل نہ کرے " جودہ مزید دیر کر آبوشاید کھل جسنی ہوجا آ۔ تانو كالمائه تفاعه وكي جارب تص " آپ سب کی نانو ہیں تا۔۔ آپ زمل کی بھی نانوین جائےگا۔"نانونے چونگ کرزیان عالم کودیکھا۔ ودکیا آپ زمل کی نانو بن جائیں گی؟"نانو خاموش

رہیں۔ "میں نے زندگی میں سبسے زیادہ محبت زمل سے ''میں کی کرنے شخص اندازے یں گی۔ اسے کوئی دکھ پہنچا تو میری روح کو

بیوٹی بکس کا تیار کردہ

#### SOHNI HAIR OIL

€ كتروع إلى و دك

-جالانالية &

الول كومفيوط اور فيكماريانا ع

المردول الوالى الديكال كم الح

يكال مغير-

@ بروم شراستهال كياجا سكاري





سوي يسيونل 12 يرىدغون كامركب بادراس ك يارى كراس بب مدى يل لبدار تحوزي مقدارش تيار موتاب، يه بازارش ا ياكى دومر ع شرش دستاب فيلى ،كرا في شي دى فريدا جاسكا ب،اك الل كى قيت مرف - 1800 روك ب دوم عشروا لي كي آور ي كرد جشرة بإرسل معكوالين مرجشري معكوان والمصي آوراس حباب سے جھائیں۔

> 2 يكوں كے لئے ₩ 350/- ----2 500x ----- 2 EUF 3

فوعد: الى شى داك فرق ادر يكل مارج شال ين-

#### منی آڈر بھیجنے کے لئے عمارا پتہ:

يوفى كس، 53-اوركزيب، كيندهور، ايمات جناح رود، كراچى

دستی خریدنے والے حضرات سوپنی بیٹر آٹل ان جگہوں

سے حاصل کریں يوني بكس، 53-اوركزيب اركيث، سيئد طور، ايما عجاح رود ، كرا في مكتبه عمران د انجسف، 37-اردوبازار مراحى \_

ۇن قىر: 32735021

تفاله الن لے ناثو کی ساری مات سی اور دہ ان بیال کے حوالے ہے اپنے جذبات میں اندھا ہو گیا۔ ماسل کو اسلام آبادروانه كركوه زل كواغوا كرك ايخ أيك دوست کے آبائی کھرلے گیا۔ اور پھر۔ یہ کھیل کھیل نہ رہا۔۔اس کے باب کے کے کے بدلے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی ذات کا قائل بھی بنے لگا۔جب تيزدهوب مين اس كالتميرجا كا

وہ ایساتونمیں تھا۔ بیسب کرنے کی سوچ کہاں ہے آگئی تھی۔اس کے اندر۔ نانونے اس کی تربیت کیا اليي كى تقى-انهول في سرايك مرطعير دونول كى ردے اچھے سے رہنمائی کی تھی۔

کل وات اس کی غیرحاضری کے باعث نانونے بارہا اے کال کی۔اس نے ان کی کال ریسیو نہیں کی۔اسے ڈر تھا نانواس کی آواز کے اتار چڑھاؤے سے جان جائیں گی۔ وہ جان جائیں گی کہ ان کا نواساً گناہ کرچکا ہے یا گناہ کے ارادے کا مرتکب او ضرور ہی ہوجے کا ۔اے ایک خوف یہ بھی تھا کہ نانواس پار بھی کوئی راز نہ فاش کر دیں اور اب کی بار وہ سائس لینے کے

زيان عالم جس كا وه علاج كر رما تفا- ووسر مریضوں کی طرح جس کے لیے وہ اینے ول میں ہدردی محسوس کررہا تھا۔اس کی ال کی خوشیاں ختم کرنے کا ذمہ دار تھا ۔۔۔ اور اس کی بٹی ان کے کیر ہی موجود تھی۔ سب جان کینے کے بعد اس نے یہ توکرنی ہی تھی ہے یہ سب سوچتے ہوئے اس نے خود کو کسلی دینا جای کیکن دے نہ سکا۔

تمام عمر نگارنے ایک کمرے میں بندرہ کر کوئی سزا کامنے کی سی زندگی گزار دی تھی۔وہ تو خود نفسیات کا ما ہر تھا۔ اپنی مال کاعلاج کرنا کیے نہ جانا۔ اپنی مال کی ذہنی کیفیت کی وجہ کیسے نہ جان یا تا۔ اگر نانوا ہے منع نه كرديتي ...ايخ سركي تسم نه أتحواتي او ... " تمهاري مال كاعلاج اب صرف الله بي كرسكتا ہے۔"تانونے کہاتھا۔

یشارنے اپنی آمکھوں کے آنسو صاف کیے۔ وہ

الله المناع التوير 2016 35

شاید زندگی میں پہلی بار رورہا تھا۔۔۔ اور اس رونے کی ير بنس رہا ہے ... وہ كه رہا ہے كه اب بي تو اصل وجوہات کتنی زیادہ تھیں۔۔۔ نگار 'زمل اور اینا صمیر۔۔۔ أنعائش كاوقت آياب

نانو کی آنکھوں کے آگے جیسے دھند چھا گئی تھی۔ انهیں کچھ بھی نظرنہیں آرہاتھا۔ایک گلاس پانی بھرتا ان کے لیے مشکل تر ہو گیا تھا۔ نجانے یہ کس کس بات کے خوف کی بے چینی تھی۔جوہاتھوں سمیتان كابوراوجودتهي كانب رباتفا

سنك كانكا كھولا تواسے كھلاہى رہنے ديا۔ فرت كے مُعندُ اللَّهِ عَلَى بُولَ نَكَالَتْ لَكِينَ تُو يَخِهُ سَلَّمَانَ مِنْجِي كُر كيا كلاس ميس مشروب كاياؤور حل كرناجا باتوويه الث ویا اور آ نرمیں گلاس منبط کی انتمائے باعث ان کے ہاتھ میں ہی ٹوٹ کیا۔ انہیں آپ منتشر رویے گات احباس ہوا جب گلاس ٹوٹنے کی آواز ان کے کانوں میں گئی اور کانچ کی نوک نے ان کی انگی سے خون جاری

فعوثے سے کی میں جیے طوفان آیا ہوا تھا۔خون تكلتى انكلى تقام كردايك آه بحركرره كئيس بيديه مفرر چوٹ انسیں اتن شدید محسوس ہوئی جیسے وحرتی پر لدال مار مركوني آج بي كوال نكال ليما جابتا هو-بامرير آمدے عل ايك آدى بيضا تعالم زيان عالم جورورما تھا۔ کمہ رہا تھا کہ اس نے زندگی ایک ازیت مِن كزاري بيدايك مسلسل تكليف مِن اور اندر ایک نگار بیتی تھی ۔۔جو زندگی بحران کے سامنے ہی چلاتی رہی تھی۔اس کا دردان سے پوشیدہ نہیں تھا۔ اس کے روگ نے انہیں جوگ دے دیا تھا۔ کھڑی سے برے میدان کا بادشاہ تھا۔۔ برگد۔۔ جو شاید۔ خودغرض تھا۔۔ موٹی حجال کواینے کانوں پرچڑھا کروہ بسرہ موجان كى كياخوب اداكارى كريار ما تعا

نانونے اپنی خون بہا تی انگلی سنک کے تیز دھار والے ملکے نیچے کردی۔ اور ٹکٹلی باندھ کرہا ہردیکھنے لگیں۔ کیاوہ بھی ای درخت کی طرح خود غرض تھیں۔ بهری موچکی تھیں۔۔انہیں نگابرگد کا ایک ایک بتاان

نہیں۔۔ ہر گزنہیں۔۔۔ دوجانیں انیت میں تھیں نگارىيە زيان اور تىسرى دەخودىيە اشىس اىنى توكونى یروانسیں تھی۔۔اور باتی سب کی ازیت کا حل <u>جیکے</u> ان کے ذہن میں وار دہوا تھا ....وہ آنے والے وقت کو روك على محيل- كرنے واليے شاب اا تب كارخ اپے گھرے کمیں اور کر سکتی تھیں۔ بس نانو کو اپنے مرأيك بمناه بي توليها تفاوه لحد شيطاني تفايا خود احتساني نانواس کھے کی قیدے آزاد میں ہوسکی تھیں۔وہ ضرور انصاف کریں کی نگار کے ساتھ ... انہوں نے سوچااور پھر بیشہ کی طرح جارہی فیصلہ کرایا۔ جلد فیصلہ کرنے میں نانو کی قوت ارادی بردی زیردستی تھی۔ ائے کرے ہے جاکرنالو منسلا تقویقا (زمر) لے آئیں۔جونواورات بنانے میں کام آ افغا۔ گاس کوانہوں نے شنڈے ان سے بعرار پھراس من زبرطاما - جوس او دراورائي آنو بحي ... اسيار مجھ غلط نہ ہوا۔ بلکہ پہلے والا طوفان بھی جیے گ كيا- زيان عالم كے إرب من سوجة سوجة وہ تينوں چزوں کویانی میں کھو لئے لکیں

ودمور کول کے درمیان کی نمرسو کھی تھی۔ اور بنیے ک گندگی ایل کربا ہر آئی تھی۔ نہرے وا آس باتیں استاده درخت بانى كى تلاش من مرتهائي ويكلك رہے تھے۔ یا شایدوہ خود ایسی کیفیت میں مبتلا تھی کہ اسے مرچزا جڑی اجڑی نظر آرہی تھی۔ سی تیزرفاری سے روال دواں تھی اور اسے کھر چنچنے کی بالکل بھی جلدی نہیں تھی۔ گھروایس جانے کا یصلہ بھی بہت در سوچنے کے بعد ہوا تھا۔وہ نانو کاسمامنا ے کرے گی۔وہ توان سے شہرے یا ہرجانے کا کہد کر آئی تھی۔ پھراس کی حالت و مکھ کر کیا وہ یو چھیں گی نہیں کہ وہ دودن کس قبر میں گزار کر آرہی ہے۔اس

بارتواس سے جھوٹ بھی نہیں بولا جائے گا۔اُسے ڈر

"کمال ہوتم زمل؟" وہ یوچھ رہے تھے۔ان کالبجہ ايما تعاجي كوئى ان كادم كمونث رمامو-" وید اب تھیک توہی ؟"اس نے فکر مندی ہے یو چھا۔ "جلدی آجاؤ زمل ... میرے پاس ..." زمل کے ول کی دھڑ کئیں بردھیں۔ ''ڈیٹے۔سب ٹھیک توہے؟۔ فریوڈ کمال ہے؟'' "مِن مرنے سے سلے حتہیں دیکھنا جاہتا ہوں زمل!" اکھڑے سانسوں کے ساتھ کما گیا۔ اور ٹیکسی ست سراک بھی دل کے قد موں تلے تکل گئے۔ والساكول كمدرب بي دينسيدين جلدي آجاؤل کی اب ... اور اب آپ کو جھو ژکر کس منیں جاؤں گی» بولتے بولتے وہ روہائی ہو گئے۔ "میں اسل کے گریں ہوں ۔۔ "جایا کیا۔ زمل کی الما؟"اس في بينني سي يوچها-"آپ تانو

"بال مع مجمع بهال بى بلانا جائتى تقيس نا؟" "أب ... وبال ... وكيا آب نكار آني ... "وه يوجه

" سوال مت كرد جان ... ميرى سالميس اكرنے کی ہیں۔ میرے یاں وقت بہت کم رہ کیا ہے۔ '' خود کو سنبھالیے ڈیڈ .... خدا کے لیے ... میں آ ربی موں۔" روتے روتے اس نے فون بند کیا اور پھر فيكسى ذرائيور كوبدايت كي-''کاڑی تیز جلائے\_پلیز<u>۔</u>

سفرسوچ سے زیادہ طویل ہو گیا۔اتنا وقت تواسے فرانس سے لاہور آنے میں نہیں لگا تھاجتنا ای شرمیں رجے ہوئے حبیب الله رود آنے میں لگ کیا۔وہ کھر کے قریب پینی تو اس کا موبائل دوبارہ سے ج اٹھا۔ تيزى سے وہ كھر كادروا زہ كھولتى۔ بھاكتى ہوئى اندر داخل باسل \_ وہ کھر آ چکا ہو گا اور اے سب بتا دینے کا مرحلہ جوں کا توں ہو گا۔۔ بیٹار بھائی وہ ان کاسامنا کسے كرے كى وہ سيس جانتے پر وہ تو اسيس و كھيے چكى تھى۔ یہ سب تب کی صورت حال تھی آگر اس کے باپ کے بارے میں ابھی تک بشار ہی جان بایا تھا اور آگر ب جان چکے تھے تو پھرتواس کااس گھر میں جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔وہ ویاں جا کریقییا"اسے زياده ذكيل ورسوا موتي والي تحى-

اتمان كے الكي لكرورو في لكرما عزى

باسل اور بشارات وحك مار كر كحرس بابر نكال دس کے انوبھی اے گلے لگانے کے بچائے اس کے وتفوك دين كي-

آگر اس کے اغوا کا مقصد اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا ہی تھا تو وہ بیچھے کیوں ہٹ م مظلومیت کولے کراس کے پاس کچھ تو ہو ہا کہ ویکھو میرے باپ نے تمہاری ال کے ساتھ آگریہ سب کیا ب توای ال کے بیٹے نے برے ساتھ بھی یہ سب کر ليا-حساب برابر موكيا-

اوردرمیان کے میں سال ... ؟؟؟ کیانانو 'باسل اسے اس کی بابت نمیں ہو چیس کے۔کیاوہ اس کے لیے کھر کے دروازے مل سمیت

سوچے سوچے وہ یا کل ہونے کی۔ اس کے یاس اس وقت کوئی ہے جان تھلونا بھی تو نہیں تھاجس کے محلے لگ كروہ روستى

ليسى روال دوال محى-وه حبيب الله رود عافي فاصلے پر تھی جب اس کاموبائل فون ج اٹھا۔ ڈیڈ کی كال سي-اس فريسيوسيس كى-وهاليى حالت ميس نہیں تھی کہ ڈیڈ سے بات کر عتی۔ میوبائل بند ہو کر دویارہ بیجنے لگا۔۔ تیسری بار۔۔ اور چو تھی دفعہ اس نے فون الماليا-

"زال ... میری جان ...!"اے حسب توقع دید کی آواز سنائی دی پیدیریه آواز آج اثنی تھی ہوئی اثنی زور ہے آ رہی تھی کہ زمل کھے بھر میں اپنی ساری

ان کی آواز کے کی کر تکانے کی دوا بکارا زیان عالم بر آرے میں لگے صوفے رہنھے تھے ل گا۔اس نے وائس یا تیں دیکھا۔ ٹیبل پر بڑا گلاس اوراس طرح بينه تح كدان كا آدهاجهم يتج وهلكاموا خالی تھا۔یانی لینے وہ تیزی سے کچن کی طرف بھاگی ... جلدی جلدی سے اس نے گلاس بحرا اور اس تیزی " ڈیٹے۔!" وہ جِلّاتی ہوئی ان کے قریب می ہے وہ باہرجانے کلی تھی جب اچانک ہے وہ رک "زمل...میری جان آگئیں تم-"وہ بمشکل بولے "میرے قریب ہو جاؤ زمل ... میرے سینے کے ساتھ لگ جاؤ ... اس طرح موت کی تحق جھ پر کم ہو کن کی شیلف پر بلیو وٹرائل کی شیشی بڑی ہوئی تھی۔ اس نے شیشی کو ہاتھ میں پکڑ کر آنکھوں کے سامنے کیا اور اس کا چرو بر کر تھیا تک ہو گیا۔ چند کمحوہ سركيامواس آپ كو؟ "وه كيش كيش آجمول ای جگہ ہے ال نہ سکی۔ ميرے ڈيڈ كو زمردے ديا كيا ... زمردے ديا كيا ئے مجھے معاف نہیں کیا ۔۔ مجھے خدا کے . اس كاوماغ ماؤف بوكيا-رورو کردیا۔ اس نے مجھے معاف نہیں کیا۔ "انہوں !" پھروہ بوری قوت سے چلاا تھی۔" آخ آب نے ای بنی کابرلہ لے بی لیامیرے ڈیڈے م صدے اور غصے اس کا بوراد جود سے لگا 'آپ پريشان نه هول ڏيڙ!' اب من بريشان نهيل مول بداب من بے بی سے روتے روتے وہ والی یا ہر آئی۔ یانی کے كون ميں ہول ... ميں اللہ سے على معافى ما تكوں كا .... گلاس کواس نے ڈیڈ کے ہوشوں سے لگانا جاہا۔ "اس ترود کو چھوڑ دو زمل ... میری تظروں کے "الی باتیں مت کریں ڈیڈ ۔۔ خدا کے لیے الی سامنے ہو جاؤ ... مرتے وقت تمهارا جرو آتھوں باتي مت كرس ... "ان كالمات كر كراي دونول م بساكرجانا جابتا مول معی ہوئے وہ آنسووں کے " آپ کو چھے نہیں ہو گاڈیٹہ ۔ آپ کو چھے نہیں ہو کا یہ جمرون میں بازوزال کراس نے ان کا سراویر اٹھایا تم میرے کیے دعا کو کی نازیل بیے تم سدیم اور ان کے اور کھلے ہو شوں بریانی ایڈ ملنے کی آ سے يّا تقااب ان چيزوں کا کوئي فائدہ نہيں۔ ڈيڈ بالا حراس میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی ڈیٹے!میں ے دور چلے جائیں گے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو پھے میں ہونے دول کی۔"اس نے ان کے "ميرے سينے كے ساتھ لگ جاؤ زمل ... موت كى ماتھ کاپوسہ کیا۔ بلمى مرك بية قريب آچى بدبت بعيايك "اب مجھے مت روکو زمل ہے میں ننگ آگیا ہوں کھوڑا ہے اس بکھی کا بید بیب ناک ... اس کی نے گناہوں سے بھا گتے بھا گتے۔" آتکھیں خوں خوار ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے کی زمین " آپ کومیری خاطرزندہ رہناہ ڈیٹے۔۔میری خاطر مچولوں سے ممک رہی ہے۔ میں وہ ممک محسوس کررہا ...این بنی کی خاطر۔" ہوں۔" وہ خود سے بردبرائے۔ زمل ان کے سینے کے ساتھ لگ کررونے کی۔ ا تمهارے پاس اب بہت سے لوگ ہیں ... تم "میں آپ کے بغیر مرجاوں گ ڈیڈ!"ب چارگ والس مت جاتا ... يميس ره ليما ... مس في بات كرلي ے اس نے کما۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ - سباس اليحاسل الركاب

تئیں۔ان کے گناہ کاارادہ اس طرح آشکار ہوجائے گا'وہ شیں جانتی تھیں۔

"ہاں۔۔میںنے زہرملایا تھا۔۔ برمیں نے وہاتی بما ویا۔ زیان کو نہیں دیا۔" انہوں نے اعتراض کیا۔ باسل تانو کوالیے دیکھنے لگاجیے آج پہلی بارد کھ رہا ہو۔ " جھوٹ بول رہی ہیں آپ..." زمل چلائی۔ تانو نے مرجعکالیا۔

زيان عالم كو زہردينے كا فيصلہ جتنى جلدى ہوا تھا' اتن جلدي خلم بھي ہو گيا۔ وہ فيصلہ سليماني كي طرح تھوس تھا تو مور پیکھ کی طرح نازک بھی۔انصاف کاجو ترازدانهوں نے اپنے ہاتھ میں لیا تھااور اس ترازد کی ڈوریاں ان کے ہاتھ میں ہی جل تی تھیں۔ تگار نے اے خدا کے روبرو کیا تھا۔ ان کے تو نہیں ہے رنگار كابدلد لين كاانهول في خود ليے سوچ ليا-وہ زمردے دیش اگر تھوڑی در تک بے صمیری رہیں تو۔ اپنی ذات كے ساري ہى عقدے ان ير عمال تھے۔وہ ايسا نهیں کر سکتی تھیں۔ زہر ملایانی بما کروہ بردی دری تک

چن میں کھڑی روتی رہی تھیں۔ اورالله كوان كابيراراه كرناجي برالكا تفاشا يدجوزمل كوان حصي موق لحول كايناجل كياتفا ا آپ نے ایسا کول کیا نانو۔ آپ نے ایسا کیول كيا...؟ميرے دُيْرُ معانی مانگنے ہی تو آئے تھے ... پھر

ف نان كے ساتھ الياكيوں كيا؟ "وہ روتے روتے

"نانو! زمل کیا کمہ رہی ہے۔کون سی معانی ... کیسا بدلہ 'یہ سب کیا ہو رہاہ۔ خدا کے لیے کوئی مجھے بھی چھ بتائے۔"باسِل نے نانو کے وجود کو جھنچھوڑا۔ "بيس آپ كو مجھى معاف نىيس كروں كى نانو! مجھى بھی نہیں۔ اس معصوم چرے کے پیچھے آپ آئی بھیانک ۔ ہں ... مجھے میں پاتھا۔ورند میں اپنے ڈیڈ کویمال بھی نہلاتی۔" ''میں نے کچھ نہیں کیا زمل … میرایقین کو۔.. ''

دیوانہ واران کے گال مقبرتمیانے لگی-سانسوں کی آمد ورفت جاری تھی۔ وہ آئی تھیں کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رہے تھے۔ " ہوش میں آئے ڈیڈ ... خدا کے لیے ... میرے

تب بی برآمے میں ووا قراد اکٹے وافل ہوئے گھر کے وروازے سے باسل ... اور اندر كمرے سے نمازيڑھ كر آتى تاني ... آج ان كى نماز اور ان کی دعا۔۔دونوں بہت طویل تھیں۔ دونوں نے زیان عالم کو صوفے پر گرے اور زمل کو

ان كاوجووملاتے جلاتے ويكھااور كتے ميں آگئے۔ "کیا ہوا؟ .... کیا ہوا؟" دونوں نے کما۔ نانو تیزی ے زمل اور زیان عالم کی طرف بردھیں۔ زال نے غوت النبي برے كيااور غصے سے چلائی۔ "دور موجائي نانو\_!" نانولز كمرا كردور موسى-لخت ان كاچروچثان مواقعا باسل جيرت كي انتهاير يخاسمارامنظرد مكفف لكا-

كياموازل يهجاب فيدوباره يوجها-" تمهاري نانونے ميرے ڈيڈ کو زمردے دیا ہے باسل...!"روت روت زمل في دائي دي تقي-زىل كى بات من كر بھى باسل جيے والي ميں سمجما نے نانو کو دیکھا۔جو کسی اور ہی دنیا میں پیچی ہوئی

تم کیا کمہ رہی ہو زمل ....؟" بھیگی آنکھوں ... بھیکی آوازے نانونے یوچھا۔ وہ دویارہ سے اس کے قریب ہوئیں۔ زمل نے پھرے انہیں شدت سے یرے کیا تھا۔

"ميسب جانتي مول نانو! آپ نے نگار آني كا بدله ليا إلى الى بينى كا مير فيد كوز مرد فرار

"تم يد كيے كمد على مو زمل ؟" نانو بھى رونے

"میں نے کچن میں زہر دیکھ لیا ہے تانو ... کیا آپ

المنسطاع التوير 2016

نے میرے ڈیڈ کو زہر دیا ہے۔ "زمل پھرے آپ ڈیڈ پر جھی۔ عین اس وقت زیان عالم نے بھی کی صورت كراس روك ربى تحير آخرى سانس لى اوران كى روح قفس عضرى سے برواز

" فيد ...! زل كى آئكيس بنجر مو كئي- آواز خاردار جماريال ... ديدُ جا يك يخص بهي نه وايس آنے کے لیے۔ یہ حقیقت انے میں اے ایک عرصہ ور کار تھا۔ان کے سینے سے لیٹ کروہ پھوٹ پھوٹ کر

ومن زہر کیے دے سکتی ہول ..." نانونے سکتے من جائے ہوئے کما۔اور مزید ایک اور جملہ بولا۔جس فياسل كواني جكه يريقر كاكرديا-اور روتي زمل كوبهي چونکایا۔وہ اپنا رونا بھول گئی۔اور ڈیڈ کے سینے کے سر اٹھاکر جیرت ہے نانو کو دیکھنے گئی۔

تانونے وہ فقرہ دوبارہ دہرایا۔ اور پراسے دہراتے وہراتے بر آمدے سے باہر نکل کئیں۔ کھر کا وروانہ المول كركمرسيام بمي

سنسان سرمك يرتيزي سي عاصح بعاصح اوروي نقرہ کہتے کہتے انہوں نے اپنے دونوں بازد کھول کیے جے سورج کوائی آغوش میں بحرار اجامتی ہوں۔بائس كے درختوں سے كرا عبيب الله رود اس تقرے كى بازگشت سے کافی وریے تک کونجتا رہا۔ نانو بھاکتی رہیں

"ایک آل این سی اولاد کو زمر کسے دے سکتی ہے ایک مال ابنی سکی اولاد کو زہر کیسے دیے سکتی إلى المار المالي راس علاتى راس "ريا-" صدمہ سے چکرا کر گلناب عالم کرم موک پر کر

"نگار... نگار... کوئی نگار کابتائے مجھے کوئی اس كياس لے جائے مجھے ... "كلناب عالم ديوانوں كى طرح صدائیں لگا رہی تھیں۔جنونیوں کی طرح چل

ر منے روٹ رہی سیں۔ "سنو۔۔۔ ایک کڑی تھی مگار نام تھااس کا۔ گوری ی 'لیے بال بری بری آنکھیں التالی چرو' خوب صوریت ی ... جس کو پہلی بارد کی کرمیں خود جران رہ

" اتبی تو کوئی لژکی نهیں رہتی یمال ... " انهیر جواب ملا - اور بار باربه بی جواب ملا - ان کی دیوا تکی برصنے کی۔ابوہ الی ربی بھی کماں ہوگ۔ کیااس کا روپ اس کی خوب صورتی اس کی آنکھوں کی روشنی

سويدايك الكى بيد نكارنام باس كا ... جلى موكى راكت ... مرده چرو ... بد صورت پینکاری موئی ی ... مات بر افتر رکابت برا وقع ب وروقی رہیں۔ ایک آگے ہے ہوچھتی رہیں۔ لوگ ان پر ترس کھا کھا کر آگے ہوجے گئے۔ انسی کسی نے بھی نگار کا پتانہ دیا۔ بھا کے بھا گتے وہ نگار کے محلے

" نگار كمال ك .. جحم جناؤوه كمال ك ... يمال ربتي تفي وهيديد سامن والأكفر تفااس كايد" " نگار؟ ہوگی اے برانے عاشق کے ایں۔"ان کے دل میں بیک وقت ہزاروں سوئیال ہوست

'آبیانہ کھو۔ خدا کے لیے ایبانہ کھو۔ وہ ایسی

"خدایار مرکیا... زلیخایجاری مرگئی...اس کابھائی بدنای کی وجہ ہے دوبارہ بھی یمال نہ آسکا ... بورا کھر دنوں میں اجر کیا۔ اس سب کی ذمہ دار ہے دہ ... اور آپ کمہ رہی ہیں کہ وہ ایسی شیں تھی ہے۔"اتنی ۔ بے چینی ہے اس اڑی کو تلاش کرتے ۔ ویکھ کرلوگوں نے کلناب عالم کو کوئی سٹھیائی ہوئی بردھیا سمجھا۔ « تهيں .... وہ ذمہ دار تهيں .... وہ ذمہ دار تهيں

"اجھاتو کون ہے ۔۔ ؟" نے تحاشا منہ کھلے وہ

میں ہوں ... میں ہوں اس سب کی ذمہ دار ....<sup>ا</sup>

"میں ایک بیٹے کی تربیت نہ کرسکی ... خودمیں ڈولی رہی \_ اپنی ذات کو مختلف رنگوں سے سجاتی رہی \_ ان میں بٹی رہی ۔۔۔ کھوئی رہی ۔۔۔ میں ہوں اس سب کی ذمه دار ... مهمو حمهیس سب بتاتی مول ... کب شروع ہواسب سالوں پہلے جب مجھے آیک بیاری نے آن کیا تھا ... خود پر سٹی کی بیاری ستائش کی تمنا سراہے جانے کی آرنو ... جس دن میں اینے حسن کی بدالت سرای نہ جاتی میری طبیعت خراب ہونے لگتی <u>ے اپنے حسن پر تصیدے چاہے ہوتے ... میں</u> جاہتی تھی کہ ہر کوئی میری آنکھوں کی گرائیوں پر میں لکھے ۔ میرے حسن وجیال میں کم ہوجائے۔ میں سب کو گرویدہ رکھنا جاہتی تھی۔ اپنی اداؤں سے عشووں ہے۔ لباس ہے۔ ان ہے دوستیاں کرنا جھیے اچھا لگتا۔ میں چوراہے کی دہ عظم تھی جے اپنے ارد کرد ہزاروں بروائے ورکار تھے ... مجھے ان کے بغیر قرارند آیا ... به بهاری پرهتی ای گی اور میں سب کھ بحول منى \_ سب كچو \_ اينا كم بار \_ ايناشو هراينا بينا اور ایناعورت ہونا بھی۔ "وہ پولتے پولتے تھیرس .... جي بحرك روس سيجروواره شروع موسي-"اس بیاری کاعلاج تھا۔ پر بچھے مریضہ ہے رہنا تھا۔۔۔اور پھرایک دن میں وہ تاکن بن کئی جسنے پہلے ایے شوہر کوڈسا۔ پھر کھریار کو۔ اور پھرایے ہی بیٹے كو يجه سے دور ہو جاؤ ... جھ سے دور ہو جاؤ ... ميرا سایہ بھی غلیظ ہے ۔۔ یہ جس بربڑ گیااس کو بریاد کردے ۔ زندگی جنم بنادے گااس کی ۔۔ کیونکہ آج اس م کی آگ من می خود جل رہی ہون ۔ آج میرے بیٹے نے مجھے بدچلن کیا ہے ۔۔۔ لوگ کہتے تھے میں ان کی بروا نہیں کرتی تھی۔میرے بیٹےنے زند کیاں اجاڑ دس \_ وہ ایسا کیسے نہ کر تا \_ ہاں وہ تھیک کہتا ہے وہ مجھے کیے بتا آ۔ کب بتا آ۔ مجھے تو فرصت ہی

يا ميري باري ليسي تهي ... بجهان سب كي ضرورت ی۔ صرف بیٹے کی تہیں۔ میں اس کے مل کا حال جانے کے لیے بھی اس کے اس می ہی نہیں ۔۔ کیسی عورت ہول میں۔ کیسی عورت ہول میں۔ کیا کمیں کے جھے جیسی عورت کو ہے کوئی بتاؤ ۔۔۔ کوئی توبولو ۔۔ کیا کمیں کے جھھ جیسی عورت کو۔" وہ چیخ چیخ بوچھنے لگیں۔ محلے کے لوگ ان کا یہ دیوانہ بن دیکھتے رہے۔ وه اس وفت یا کل معلوم مو ربی تھیں۔ اور وہ حلیم ے امیر طاہرنہ ہو رہی ہوتیں تو شاید کوئی بھی ان کی بات نه سنتااور ممکن تھاکہ رات کے اس دفت جو تماثا انہوں نے لگا رکھا تھا اس پر انہیں پھرمار کر پھٹا دیا جاتا\_

# #

الطے بہت سے وان نگار کی الماش میں ہی کررے تھے نگار کے نام کی بکار کرتے کرتے وہ بے دم ہونے لئیں تووہ رورد گار کے نام کی فریاد کرنے لگیں۔ دوکوئی مجھے خدا کے پاس ہی لے جائے ۔۔ کوئی مجھے اس کا بہائی بتادے۔۔۔وہ کمال کا سے کون سا کھرہے

س کا کومچرے اور رہتا وہ شہرگ ہے بھی

"وہ شہرگ ہے بھی زیادہ قریب ہے؟" پیرجان کر

" چې بتاؤ .... *چر* تووه اس دقت بھی قریب ہو گاجب میں کناہوں میں غرق ہول کی۔ میں بے خبر تھی وہ باخبر ہے۔ بعنی وہ سب جانتا ہے۔ یس قیر ربے شرم ہوں من \_\_اب من اس معانی کیما تلول ... سی قدر برے ہیں میرے جرم کہ ان کا اعتراف بھی نہیں کیاجا يترش قَدر زياده بينُ ان كوياد بهي نهيسِ ركها جا سكيا... ايك ايك كناه كانام لي كرتوب كي كرول ... کوئی رہ گیاتو۔۔ کتنے ہی تو رہ جائیں گے۔ایک بس پیر نەرەجائے...بس اس كى توجەمل جائے... مىرسے الله

نہیں کی بھی ا<u>س کے لیے</u>

اسی وقت وہاں سے پروفیسر صغیر ریانی کا جنازہ نکل رہا تھا۔ نگارچند عورتوں کے درمیان سکتے کی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ نگار کو پہانے میں گلناب عالم کو کئی زمانے بیت گئے۔ کیایہ وہی نگار تھی جیے پہلی بار و کھو کروہ حیران رو منی محسب- گوری سی کیے بال بردی بردی آ تکھیں محتالی چرو-خوب صورت س ہاں۔۔۔ بیروبی نگار تھی۔۔ان کے سٹے کے نام چند دن منبوب رہ جانے کے بعد سیرانی پیجان میں نہ آتی تھی۔ جلی ہوئی رنگت 'مردہ چرو 'برصورت پیشکاری ہوئی س...ماتھے پر تفزیر کابہت بڑا نخم 'یہ ا ان کے وسوسوں سے بھی زیادہ بھیا نک گلناب عالم نے ڈرکے مارے اپنا چرو گیڑے سے بصالیا۔ نگار کمیں ان کو پہچان کران کے منہ پر تھوک نہ دے ب<u>ب کے سامنے ۔</u>اس بات کاانہیں ڈرنہی تھا۔وہ تھوک بھی دی توانہیں برانہ لگتا ہم ہی لگتا۔ انہیں ڈیراس بات کا تھاکہ نگاران کوخود سے معافی بھی شام کے وقت جب کھر تقریبا" خالی ہو کیا تو وہ اس کے قریب ہوئی تھیں۔ نگار کی کودش ڈیڑھ سالہ بیثار

تھا۔جورورہاتھا۔ نگاریٹار کوجیبے نہیں کروارہی تھی۔ نه بی خود کوئی حرکت کرر بی تھی۔ ایسی حالت میں وہ گلناب عالم کو مردہ وجود کئی۔ جیسے ایک جنازہ تواس کھر سے نکل کیا ہواور ایک ابھی یاتی ہو۔

" نگار!" نگار کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے اپنے چرے سے کیڑا مٹا ویا۔ مردہ وجود نے پھر آ تکھیں اٹھائیں۔اس پُھُر عکس میں کچھ نہیں تھا۔ بُس آیک رنگ کافوری تھا۔گلناب عالم خوف زدہ ہوئیں۔ " نگار! من گلناب ... گلناب عالم ... "اس كي ايس حالت ومكيم كر كلناب عالم كوشبه مواكه جيهوه ايني یادواشت کھو بیٹی ہے۔ انہوں نے اپنی پیچان کرائی۔

نگار کی آنگھیں۔ میں تم سے معانی مانکنے آئی ہوں نگار۔۔اس جرم

کی جس کی تلافی ناممکن ہے انہوں نے خود کواس

وه كراچي بهي جانا جاهتي تھيں۔وه اس بار تھكنےوالي نہیں تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ شاید نگار ہمایوں کے ساتھ ہو۔اتاسب کھے ہوا۔ دوسال بھی تو گزر گئے۔ شاید ہمایوں نگار کو اینے ساتھ لے گیا ہو۔۔ اور اگروہ د ہاں بھی نہ ہوئی تو۔۔۔ وہ اس دنیا میں ہی نہ ہوئی تو۔۔۔ زمین کے اندر اس کی ہڑیاں بھی یاتی نہ بھی ہوں گی۔یا الله ميس اين بحشش كس كے ياؤں كر كر كرواؤں كى ... كفاره كيف اداكرول كي-

یونیورٹی میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا جو نگار کے بارے میں کچھ جانا۔"ایس اڑ کیوں" کے"ایے واقعات " تو ياد ركھ جاتے ہيں ليكن شايد محكانے - پھر بھی دہ روز یونیور شی جاتیں۔ ہر چرے سے یں کے بارے میں دریافت کر تیں۔وہ محکتی میں تھیں۔ ہاں اس کی تلاش میں سودائی ضرور ہو گئی - بیروں کے جھالوں میں میں اٹھتی تو انہیں -راحت لگتی۔لوگ انہیں دیکھ کرمنتے تو انہیں سکون المرنے کے بعد کی سزا کووہ ہی زندگی میں جھیل رہی - تيز دهوب في ان كى ريكت جملسادى-يانى میں نظر آتے اپنے ہی علس کو یکھ کروہ خود کو پیجان نہ یائیں۔اس کے باوجودوہ خوش تھیں۔ ایک عورت کوروزیون ورشی کے چکرنگائے دیکھ کر ایک پروفیسرنے ترس کھا کر اور صغیر ربانی سے وعدہ

"جس لڑکی کا آپ ہوچھ رہی ہیں 'وہ ان کے گھر ملے ده اب ان کی بوی ہے۔" دکھ سے گلناب عالم مح بت بن ربی تھیں۔ نوجوان نگار اور اس کے باب کی عمر کااس کاشو ہر۔ صغیر ربانی۔ جےوہ ایک بار

خلافی کرے انہیں صغیرربانی کے کھر کا ایڈریس دے

الذريس ملتى كاناب عالم في المح بحرى بعي در نہیں گی تھی۔ جیسے وہ موت کو اینے بالکل قریب دیکھ رى مول-وه صبيب الله رودي طرف بهاكيس- تهيس جانتى تھيں كہ وہاں ايك اور د كھ ان كا منتظرے

المنسطاع التوير 2016

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

ا گفتوں اگر اورا - نگار ہے! کی می جنز سے خود کا رے کیا۔ خبرت سے گلناب عالم کود کھا۔ جیسے واقعی

وزایے مت کرونگار پہنود کو جھے سے دور مت کرو مجھے معانی اہتمام کے ساتھ مانگ لینے دو۔" وہ رونے لگیں۔ نگارنے کچھ نہیں کما۔ پیٹار اونجی آواز

"میں بے خبر تھی نگار! میرایقین کر<u>ہ سے مجھے</u> کسی بات كاعلم نهيس تفايد زيان نے مجھے اندهيرے ميں رکھا۔اس نے جو کہامیں نےوہ ہی کیا۔میراقصور تہیں تفااس میں نگار .... مجھے سب چند ہفتوں پہلے ہی پتا چلا انهول في الني صفائي بيش كي-

" میں شرمیدہ ہوں ... میں نے زیان جیسے بیٹے کو جنم دیا ہے میں گناہ گار ہوں کہ اس کے ارادوں سے انجان ربی ... میں بہت بری ہوں نگار! میں بہت بری ہوں ۔۔ اس سب کے لیے میں خود کو بھی معاف نہیں تى ... ير م ... تم يحي معاف كردد نكار ... جميم حاف کردو۔ ورند میراول غمے پیٹ جائے گا۔" انہوں نے روتے روتے نگار کی منت کی۔ اپنی بے خبری کی وضاحت کی۔اور پھر کرتی ہی رہیں۔ بیٹار مزید اوی آوازے روے لگا۔

" کھے بولونگار ... کھ توبولو ۔ لوگول کی طرح تم بھی مجھے گالیاں دے لوسہ میرے منہ پر تھوک دوسہ <sup>ری</sup>ن مجھے احساس جرم سے نہ مارو۔" نگار کا ان کی کسی بات پر کوئی رد عمل نہیں تھیا۔وہ

پہلی والی حالت میں ہی جیٹی ان کو سنتی رہی تھی۔ گلنابِ عالم نہیں جانتی تھیںِ کہ ان کے گھرکے بوے ہال کے برے روش فانوس کے نیچے ہی تواس نے ماعمر زبان کی بندش کی قشمیں اٹھائی تھیں۔ پھراب وہ کیے بول سکتی تھی۔ گلناب عالم کی بے قراری مزید بروضے کی۔ نگار کھے بھی سی ... مربو کے۔ان کاول سکڑنے لگا۔ نگار کے مجتبے کو تو ڑنے کے لیے وہ آفر کس چیز کا خراج ادا کرتیں انہیں یہ بات مجھ می نہیں اسکی۔ ساری التجائیں ہے کار گئیں۔ نگارنے ان سے ایک

یشاراب ای او کی آوازے رونے لگ کیا تھا کہ ایس کی آواز گلناب عالم کی آواز پر غالب آنے ملی تھی۔ نگار اسے چپ نہیں کروا رہی تھی۔ وہ شاید بیری ہو چکی تھی۔ کلناب عالم روتے روتے تھک كئير - انہوں نے نگار کو دیکھا۔ التجاسے متت سے

فیرت ہے۔۔ محمری خاموش فضا میں بیٹار کے رونے کی آواز ک تھیلتی رہی۔ پھریک گخت نجانے کیا ہوا۔ ایک جادوئی سالمحيه اس گھر ميں وار د ہوا۔ اس جادو کا بدف گلناپ عالم تھیں۔ نگار کی کودے بیٹار کو گاناب عالم نے اپنی کود میں بحرلیا اور خود بھی روتے روتے اے جیب

گاناب عالم اس کھرمیں رہنے کا ارادہ کرکے نہیں آنی تھیں۔۔۔اسیں ویس معانی جائے تھی۔ کسی بھی طرح ... ایندل کاسکون چاہیے تفات اپنی دحشت کا قرار چاہیے تفا۔ وہ ازالہ کرنا چاہتی تھیں۔ اپنے بے خبری جیسے گناہ کاوہ کفارہ ادا کرنے کی خواہاں تھیں۔ کسی بھی شکل میں بے خواہ سالوں نگار کی الازمہ بن کررہیں اور پھروہ ملازمہ بن سئیں۔

باسل کی پیدائش کے دن انتمائی قریب تھے۔ كلناب عالم يشارك ساتھ ساتھ نگار كى دىيە بھال بھى کررہی تھیں۔ یہ جان کرانہیں دکھ ہوا تھا کہ نگار کے السيخ" آگر باقی نہيں بچے تھے تو صغير ربانی کے بھی نہیں تھے۔جوالیے وقت میں نگار کے پاس آسکتے۔ اسے سنجال سکتے ... شاید اللہ نے بید کام ان کے لیے بى سنجال كرد كهاتفا-ان سے بى كرواتا تفا۔

محلے کی عورتوں اور دایہ نے جب ان سے پوچھا کہ وہ کون میں اور نگار کی کیا لگتی میں توچند کمیے ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا جواب دیں۔ "خود بخود ہی اس کی مال ہول ...."خود بخود ہی ان کے منہ

ہے نکلاتھا۔

93 2016 251 262

"کیامال صرف وہ ہی ہوتی ہے جو کو کھ سے پیدا ."انهوںنے کر تو دیا تھالیکن خوداختسالی کے کشرے میں کھڑی ہو گئی تھیں۔ آگر واقعی مال ضرف ہے پیدا کرنے والی سیس ہوتی تو کیا اب وہ نگار کی ماں بن کردکھا میں گی ؟ایک تھیل ان کے بیٹےنے نگار کے ساتھ کھیلاتھا۔ ایک تقدیر نے ... وہ کس کے تھیل کاحصہ تھیں۔ایٹ مٹے کے یا تقدیر کے ہلد ي فيصله مو كما-

« مجھے گنآہ گاروں کی صف میں کھڑا نہیں رہنایا اللہ تھے اتنا حوصلہ دے کہ میں اینے گناہوں کی کالک "وه انتحة بشحة الله سے فرماد كرتيں۔ ان کی دعاشاید قبول کرلی تنی تھی۔اللہ نے نہ صرف النس بهت اور صبرعطا كيا- بلكه ان كاول بعي يدل ديا نورے گندھا ایک اظمینان تھا جوان کے قلب میں ا آر وا کیا تھا۔ انی مجھلی زندگی ہر ان کی تظرجاتی تو السي خودسے راہيت محسوس موتى۔ ليسي زند كي جيتي آئي الله وه .... وه خود سے تظرین نه ملایا تنی - گناموں کی بے چینی جو ہرونت ان کا احاط کے رہتی اب اس کی جگه سکون کی جادر مان دی گئی تھی

ب الله كي طرف سے موا تعال انسان سيے ول ے تور کرلے تو کا نتات کا ایک ایک ذرواس کے سيدهج راستواضح كرتاجلاجا تأب

لب وہ اس کھر میں رہنے لکیں۔ کب وہ دونوں بچول کی سروست بن لئیں۔ نگار نے کب اسیں بول کیا۔ بیرسب چھ کھوں میں تو نہیں ہوا تھا۔ آگر دِنُوں یا مینوں میں بھی ہوا تھا تو اسیں خبر نہیں ہوئی ی-وہ اللہ کے حضور زندگی میں شاید پہلی بار سجدہ ریز ہو تیں۔اللہ نے انہیں ایک موقع فراہم کرویا تھا۔جو وہ چاہتی تھیں۔ائی غلطیوں کے ازالے کا ....ابوہ اس نادر موقع ہے بیچھے نہیں بٹنا جاہتی تھیں۔

ایک سال بعد وہ آیئے برائے کھر کئی تھیں۔ زیان کے پاس ... وہ زیان کو اس کے گناہوں کا احساس ولانا چاہتی تھیں۔وہ جاہتی تھیں کہ ان کابٹاائے گناہوں

کے عذاب سے خود کو بچالے۔ کیکن وہاں جا کرانہیں يتا جلا تفاكه زمان سارا كمريار الحركر فرانس جاچكا ہے۔ ایک سوراخ ان کے دل میں ہوا تھا' اس کے باوجود انہوں نے زمان کو تلاش نہیں کیا۔ انہیں یا تعافدا جب ان سے راضی ہو جائے گا۔ان کی آزمائش حم کر دے گا۔وہ اے مٹے ہے مل لیس کی۔

ہابول نگار کو ڈھونڈ آ ڈھونڈ آ ایک عرصے کے بعد اس کھر میں آیا تھا۔اور گلنابعالم کود کھے کرجیران رہ کیا تھا۔ گلناب عالم نے اس سے کھ سیں چھیایا۔اب کچھ چھیایا بھی نہیں جاسکتا تھا۔انہوں نے ہمانوں کو ساری بات بتادی بهانوں غصب کا گل ہو گیا۔ "تو چراب آب يمال كياكراي بي-" يودها ا-گاناب عالم کواس سے اس مدید کی توقع سی- نگار اس کی بمن تھی۔ سب جان لینے کے بعد وہ انہیں ایک لو بھی اس کے پاس بھلا کیے برداشت کر سکتا

" زیان کے مجھے چھوڑ دیا ہے۔۔ اور میں نے زیان کو ... میں یمال آفرت میں ابنی بخشش کے

" آپ کاکیاخیال ہے۔ میں آپ کواٹی بمن کے ياس بخدول كا-"اس نفرآتي موت لو تعا-میں حق ہے۔ م محصد مطعار کریا ہراکال سکتے ہو۔ نگار کو اسے ساتھ لے کر جا سکتے ہو او میں تمهارے آگے ہاتھ جو رقی ہوں۔ابیامت کرنا۔ ہم سب نے ویسے بھی نگار کی زندگی میں کچھ باقی نہیں چھوڑا ... نے جھ سے مانوس ہو چکے ہیں۔ نگارنے شاید...شاید مجھے معاف کر دیا ہے۔جو وہ میری چند ایک باتوں کے جواب دے دی ہے۔ میں ہر چیزے لاعلم تھی۔ خدایار کی طرح۔ زینجانی کی طرح۔ تمهاری طرح مجرم تم سے زیادہ قصوروار کس طرح مونی ... تم تواس کے اینے تصے" ہمایوں لاجواب ہو

'میں تم ہے بھی معانی ما تکتی ہوں ہے تم جاہے <u>مجھے</u>

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ارای زناری مطاف بر کوید بر <u>ف</u>صوای کمرش رایخ ں آتا ہے جو رہاں ہے مذاہشتے کاعن کرکے جیمی تھیں۔ انہوں نے مٹی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ تو پرسوں پہلے اپنے بیٹے کو اپنے سینے میں دفن کر چکی تعیں۔ انہیں اللہ کی طرف سے دوبارہ ملن کا تظار تھا اورجس طرح يصوواره طن مواقعااس سي كميس بمتر تو وہ جدائی بی مھی جے وہ سالوں سے سہتی چلی آربی فیں۔ایے بیٹے کی یہ جدائی ان سے برواشت نہیں ہوسکتی تھی۔انہوں نے اس کی پہلی جدائی کوہی اپنے دل من زنده رکھااوراس جدائی پر پھر ہوئی بیٹھی رہیں۔ منی ختم ہو گئی۔ ہاتھ رک سے اور گور کن کا بیلے ۔ نیلے نے قبری شکل اختیار کرلی۔ کور کن نے اس بریانی کا چیمرکاؤ کرنا شروع کردیا۔ پھر آخر میں زمل نے بھی اپنے بے جان ہاتھ بلند کیے تھے۔ کل ے اب تک بہت بار رونے کے باوجود بھی اس کے آنسو خنگ نہیں ہوئے تھے۔ آج " دریا "اس کی آ تھوں میں بحر آیا تھا۔ بھی نہ ختم ہوتے والا۔ آ تھوں کے سرخ ڈورے بھرے جھلے اور وہ انجکیاں 222 "مبرے كام اوزال!" يا الفاظ كنے والا وبال كوئى نهيس تفا-وه روى ربى فاتحديده كرب فيجرب باته بجير اوراني ای جگهول سے ملے وہ اپنے اتھوں کو عمل طاقت لگا کر بقی مزید اوپر نہ کرسکی اور ہاتھوں کے ساتھ ساتھ خود وربس كروبيثي ... سنبعالوخود كو...خداكى مرضى ك

آمے ضد نہیں باندھا کرتے "اس بزرگ نے کما۔ وہ خداکی مرضی کے آگے ضد کیاں باندھ رہی تھی۔وہ توخداے بس یہ بوچھنا جاہتی تھی کہ بیرسب اس کے ساتھ ہی کیوں؟

كيلي قبرير بكور مرخ ديجت لهو رنگ بحولول كو ويمحت ہوئے اُس نے خدا کی بار گاہ میں یہ فقرہ بار ہاد ہرایا -لوگ رفتہ رفتہ جانے <u>لگے تھ</u>ے نانواس طرح جیٹمی تھیں۔ منبط کی انتا سے انہوں نے اپنی آلکھیں

ود فمند عداغ عسود الكارك لي كيابسر م مکناب عالم کی التجائے باوجود ہمایوں نے نگارے كراجي جانے كى بات كى تھي۔ ليكن نگارجس آسن ير بید چی تھی اس میں مقام کی تبدیلی کی اجازت سیں

فصے بخود پر جرکر کے یا گلناب عالم کومعاف كرك مايون كراجي والس جلاكياتها-خالى التهيداور گلناب عالم ون بدن این جان بیثار اور باسل دونول محائیون میں منقل کرتی ربی تھیں۔ قصه كلناب عالم عرف نانويهال ختم موا جابتا -

چو می اور آخری سلیب کو قبرے چو کھے میں نصب کرتے ہوئے کور کن قبرے باہرنکل آیا۔ پھر مٹی مجس اور یانی کے کارے کو کھرنی سے اچھال اجعال كروه ورزي بيد كرف لكا- ايك ايك كرك ساری در زیں بُر ہوتی کئیں اور زمل کا دل جیسے بند ہو كيا\_اس في فود كو كنوس عن كريا موا محسوس كيا-ایے کویں میں جا اس کی آواز کو بھی اور آنے

ميس سالول لك حات ى بررك الصكند مع عقام كرملك ہلایا۔ پھر قبرر مٹی ڈالنے کا اشارہ کیا۔اس نے بھیکی اور دهندلی آنکھوں سے بزرگ کے اشارے کو سمجھا اور اہے ہاتھوں میں خلک مٹی بحر کربند ہو چکی قبرکے وانے بروال دی۔ اس کے بہل کی در تھی۔ بہت سے مردوں نے بیا عمل کریا شروع کردیا۔سب اپنا پ جھے کی مٹی ڈالنے لکے سب اپنی اپنی قبر بھرنے لك وه احمان جو آنے والے وقت میں ابن پرچڑھنا تفاوه اس کو پہلے ہے ہی اوا کررے تصریحی مجمرولتی مٹی سے قبراوی ہونے کی۔ اور وہ ڈیڈ کے وجود کو تاريكيون من مم مو تاديكه تي ربي-ناتو قبرے سہانے اس کے قریب ہی جیٹی تھیں۔

المارشواع التوبر 2016 95

الأفعاليس سال كزارويي آب في الشيخ بيني ك بغیر ... تاراضی کے اصولول میں اٹنی کامل محس آب !

وہ با قاعدہ رونے گئی۔ "میری عباد توں میں کوئی کو ناہی رہ جاتی ہے شایر ۔ جو کوئی نہ کوئی غلطی میری ذات سے ہمہ وقت منسوب رہتی ہے۔" بھری آنکھوں سے نانونے خلا مں دیکھتے ہوئے جیسے خودے کما۔

'' ان کے پاس تنبائی تھی ۔۔۔ احساس گناہ تھا ۔۔ محى بد سزا محى- دكه "ريحب تصيب بي ایک آپ ہیں جیں "میں کیے ہوتی اس کے پاس ۔۔ اللہ نے <u>جھے</u> بھی توسزا کے عمل سے گزار نا تھا۔ اس کی جدائی وے کر"

ووكيا آب كوان كي جدائي كاغم ربا ... ؟كيا آب كوان كي موت كادكه بي وال في يوجها- نانوف بيلي آنگھول ہے اسے دیکھا۔

"اتنا پھردل تومت سمجھو مجھے زمل..." انہوں نے جيے التجاكي - زمل خاموش مو كي-كياياليا تفااس فياكتان أكسب محتم موكياتفاء لیا اس سب سے بمتروہ دان میں تے جب وہ ڈیڈ کا علاج كراتى جكه جكه دربدر موتى تقى- مختلف واكثرز ے اس کی ۔ ڈیڈی باری کا دجہ سے بریشان ڈیڈے کے ایم فرمند تھی۔اب تو کوئی فکر نہیں وہ گئی

تھی۔ ہربریشانی ختم ہو گئی تھی۔ پھر کیوں ول کا قرار کوسوں دور چلا گیا تھا۔ جسے حاصل کرنے کے لیے ورمیان میں کانٹول بحری مسافت تھی۔ اور اسے طے كرنازى كے ليے مشكل تھا\_ بهت مشكل ...

المحلے دن مبح وہ سب کے اٹھنے سے پہلے قبرستان کے لیے نکل چکی تھی۔ایے ڈیڈیے ملنے ... جن کی قبرکے پھول ابھی بھی آزہ آزہ سے لکتے تھے۔ پھولوں کوانگلیوں سے جھوتے ہوئے وہ جسے ڈیڈ تک پہنچے کی كوشش كررى كلي-

خواہش نہیں رہی تھی۔ سورج این ورمیانی زاویے کی طرف برم رہا تھا۔ در ختوں کے ہے گری کے موسم کاراگ الاسے لگے

تص سب لوگ ایک ایک کرائے جا مجے تھے۔ سنسان قبرستان میں آخروہ دونوں تنہارہ کئی تھیں۔

اس دنن کی شام خون آشام تھی اور رات شپ ظلمات ... كمرے كى ديواروں كا يرده كيے سب الگ الك الياب الم من معوف رب ووالي وكه يهلي بھي آليلي تھي اور اب بھي۔وہ اس عم ميں نہا نہیں بھی تھی تواہے اپنے نہا ہونے کا حساس ضرور ہورہا تھا۔ ڈیڈی موت کے صدے کے ساتھ ساتھ اس ساری صورت حال نے بھی اسے چھلنی کردیا۔ رات میں نانواس کے کرے میں آئیں۔ان کے اتھ سے کھانے کی ٹرے سی۔ زال کل سے بھوکی ی وہ جانتی تھیں۔ انہوں نے ٹرے اس کے قریب ره دي- اور خود محي وين بين كيس- دونول كا وكه ترک تھا۔ پھر بھی دونوں میں آتی ہے۔ نہیں تھی کہ وہ ایک دوجے کے لگ کردو عشی - بردی در ای طرح خاموشي ميں گزر گئے۔

" تھوڑا کھانا کھالوزمل…!" کافی در \_ تک بھی زمل نے کھانے کے لیے ہاتھ آگےنہ برسمایا تونانونے کما۔ زمل نے سامنے دیکھتے دیکھتے ایک دم سے انہیں ديكها تفا-اس كي آنكھوں ميں چھے تھا...درشتي.... نانو

مع کیسی ناراضی تھی آپ کی نانو ... که آپ نے دوبارہ بھی لیث کرمیرے ڈیڈ کی خبری نہ لی۔۔"اس نے رندھی آواز میں شکوہ کیا۔ اور نانو کی سانسوں کی آمدور ونت بي ترتيب مو كئي-

"الله كوتوديد كوسزادين بي تقى باور آب نيمي اس ميں بھربور حصہ ڈالا ..." نانوے کوئی جواب نہ دیا

رہا۔وہ کھانا بھی بولی سے بنانے کی ہیں۔خودان کی خوراک کافی کم ہو چکی ہے۔ اکثروہ متبل پر بیٹھ کر سامنے بڑے کھانے کو بس دیکھتی ہی رہتی ہیں۔ وہ اس سینے کی جدائی کاغم مناری ہیں جس سے وہ برسول سے جدا تھیں لیکن شاید آنسووں کی دوری کسی کی سانسوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ کیاائمیں پہلے کام کرتے وقت ، کھانا بناتے وقت ... کھاتے وفت \_ اسنے بیٹے کا خیال نہیں آیا تھا۔ تب وہ کیا سوچ کرخود کو تسلی دی ہوں گی ہے کہ وہ"جہاں بھی ہو گا خوش ہوگا۔" تو پھروہ اب بھی ہیا ہی کیوں نہیں سوچ لیتیں کہ ''وہ جمال چلا گیا ہے۔۔ وہال مطبئن ہوگا۔'' بیٹار۔۔وہ کمرے کی چار دیواری میں قبد ہو گیا ہے۔ وال سے اہر سیس لکا۔ کی کا سامنا سیس کر ا ردے کرائے۔ لائش بند کیے وہ انی ذات کو کھوج رہا ہے...ون کی رخصت اور رات کی آرہے بے خبر وہ جیسے وقت کی بند شوں سے آزاد ہونا جا ہتا ہے۔ وہ اپنا بھید کسی کو نہیں بتانا جاہتا ... کوئی مخص اتنامضبوط کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے جذبات کا بردہ جاک نہ ہونے وے کیاوہ پھریں یا ایاموم جو کیک دارتوہو تاہے كيكن تجملنانهين فسيات كاعلم كياأنسان كواسابي دو رخا کردیتا ہے کہ انسان اندر سے جس قدر مرضی ٹوٹ مجوث رباموليكن بابر آشكارنه بوف دب آكر واقعي ايهاى ب توده بھي اب نفسات كاعلم حاصل کرے کی وہ اراوہ باندھنے لکی تھی۔ اورباسل ... ؟ وہ کمال ہے ... وہ کمال ہے ؟ وہ شمر ے باہر کیوں چلا گیا ہے۔ وہ کس چیزے بھاگ رہا ہے۔ حمل کاسامنا کرنے سے ڈر رہا ہے۔ وہ توزمل کے بخار براتنا زیادہ بریشان ہو کیا تھا۔ کیا آب اے اندازہ نہیں کہ زمل کواس کی کس قدر ضرورت آپڑی ہے۔ اے ایک ایما کندھا در کارہے جس پر وہ مررکھ کررو سکے۔ایک ایبا جذباتی آسراجس نے وہ اپنے مل کی باتیں ہانٹ سکے۔ مالیکن وہ تو غائب ہو گیاتھا۔ نجانے مزید کتنے عرصے

صبحوشام دونول وقت وہ ڈیڈے قریب گزارتی - دن کی شروعات اوردن كااختيام وهيميس كرتى وهان كحياس میشی انسیس یاد کرتی ان سے باتیس کرتی۔ اس نے انہیں ان ونوں کی باتیں بتانی شروع کیں جبوہ یاکستان آنے کی تیاریاں کررہی تھی۔ بیباتیں این تھیں جو شروع ہو کرآب ختم نہیں ہورہی تھیں۔ اس نے آپ کی بار ان سے جھوٹ نہیں بولا۔ ڈیڈ کو ب سے سے ہاں۔ وہ ان کے برانے سامان کی تلاشی کتی رہی تھی ۔۔ بیٹار بھائی نے کما تھا اے ایسا نے کو ....وہ یا کستان داوا دادی کی قبریں تلاش کرنے آئی تھی وہاب عالم اور گلناب عالم کی ... جنتنی شدت ے وہ قبری علاش کرتی اے اتن ہی ناکامی کاسامنا کرنا یر آ۔ اے سیس بتا تھا کہ خدانے اس کی دعاس لی ے۔اس کی شدت کا خدا کو بھی خیال ہے۔ گلناب عالم سے خدائے اسے جلد ہی ملوا دیا تھا۔ ال لیکن کسی اور روپ میں دہ اس زندہ ہستی کے کھر رہنے کئی جس کی وہ قبر تلاش کررہی تھی۔اس نے ڈیڈ سے شکوہ کیا کہ آگروہ غلط بیانی مرتے تو وہ کلناب عالم تک جلد ہی پہنچ سکتی تھی اور پھر ۔۔۔ پھر کیا؟ پھرشا پر ب جلدي بي موجا آئيز كي موت بهي ... وه الله كي حكمت كے آ مح بے بس موجاتی-اس نے انہیں بتایا کہ وہ ان کے برائے کھر کیوں گئ تھی۔ ان کی بونیورٹی بھی۔۔وہ ان کے برائے ملازم ہے بھی می ... یمال وہاں جوجو منفتگو ہوئی وہ ڈیڈ کو بتاتی ربی۔ نگار آنی سے ہوئی خاموش ملاقاتوں کا احوال بھی اس نے انہیں بتایا ۔۔ نانو کی شفقت۔۔۔ اور یہ بھی كداے كب يتاجلاكد نگار آئى كے ساتھ اس كے ذيثہ جب یہ سب حم ہو گیا تواس نے ان کے مرنے كيعد ك والات بتائے شروع كرويے ...

تانو ۔۔۔ وہ کیسی ٹوٹ گئی ہیں کہ اب وہ دوبارہ مجھی نہیں جڑ سکیں گی۔ان کوجو ڑنے کے لیے کوئی طباشیر وستیاب نہیں۔ انہوں نے دکان پر جانا کم کردیا ہے۔

كول يرك كريمال كي جزول كوياد كرياير عاورياسل كمال كالمحبوب تقاروه خودتو يهيس عى تقي اوروه خوداس طرح دور موكيا تفاكه اسے بالآخر آسے ياد كرنا بى يرا اتفا است تب يج بناسا علمي تقاد جب اس في وجما تفاكه "مين كني كنتي مين نهين آيا؟" اسے بول دینا جاہیے تھاکہ تم سانسوں میں ہواور مانسوں کو کون گنماہے تجعلا۔ شاید اب اے احساس ہوجا آکہ وہ زمل کی سانسوں میں ہے۔اس لیے اس سے دور نہ رہے یا شایدوہ اس کے دم نظفے کابی انظار تخت يربيني وه خالي آسان اورايينا رد كرد مجنونانه اندازے ویکھتی رہی۔ تب ہی اس کی تظریشار بربرای۔ زل نے دکھ سے بیٹار کودیکھا۔ چدروز میں ہی اس کی حالت کی قدر بدل کئی تھی۔ یا بگر گئی تھی۔ کمرے کی بند فضانے اے بر مرده كرديا تفا۔ كجركي يس بيضاوه أس تهين ديم رماتها ياشايد كهين بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ بیثار ربانی تھا اس لیے اس طرح سے بیٹا تھا۔ بیٹار عالم ہو آ اوشایداس وقت اینے کے پر نادم نہ ہو یا۔ ذل سویے کی نجانے اس کریں کئی کھڑیاں اں اور کتے ور خت کون کون کوئی کے آھے متھے گا- کون کون ورخت کو کھو کھلا کرے گا- کیا برگد کی موت کافی نہیں ان سب کے لیے۔ ہم سب کے ا \_ كيابيه كماني أكلي نسل تك بمي جا بيني ب- كوئي ظلم ك انساف من بيضا ب- كوئي ظلم ك إحساس من كوئي ايك كھڑى پاسل كى مجى منتظر ہوگ۔ ايك زمل كى بھی اور شاید ایک نانو کی بھی۔ بهت سوچ سمجھ کرزمل اپنی جگہ ہے اٹھی اور پشار

كياس بني كن كورك سير ادل كوايك وم اي سامنے ویکھ کریشار چونکا۔وہ اس چیز کاسامنا ہی تو تہیں کرنا جاہ رہا تھا۔ اس کمجے کے خوف نے ہی تو اسے كمرك من قيد كافتح يرمجبور كرديا تعا-زمل نے سلاخ تھاہے اس کے اتھ پر اینا ہاتھ رکھ

کے لیا والیارہا ہے۔ کیا وی را م ناراض كس ب بنانو بياس بيا ابي آپ ہے ... یا وہ گھرے دور رہ کر کوئی فیصلہ کرنے کی كوشش كررہاہے مثبت یا منفی... تو آخراس نصلے میں اتنی در کیوں ہو رہی ہے۔ اس کی محبت ایسی ۔ بے رقعت تونہ تھی کہ وہ اسے دنوں تظرانداز کیے رکھتا این اتن بوقعتی براے روز رونا آیا .... اور اس کی باتوں میں باسل کا ذکر جب جب آیا قبر کیلی ہو

یہ فیصلہ کرنامشکل تھاکہ ایبااس کے آنسووں کی وجد عمو آسميا قرخودروقى-

عماریوں میں لگے بودے بوے دنوں سے توجہ کے منتظر تقداس نے مرجمائے ہوئے چولوں اور مردہ وول کو الگ کیااور بودول بریانی کی بارش کرنے کی۔ "بارش تیز ہورہی ہے۔"یانی کودیکھتے ہوئے اسے

کھیاد آیا۔ " مباؤ نہیں۔ تہیں جیکئے نہیں دول گا۔۔ بھی مى "باسل نيواب ساس كما تعا اس نے پیچھے پلیٹ کرد کھا۔ وسیع سحن خالی تھا۔ و توبير آوازلاشعوري منى- "ايخلاشعوريرافوس كرتى وه يودول كوياني دي راي-

دوں ویاں دیں رہی۔ ''تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم مجھےبارش میں بھی بھیگنے نہیں دو کے بیبہ پھراب کماں جاچھے ہو۔ جب میں آنسووك عيكري بول-"

یانی کیاری سے اچھل کراس کے پیروں پر گرا۔وہ ب سے ایک ہی جگہ ہر کھڑی یائی برسائے جا رہی فی- چونک کروہ یرے ہوئی۔ اور پائپ سائیڈ پر پھينگ ريخت پر بينه گئي۔

وداكرتم بهي يهاب إس طرح جاؤكه والسنه آ سكونوسب نياده كس چيزكومس كوكى-" وہ باسل کی باتوں کو بورے اہتمام سے یاد کرنے کی۔ کیماسوال پوچھا تھا اس نے۔ تب اس نے پی

المارشاع التي 2016 عاد 98 ا

ریا۔ بیٹاری آنگوں میں آنسو بر آئے پھریہ آنسو حصلے ... زمل نے باری باری بیٹار کی دونوں آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ پھر سلاخوں کے ساتھ جڑے اس کے سرکے ساتھ اپنا سرجو ژدیا۔ بیٹار نے بھی اس کے دونوں ہاتھ جذبات کی مضبوطی سے تھام لیے۔ آسان میں سفید فاختا نمیں چکرلگانے لگیں۔

وہ ڈیڈ کی وفات کا بیبوال دن تھا۔ جب حسب معمول شام کے وقت قبرستان سے اس کی والیسی

محسب الله رود کی وسیع بندگلی کے آخر میں کوئی طوفان اس کی آر کا منظر تھا۔ جیسے ہی وہ گلی کے اندر واخل ہوئی۔ بندگلی نے پوری دنیا کی اراضی کو سمیٹ لیا۔ زمل نے پاسل کو دیکھا اور باسل وہ تو وہاں کب سے اسے دیکھنے کے انتظار میں بھڑا تھا۔

وهک وهک وهک نش نے آجی دهر کن زمل کو سائی۔ پیدوهر کن زمل کو سائی۔ پیدوهر کن بری خوف ناک تھی۔ پاتو زمین کا دم نظلے والا تھا۔ پیا زمین آج اوپر والوں کو چھوڑنے والی منبی تھی۔ دو سرا قیاس ورست تھا۔ کیونکہ زمل ہوا میں کو آئی اوا محسوس کر رہی تھی۔ اب جلد ہی روش دھاکہ ہونے والا تھا۔ آگ

وہ اسے پورے ہیں دنوں کے بعد آج دیکھ رہی تھی۔ زمل کی جان اس کے بچلے دھڑ ہے نکل گئی اور اسے بیا بھی نہ چلا۔ وہ بھی تواسے ہیں دنوں کے بعد رکھے رہا تھی۔ نہیں دنوں کے بعد رکھے رہا تھا۔ کیا اس کی حالت بھی ایسی تھی۔ نہیں ہیں صفوطی سے پام کے درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ اس کی مضبوطی میں جرات اور بعاوت جھلکتی تھی۔ زمل کو اس کے قریب جانے سے خوف سا محسوس ہوا۔ اس کی جان اس کے حلق تک آگئی۔ محسوس ہوا۔ اس کی جان اس کے حلق تک آگئی۔ وہ کس سے تو ملنا چاہ رہی تھی۔ اب جب وہ اس کے سامنے کھڑا تھاتو وہ دیوانہ وار بھاگتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا تھاتو وہ دیوانہ وار بھاگتے ہوئے اس کیاس کیوں کھڑا تھاتو وہ دیوانہ وار بھاگتے ہوئے اس کیاس کیوں

نیں جاپاری تھی۔ آیک آیک قدم پرایک آیک وندگی گزار کروہ باسل تک پنجی اور وہاں پنج کر اس کی ساری دندگیاں ختم ہو گئیں۔

ورخت کے شخ کے ساتھ اس کے تمام سوٹ
کیسیز جڑے ہوئے تھے۔ جرت سے زمل اپنے سوٹ
کیسیز کو اور باسل کو دیکھنے گئی۔ اپنی مال کی ہی طرح
باسل کی آ تھوں ہے بھی محبت کا ہرجذبہ کافور ہوچکا
تھا۔ اور اس کی دراوڑس آ تھوں میں اس کے لیے
پچان کی کوئی رمتی باتی نہیں بچی تھی۔ کیاسوٹ کیسیز
میں اس کی محبت بھی رکھ دی گئی تھی جواسے نظر نہیں
آ رہی تھی۔ محبت کو لازما "کوئی مادی چڑ ہوتا جا ہے
تھا۔ محبوب ماتا یا نہ ماتا کانسان محبت کو تو اپنے پاس
سنجال کرد کھتا۔

" بہتمارا پاسپورٹ ..." اس نے ہاتھ میں بکڑا اس کا پاسپورٹ اس کے سوٹ کیسٹز پر اچھالا ... جو اڑھ کیا ہوانٹ پر کر کیا۔

"تم واپس خلی جاؤ ... "اس نے کما۔ زمل جائی تقی اے " وقع ہو جاؤ "بہت مہذب اندازے کما کیا ہے۔ اس نے جرائی ہے باسل کودیکھا۔ استے دنوں کی غیر حاضری کے بعد دور یہ فیصلہ کرکے واپس لوٹا تھا؟ کیا خوب واپسی ہوئی تھی اس کی۔

' بال ؟''نم آوازے ساتھ وہ بس اتناءی کسہ

"میرے ڈیڈ کوان کے کیے کی سرامل کی ہے۔۔ پھر مجصيه سب سأل بعدينا چلنايا دس سا اب تم بچھے كيول سزادے رہے ہو ... تم كيول عادل بن ہارا رشتہ جاہے جتنامضبوط ہوچکا ہو تا۔ میں اسے نے میں ایک منٹ کی در بھی نہیں لگا تا۔ "وہ تھمرا "وه سزانهیں 'قدرت کاعمل تھا۔" پرجیے اس نے اس کی ممل تسلی کرناچاہی۔ برسی سر سے میں ای وقت طلاق دے دیتا۔ "غصے میں سختے ہوئے ایں نے سب کمہ دیا اور کیا واقعی زمل ہے "وه يمال معافي ما تكني بي أئ تنصي ماسل!"وه ردہائی ہو گئی۔ "میری مال کے ساتھ جو جو ہوا 'اس کا کفارہ معافی سنتا چاہ رہی تھی؟ اگر ایسا ہی تھا تو اب اس کے کان كے الفاظ اوا شيس كر<u>سكت</u>" كيول مُعِنْ لَكُ مِنْ مِنْ أَوازاتَىٰ تيزونُونيس تقى كه " موت بھی گفارہ نہیں۔" كانول كے يردول كے ساتھ ساتھ اس كاول بحى جر دی ۔ یا لفظول میں نیزے نصب تھے۔ "این مال کی صداول کومیں فراموش نہیں کر سکتا اور آنوضط كرتے كرتے اے محسوس مواكد اس "اور محبت کو فراموش کر سکتے تھے اور بیہ کام تم نے اڑے نے واقعی میں اسے کھڑے کھڑے طلاق وے فرا" بی کرلیا۔" زئیب کراس نے کما۔اس کے ول دی ہے اور اب اس کااس اوے کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہوک اٹھ رہی ھی۔ میں رہ کیا ہے۔ اے محت کے عقد کو توڑنے کے 'یماں سے چلی جاؤزمل!"باسل نے جنجملاتے کیے ان تین لفظول کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا ہوئے کما۔ اس کے پاس شاید اس کے سوالوں کے روبہ بی کافی تھا۔ زمل کے لیے جیے اب اس سے واكب نبيل تصد لكن أيك جواب واضح تفا نظرس ملانا رام تھر گیا۔ جمک کرزمین سے اس نے لا تعلقي كا ... زمل اس كي صورت ويمتى رو كئي-اینایاسپورٹ اٹھایا۔ دونوں طرف سے اس کی کرد کو میرے ڈیڈ نے ایک ساری زندگی بہت تکلیف صاف کیا۔ پھر سوت کیسن کے بنڈل تھامنے سے میں گزاری ہے باسل مے ان کی حالت سے واقف م يهله وه رك اورباسل كيشت رنصب هر كوروازے كى طرف بوصنے كلى "كياميرى مال سے زيادہ؟"اس نے الناسوال كيا ودمیں نانواور نگار آئی ہے .... "اس کے لیجے میں آخرى الوداعي التجاعقي باس في اس كارات روك اوراس سوال في الصلاحواب كروياً-"اورآگریه سب حمیس بهت بعد میں پتا چلناتو۔" زمل نے بوچھا اور باسل اس "بهت بعد" کامطلب "ان دونوں سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں..."ایک بخوبی سمجھ کیا۔ پہلی بار اس نے اس کی آٹھوں میں ایک لفظ کوچباچبا کرادا کیا گیا۔ کہ وہ بیات سمجھ لے دیکھا۔ زمل سم کریرے ہو گئے۔ أنجهي طرح سے ذبن تشين كرلے وہ صرف تعلق ہي ''کیاسنتا چاہ رہی ہو زمل !'' آنکھیں سرخ کیے وہ نہیں توڑ رہا تھا ، یکسررایا بھی ہونے نگا تھا۔ نا چاہجے ہوئے بھی زمل کی آنکھیں پھرسے بھر آئیں۔ "اب شردعات کری چکے ہو تو اختیام تک بھی پہنچا "اتنے سنگ ول تومت بنوباسل.... نانو کا ہر کام تم دوباسل!"اس کی آنکھوں کی نمی باہر کو جھلی۔اس تدر نے خراب کیا اور ول کو پھر کرنے میں اتن ممارت " التجانے جیے باسل کو مزید طیش دلایا۔اس کا چرو کرخت ہو گیااور تیز آواز کے ساتھ چِلاَتے ہوئے اس نے اپنی " بیہ میری فراخ دلی تھی۔ میں نے اتنے دن تک

اللا الزائز أي نظمول ليم

كمأكما\_ اور کلی کی شروعات تک چنچے بہنچے وہ ارد کردے بے گانہ ہو گئے۔وہ موت کا آخری وار تھا ... آگے لا محدوداند هراتهایابیناه روشی کے خبر؟

ودون مو یل میں قیام کرے وہ تیسرے دن فرانس وايس جلى تى تقى-

(آخرى قسط آئنده ماه انشاء الله)

#### اداره خوا تين ڈانجسٹ کی طرف بہنوں کے لیے خوبصورت ناول

| ليمت  | معنفه 📗        | ا كباب كانام           |
|-------|----------------|------------------------|
| 500/- | آشدياش         | أ بساط ول              |
| 750/- | راحت جيل       | ذرووم                  |
| 500/- | رضان نگارهدنان | زعر كاكروشى            |
| 200/- | رضاش کارعدتان  | فوشيوها كالى كمرفيل    |
| 500/- | شاديه پودمري   | شرول کوروازے           |
| 250/- | الديوري        | - portuz               |
| 450/- | آجرن           | دل ايك شرجوں           |
| 500/- | 19.5%          | آ يجول كاشم            |
| 600/- | 181.56         | المرك معليال حرى كليال |
| 250/- | 161.56         | يال د عدى كالم         |
| 300/- | 181.58         | ريكيال يديويارك        |
| 200/- | غزالداوج       | عين سے ورت             |
| 350/- | آسيدزاتي       | ولأساؤه وشالاط         |
| 200/- | آسيدزاتي       | بحمرناجا كي خواب       |
| 250/- | فؤزي يأتمين    | رفم كوشدهي سيعالى س    |
| 200/- | جزىسعيد        | الماوسكاماع            |
|       |                |                        |

230/-35/14-032-12-15010 : 261\_15C مكتيم عران والجست -37 اردوازار كرايى 32216361: / 32216361

اقطال آفريدي

500/-

توبدوجه تقى اس كے اتنے دن گھرسے باہررہے ک-ورنه فیصله توشیایدوه اسی وقت کرچکا تھاجب اسے سارى بات بتاجلى تھی۔

میں جاہتاتو حمہیں ای دن کھرسے باہر نکال سکتا

تووه اب کیا کررما تھا۔ کیا وہ اب ایسا نہیں کررما تھا۔ پھراس دن اور اس دن میں کیا فرق باقی بچاتھا۔ اگر اے ايباي كرنا تفاتواس دل كركيتا وه دونول سوك أتخص منا لتی۔ ڈیڈ کی موت کا بھی اور اپنی محبت کی موت کا بھی ۔

اسکتی ہو۔۔۔"وہ اس کی صورت نہیں دیکھ رہا ل خود پر اس کی تظہوں کی تیش وس کر دہا تھا۔ بری طرح سے ۔ زمل نے سوٹ كے بیٹل تھام لیے كيا وہ جاتے جاتے مزيد اس کی بھے ش نہ آیا اور اس سے "والیی"

ن و مجھ سے عیت کرتے تھے باسل ... تم تو

کرنے پر میں خود سے ساری زندگی مقدمہ بازی کریا ر ہوں گا .... میں خود کو بھی معاف نہیں کر سکوں گا۔" بس ۔۔ ایب دہ اس سے زیادہ اپنی محبت کورسوانہیں ) تھی۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس کی زندگی ہے آگر اس نے اپنا تام خارج کرالیا تھاتو اس بات چیت کے بعد اپنی محبت بھی خارج کرا رہاتھا۔ زمل حمی دامان ہوتی جارہی تھی۔ ڈیڈ جا تھے تھے ہیشہ ہمیشہ کے لیے۔سب ختم ہو چکا تھائیہ بھی تمیل ختم ہو کیا تو وہ اپنی باتی کی زندگی کس کے سمارے گزارے ی- یہ سوچ کراس نے باسل کی طرف سے اینا رخ موڑااور مردہ جال سے چلنا شروع کیا۔

اینے پیچھےاس نے نانو کے گھر کادروا زہ بند ہوجائے کی آوازسی-جبکه وه کسی اور بی آواز کی منتظر تھی۔

2016 ما التوير 2016 التوير 2016 التوير

ا رنگ توشيو موايادل

# wwwgalksafeletykeom



کرتے ہیں کہ چو تکہ امال اپنی بردھانے کی اس غلطی پر (اشارہ بجا طور پر زر مہنے کی طرف ہے) شرمندہ کئی روز تک منہ چھیائے چھیائے پھریں اور ازالے کے طور پر منھی می شربتی آنکھوں والی در مہنے گل سے لانعلقی اختیار کرلی بوجوہ کہ امال دوعد د تواسول اور آیک نواسی کی تاتی کے عمد بے برفائز ہونے کیعد ترقی کے

نے عبور کرنے کے بعد دادی اماں کا رتبہ پانے والی میں کہ زرمینے گل نے آکے سب کیے کرائے پر پانی تھا

نتیجتا رمینے گل وغیر شادی شدہ بھوٹی آپانے

اود کے لیا اور ایا میاں کو بعداز ریٹائر منٹ وقت

ازاری کا نیا مشغلہ ہاتر آگیا۔ بری آپا سراکی خود

غرض منتقم مزاح کینہ برور کم عمری کی شاوی کا باوان

ابھی تک موقع ہے موقع کیا میاں اور ایاں کو طبخ دے

ابھی تک موقع ہے موقع کیا میاں اور ایاں کو طبخ دے

دے کر گئے پر چھری رکھ کر بعرواتی آری تھیں اور

اکلوتے بھیا بیشہ کے جذباتی زرمینے گل کی پر اکش پر جوشیلی اور حوصلہ شکن کٹیلی تقریب کرکے

وشیلی اور حوصلہ شکن کٹیلی تقریب کرکے

عزیزا زجان المیہ کی جوش طبعی اور دل گلی کا سامان

مزیزا زجان المیہ کی جوش طبعی اور دل گلی کا سامان

بردی آپاأور بھیاتو سنھی زرمینے گلسے فار کھانے گے مگریہ تمام حالات وواقعات جمال امال کے حوصلے پست کرنے کا سبب ہے وہیں ابا میاں کی ہمت اور حوصلے جواں ہوگئے۔ اب تمام چیٹم بصیرت رکھنے والوں نے دیکھا کہ جمال جمال ابا میاں وہال وہال

مستعملانا دھلانا کھلانا پلانا بچھوٹی آپاکے ذے تھا گھمانا بھرانا کھیل کھلانا ابا میاں کے سراور ان سب سے

کئی دنوں کی بے زاری اور پھید بھری خاموشی کے
بعد امال آج اٹھ کھڑی ہو میں اور ناشتے کے بعد ہی
گودام کا رخ کیا جہال امال کے جیز کی ٹیمن کی پیٹی کئی
سالوں سے پڑی او تھے رہی تھی۔ آج وہ بھی ہڑ پڑوا کے
جاگی بازد بھیلا کے انگرائی کی اور جمائی روکے اشتیاق
سے امال کو الا کھولتے دیکھنے گئی۔ویساہی اشتیاق جو ہر
بار زرمینے گل کی معصوم آنکھوں میں اور آیا کر ہا ہمکر
بار زرمینے گل کی معروم آنکھوں میں اور آیا کر ہا ہمکر
جسے ویرانے میں کوئی کائی زوہ تنا جھیل۔
جسے ویرانے میں کوئی کائی زوہ تنا جھیل۔
جسے ویرانے میں کوئی کائی زوہ تنا جھیل۔

ہوئے لگا۔ برسوں کی محت 'اماں کی ذرمینے گل کے ساتھ بندھی واحد دلیے ہیں کا جیز جمع کرتا۔
کراچی سے خریدی کئی سندھی کڑھائی کی چادریں '
ایملک ورک کے پائٹ پوش 'گلکت سے متکوائے گئے چانتا کے ڈنرسیٹ 'کانچ کے گلدان 'کٹری کی آرائشی انوان پہناور کے باڑے سے متکوائے گئے فرائسی پھر کا ڈنرسیٹ 'افغانی قالین 'جاپائی اسمگل شدہ کیڑا اور جائے گئے سنگ مرمرسے تراشے ہاون جائے کئے سنگ مرمرسے تراشے ہاون جائے کے سنگ مرمرسے تراشے ہاون خریدی گئی واحد چیز 'کیسی ممک رہی تھی' ایا میاں کے جیز کے لیے خریدی گئی واحد چیز 'کیسی ممک رہی تھی' ایا میاں کے خیز کے لیے خریدی گئی واحد چیز 'کیسی ممک رہی تھی' ایا میاں کے خیز کے لیے شفقت سے اٹے یو ڈھے وجو دو کی ممک سے۔

ابامیاں اور زرمینے گل 'جانے کب ایک و سرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے مورخ اس بارے میں خاموش ہے 'مجھ شواہر اس امر کی جانب نشان وہی

المال المال الول 2016 102 2016

كرميول كي خوش كوار شايس ألا ميان اورورومين كل كى سائفواك پياڙي ير كزر تي اورجب بياڙي کے پیچھے والے میدان میں قوجی جاند ماری کی مشقوں كے بعد بكورنے والے چھروں كے خالى خول ورمينے كل جمع كرتى جاتى تواباميان بمربورساته وي وقت وهرے سے آگے مرکا مجھوٹی آیا بیابی

المال کے سفارتی دوروں کاوائدہ اور پردھا بوی آیا کے ماتھے کی شکنیں مہری اور مستقل ہوتی کئیں۔ بھیانے اینے سوھیے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں بھابھی کے پاس بطور امانت ركھواوس مراياميان اور زرمينے كل اين ای دائرے میں کول کو محصے رہے۔ آیا میاں کو السو ہوا تو زرمینے گل فے ایا میاں کا مورال بلند رکھنے کے لیے خود مجی یخنی اور دلیے کی خوراک ابنال ایامیاں نے بماری کی وجہ سے روزے تضاکیے توزرمينے كل فيسال بھى بحربور ساتھ ديا۔وقت كا ہیں کول کول کھومتا رہا۔اور وہ جو قدرت کا اصول ہے كه وائره ثوث كيا-

1247440141647164 وا کے بلنگ پر زر مہنے کل انگسیں موندتے ہی ابا میاں کی سائی گئی کمانیوں کے اس جمان جا پہنچتی جمال صرف وه اور ايا ميال موت نه بدي آيا كي يكليلي نگامیں 'نہ بھیا کے طنزیہ جملے اور نہ بھابھی کی مسخرانہ

المال جانی نے ساری جوانی اینوں سے دور ابامیاں کی و کھے کی نوکری (بقول امال) کے پیچھے کراجی جیے شہر میں گنوا دی۔ ریٹائر منٹ کے بعد ایبٹ آباد واپسی پر اب امال کو کھل کھیلنے کا موقع ملا۔ مطلب برسول کی نشقی مثانے کو کو اب کوئی تعزیت برسه عیادت مبارک سلامت خر کیری قضا کرنے کی رواوار نہ تھیں۔ تائے کے بعد شٹل کاک برقعہ سرر جمائے بس کا ہاتھ کیڑے نکل کھڑی ہو تیں اور مغرب کی خبر لا تیں کیہ بیہ بھی مال کی بچین کی تربیت تھی کہ مغرب کے بعد کھرسے یا ہرنہ رہ نامیج موبلاؤں کا نزول ہو تا إور بھى بھى القاقا"كسى جائے كاكوئى موقع ند ہو يا توبث لست يربراجمان افراد كي عيادت كو پہنچ جاتنس اور يە بىث كىن ـــ ابرى جيات كى راه مى دىدە ودل فیش راه کیے زیادہ بھار اور کم بھار افراد کی درجہ بندی

بر توبات مورى تفي اباميان اور در مينے كل كى اب ديمي تواباميال سكريث سلكات اين محصوص نشست بربراجمان بي اور زرمين في في كرفيول كأكم سجائے اس بر آمدے کے دوسرے کوئے میں۔ابامیاں کی سکریٹ کی ڈبیاں خالی ہو تیں اور زرمینے گل کی كُرُيون كاجيز سِجّار مِتا-صوفے 'لِيْك ميزس الماريان ـ ابا میاں بازار جارہے ہیں اور زرمینے کل وو یونیاں

ارات موئ يجمع يحم

لوگوں کی دعوت طعام کے بعد رخصت ہی تو کرنا تھا۔ بڑی آیا اپنی بڑی اولادوں کے بیاہ کے بعد جھکی کمر کاشکوہ رتنس أور بهيااي اولادي مهتكي تعليم كالبلا مبالغه هرهر موقع رابامیاں نے زرمینے کل کے لیے بس اندازی كئى رقم ميں سے چھ حصد دونوں كے حوالے كرتے وقت كما تفاكه "يه زرميني كل كي المانت ب خيانت نه

بالنت كوحق كانام دے كر بڑپ كرنے كے بعد فرض کواحسان کانام دیے پر زور تھا۔

اوريه بھی ایس بی ایک بھید بھری شام تھی۔ مغرب کی جانب سے اتھتے زرد بادلوں کے بھو۔ بعد عصرى سارے فلك ير سيل كر جس اور كرو مراج کواور تقویت بحثی تھی کیے کمرے میں آج بھرے بیٹھک جی تھی۔جب جائے کی طشتری تھائے بینفک کی طرف بردھتے زرمینے کل کے قدم ذراے شتری اس کے ہاتھوں میں کانبی جب اپنی لاؤلى تين ساله سب سے چھوٹی بٹی لائنيہ كو كود ميں اٹھائے ، بھیااس کی ہونیاں سے ہوتے اسٹازلی جو شکے

"نولا کھ جمع کروائے ہیں عربی کے میڈیکل کے ڈیڑھلاکھ عبدالمعید کی سیمسٹو فیس ہے۔ کہاں سے ارون وهوم وهام سے شادی کیا کچ لاکھ کمال لاؤل- ابا میاں خود تو چلے گئے۔ یہ برسھایے کی اولاد المرے سرچھوڑ گئے۔" لائبہ کے پھولے پھولے گالوں پر بوسہ دیتے بڑی آیا کی طرف تائیدی انداز میں ويكحا.

''ہاں بھئی۔ہمیں تو کم عمری میں بیاہ دیا 'جمعی پوچھا تک نہ اس کھرچن کے لئے جانے کیا کیا جمع کرر کھا تھا ' وہ تو ہم دونوں نے پھر بھی کافی کچھ نکلوالیا تھا بھراماں کے ياس اب بهي بهت يجه مو گا-" ائے برغود منخوت بھرے انداز میں 'ہرموقع پرحق

اب زرمینے گل اس بھرے پرے گھرمیں تنمارہ گئی۔ گھنٹوں سبز ۔۔ کانچ 'تمکین پانیوں میں ڈولتے رہتے اور ایک ہی عکس تحریر ہو یا۔ ابامیاں کا۔ عدت تے زمانے میں گھر بیضے والی امال بھی خاموشی کی اس زبان میں زرمینے کل کی غم مسارووم ساز ہو گئیں۔عدت کے بعد امال کے مشن کی نوعیت بدلی اور تلاش رشتہ کے عنوان سے ہم کنار ہوئی۔ خدانخواستہ اپنے لیے نہیں بلکہ زرمینے کل کے لیے۔ ایک سنهری رو پہلی شام زرمینے کل نے کسی کے نام کی سنری و حیاتی انگو تھی کے بدلے اپنی قیمتی زندگی ردی رکھ دی۔ سے تام جیہ غیر ضروری ہے۔ ، آگے چلیر توشادی کی تیاریوں کا شور وغونا مجتے ہی ابامیاں کے سائہ عاطفت سے نئ نئ محروم في مرى كلالي فضاول كوسياه يرد ما محسوس الله کھر کے بوے مرے میں روز برے بس بھائیوں لی بیٹھیں ہونے لگیں۔ ندروشورے بحث چلتی' شادی کے خریے ' بھلے و تنوں میں ایا میاں کے و لئے قرضے 'بڑی آیا کے تیز طرار جملے 'بھیا کی جوشید جذباتی تقریریں بمفاہمی کی شمسخرانہ مل جلاتی ہنسی مرکل کی آتھیں اور دل چھوٹی آیا کی خاموشی'زیر

کانوں میں پڑنے لگا۔ ''بردهائیے کی اولاد'عذاب کی صورت چھوڑ گئے ایا

چوں ہوں ہوں وی در منتقب من کا اسان ورانگ بھرے بھرے رہنے لگے مسلکتے جام اور ایک ٹوکیلا

بھرے بھرے رہے ہے ہے جسے جام اور ایک تو تیا ساعت کو کاٹنا ٔ دل کو زخمی کر نافقرہ جو آج کل تواتر ہے

ں ترتیب بدلتی مجھی کہنے والا مگر معنی وہی رہتے 'انیت بردھتی رہتی اور پین سفرین نوسیقی کی طرح بھابھی کی طنزیہ ہیں 'زرمینے کل کی طاموش آ تھوں کی اداسی بردھنے کی اور امال کی اداس آ تھوں میں جامد حرت بحراسوال كه ...

"یا رب ایک بین باب کے بغیر بیابن بھاری

ر زما دو د صول کرنے والی بوی آمائی پر ممانیوں کی صد نه تھی۔خاموش جیتھی چھوٹی آیا کی نظریک دم زرمینے ر بردی جو سیج سیج ناپ تول کر قدم ر تھتی آرہی فطشتري ميزر ركفته ويئاس في آيك تطربهن بيائيول بر دُاتَى جو ذَرا بھي شرمنده نه تھے وُھٹائي کي حد

لائبہ ' بھیا کی گود میں چڑھی' ان کی جیب سے جھا تکتے ہوے سے چھیرخانی کردہی تھی۔ بورے حق ے وہ حق جوزرمینے کل آبامیاں پرجماتی تھی۔ رمینے کل کا ول بھر آیا مرعقب میں وہ بھابھی کے برهجهلكتي تتشنحانه مسكرانث محسوس كرسكتي فی جو ماضی میں ابامیاں اور ذرمینے کل کے التفات ی کلستیں' اب وہی الثقات لائبہ اور اپنے میاں میں دیکھ کر فخر محسوس کرتیں۔ زرمہ نے کل بحرے محصلاتے دل کے ساتھ ابامیاں کی مخصوص تصست پر آجیمی میا منے دو سرے کونے میں جہاں بھی وہ گڑیوں کا کھر سجاتی اب وہاں بھیا کے بح عزى عيدالمعيد اور چھونى آيا كے بيٹے لاو تھيل رہے تص عيدالمعيد بهيا كالكوتا الاثلا بيثا ويسابي جذباتي جوشيلا وأرنه ماف والااور إيماني يرايمان وكف والا اس وقت بھی جوش جذبات سے سرخ برار ہاتھا۔

ا میل انتها بر تھا۔ آخری دو تین متن کوٹوں کے ساتھ۔عزمی ذرمینے کل کودیکھ کرہاتھ ہلاہلا کرپر زور انداز میں بلانے سکا مکرزرمینے کل کاول ایں وقت ہر چیزے اچاف مورہا تھا۔ ورنہ یہ جینیج بھیجیاں اور بھاننج تواس كے عزيز دوست تصي عبد المعيد كاجوش آخری سرول بر تھاجب لاؤرج کے تھے دروازے سے بری آیااور بھیایا ہر <u>تکل</u>

شايد بدي آيا جاري تحين زرمينم كل انهيس و كم كر كھڑى ہو گئى۔ پیچھے بیچھے بھابھی تھیں 'ہمشہ والي دل جلاتی مسکراہٹ سجائے' تب ہی بہن بھائیوں کو کھیلتا و کی کرلائبہ بھیا کے ہاتھوں سے نکلی اور اس ست دوڑی مرجانے یاؤں مسلاکہ کیا ، منہ کے بل دور حاكري ارجيت كم منطق نصلے كے بغيرتمام كى تمام

کوشیں باری ہوئی فوجوں کی ظرح اوظر ادھر ' ہو کئیں اور کہل اس کے لائبہ چنج کے احتیاج کرتی اكلوتے لاۋلے جوشلے بھیا عبدالمعید نے آیک ہےلائبہ کواٹھاکر سیدھاکیااور پھرایک زنائے دار تھیٹر کی گونج ہر طرف آبھری ممراس سے زیادہ بھیا کے میزی سے بردھتے قدموں کو اس کے منہ سے نکلے نوكيك لفظول في جاركيا تفاجو كمرربا تفا-

''ایک توبیر مسلط ہو گئی ہم پر کسی بلاکی طرح' ہر وقت كاعذاب -برهاي كى اولاد-"وه ياول يختاومال ے نکل کیا۔

وقت مم میں سے ہر کسی کے کمے الفاظ اینے تحتکول میں جمع کر ناجا تاہے 'وقت پرنے پر کسی كى انتدوايس منه برمار بھى ديتا ہے ، مركبااتنى جلدى ؛ دروازے کی چوکھٹ میں ششدر سی بھاہمی کسی تصور کی طرح ساکت تھیں' اپنی ادلی مسخرانہ مكرابث كيغير بإمان چروكي بعياك قدم جلد زمیں کے سینے میں گڑے رہ گئے۔وہ برادہ کر روتی لائبه كوافعالمى ندسك- ده توبس زرمين كل كى نى چھلکاتی کائی زہ جھیلوں میں کھوگئے۔

پس منظر میں لائے کی روتی جینی آواز تھی پیش منظر میں زرمینے کل کی آنسوؤں بھری خاموش سنر — لصين اور بھيا كي آ تھول ميں لائبداور زرمينے ٿل ے چرے مرغم ہونے لگے ایک ابھر آ و مرا ڈویتا مجھی دوسراذوبتا يهلاا بحرتا

تام الگ چرے الگ زمانے الگ مردار ایک ہی اور سامنے لکے دیوار گیر شیشے میں انہیں اپنے عکس کے بچاہے اہامیاں کا عکس نظر آیا 'ویسے ہی کنیٹیوں کو حص جهوتے سفیدبال ویسابی قدو قامت بھے کندھے اور وہی آئکھ ول میں ٹھا تھیں مار تا زرمینے گل کے لیے م بت وشفقت كاسمندر-



الله المناسطاع التوير 2016 2016



اور پھریک وم جھماکاساہوا۔ ''اگر جو کارڈز کی قبولیت کو اس۔

كَارِدُ كَفَلْتِي بَى خُوشِبو كاجھونكا ... اس فے طویل سالس . ﴿ كُوسًا فِي بِرِ رَهُ وَيا – جِهالِ كَارِوْزِ كَا أَيِكِ وْجِي

#### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گُو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فسس

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-





وهوك مي كول ركها- كول رسط ميرے كاروند. لیکن پھاڑ کے مینہ پر بھی تو نہیں مار سکتی تھی تا۔جواب تومیں دے لول گی- زیادہ ضروری ہے ہے کہ اسے روک دول ٔ ورنہ وہ اس طرح لگا رہا تو اس مرے میں میرے رہے کی جگہ کم پڑجائے گ۔ اب وقت آگیا تفاکه وہ جواب طلبی کرتی۔

صوفیہ دادی نے لیلی بیکم کی نواس کے لیے جب مفش سے بات کی تھی تو احفش نے انکار نہیں کیا تھا اوراس کی خاموشی کورضامندی جان کرانموں نے کیلی بيكم پر اپنا عنديه ظاہر كرديا تھا۔ سلاب ميں اس كاجو کے سامنے آیا تھا۔وہ اس کے ذہن پر بری طرح حیما کئی تھی کہ کسی اور کے لیے سوچنا بھی احقش کے به محال تھا۔ الحفش انکاری تھا اور صوفیہ وادی

بیقین کریں عمل نے اس کی مرضی جانتے

ہوئے کیل کے کان میں بات ڈالی تھی۔اے امید دلائی می اور اب به اس ذکرے یوں بھاگیا ہے جیے گرھے سرے سینگ ... " صوف دادی کی حتم ناک نگاہیںاس پر تھیں جونبیعداورایک کے ساتھ تھیل

"آپ س رہے ہیں تامیری بات ...؟" شوہر کی

الا الكلُّ بالكلِّ جب آپ بولتی ہیں تب میں سر

انهول نے ایبک کی تنظی سی تھلونا کار کواین کشادہ تتقيلى برجلانا شروع كرديا

واوهراوهرومكھنے كے بجائے تم مجھے كيوں نہيں يكيت ؟"صوفيه دادى جان في اخفش كومخاطب كيا-

"جىسىجى آبىسى جھے ہے كھ كمدرى بين دادى

"ہاں!"انہوںنے دانت کیکیائے د ممال ہونے والا ہے۔ تمہاری دلچیبی جان کر... بلکہ تم سے عندیہ لے کر ہی میں نے کیا کے برجے ہاتھ کو تھا اتھا۔ اب وہ مجھے آئے کا یو چھتی ہے کیا جواب دوں۔ فوائع بیل تک سے گھرانے گی ہوں ۔ اب اس کاپاکتان آنے کا ارادہ بن رہاہے۔وہ يو چھے گی تو کيا جواب دوں گی؟ " صوفیہ دادی کالبجہ تیزاور پریشانی سے بھربور تھا۔وہ سيدهابو بيثاب "آپ معذرت كر ليجيّے گا۔"

واس میں مشکل کیاہے؟"وہ بالکل پرسکون تھا۔ 'میہ آپ دونوں کے چکا کیک خیال تھا۔ نہ کوئی با قاعدہ ی نه وعده نه اعلان به خیال بدل بھی توجایا

"توبرخوردار! به بتاتا پند فرائي كرك "خيال" بدلا کیے کول اور حسنے؟ اشتیاق احرے جملے غیر سجیدہ سے تھے کر انداز تطعا "نہیں وہ گاڑی رکھ کے بوری طرح متوجہ ہوئے تھے

به شرختین بتاسکیا...نی الحال-"وه ک*هژامو کیا*۔ دوی کر آوازند ہم ہو گئی مجملہ بھی پوران کر سکیں۔ وہ ویکھ کر رہ گیا۔ وادی کے انداز کی اضروکی اور شرمندگی ایے شرمساری ی محسوس ہوئی۔ "آپ فکرمت کریں۔ میں خود انہیں منع کردوں

"اور وجه كيابتاؤ يح؟"اخطب في صاف بات کرنے کاسوچااوروہ واقعی سوچ میں پڑ کمیا۔ ''میں ...."بالا تحر کمہ ہی دیا۔ ''نیس کسی اور کو پہند كريا مول-"جمله بورا موتے بى اسے بول لگا جيسے کندھوں سے منوں بوجھ اتر گیا ہو۔ جب کہ نوین اور اخطب نے ایک ساتھ بغوراس کاجرود یکھا۔ آیا وہ بج

) مگر نہیں یہ سجائی ہی تھی جو مسکان بن کرلبوں پیہ سيدين كيمية اسكتابون-تم بى تولائى بو-" ناچ اتھی تھی اور چھیائے نہیں چھپتی تھی۔اتناخوش کن تصورید کون تھی وہ جس کا فقط خیال ... چرے کو چیکا دے۔ چرے کو چیکا دے۔ "بال عم مجھے اس طرح ریشرائز نہیں کرسکتے۔" ووكس طرح....؟"وهوا فعي تهين معجما-اشتیاق احمر کے چرے پرسکون اترا۔ چلوالجھی ڈور "اس طرح..."اس في بعنوس اچكاكر بعرلفاف کودیکھا۔ یعنی لفافے کو دیکھنا پڑے گا۔اس نے جھک كاليك سراتوباته آيا-مرتب ہی نگاہ بیم بربر گئی جوشدید صدے کے زر كرافھالياوزنى بھى تھا۔ ''الفافے كامنه كھلتے ہى اسے بتالگ كيا-بيہ اثر ساکت رہ گئی تھیں۔ کوئی اور وقت ہو آ تھ۔ ان سے زیادہ خوش کوئی نہ كاروز تصوه تمام كاروز جواس ووقا الوقا الوتاتها ربيروه وقت تفاجب ليلي بيكم هرروز كال كرتي ودكارد محيح نهيل بي؟" وه معصوميت يوجيخ میں۔ انہیں شادی کے حوالے سے اسے منصوب بتاتیں۔ اٹی تیاریاں' اپنی خواہشیں' اینے خواب اور صوفیہ بیگم دیسے ہی کم گو تھیں۔ دو مرے وہ انہیں پولنے کاموقع بھی نہیں دی تھیں۔ ''اب کیا ہوگا؟''ان کے سفید پڑتے رنگ کود کھے کر ' فتهمارا طریقہ صحیح نہیں ہے۔"اس نے وانت فاوهد تو چرم بجيجول اينداداد.دادي جاجا چاچی کو تمہارے گھے۔۔ صحیح طریقہ تو پھروہی ہے۔'' ''تم ایسا کچھ نہیں کردگے۔''اس نے انگی اٹھائی۔ ب کو پہلی بار تھراہے ہو۔ نے لی۔ «جس حساب علم مجھے کارڈز دے رہے ہوتا' لیپ ٹاپ گھٹنوں پر رکھے 'ایک ہاتھ کی بورڈیر چل اب صرف مروث اورفادروے کاکارو ویایاتی ہے۔ ہولی ویوالی اور کر مس تک کے تودے ملے ہو۔ عید رہا تھا تو دو سرے میں کاغذ علم تھا۔ برے اشھاک ہے كام موربا تفا-جب دهيكى أوازس أيك بندلفاف شبراًت كوتوجانے دو۔" د کیوں خوامخوامیہ مجھے ابھی ہی بتا جلا ہے کہ ورلڈ اس کے ہائیں جانب ٹچاکیااس کا ہاتھ بہ کا اور کاغذیر لکیر صبح کئے۔ اس بد تمیزی پر نووارد کو تھیک ٹھاک سنانے ہارث ڈے کینسرڈے ئی بی ڈے کے بھی کارڈ چھیتے کے لیے اس نے سخت تقصے سراٹھایا۔ ایکے ہی لمح غصه غائب اور جرت آميز مسرت جرے كوروش ''تووه بھی تم مجھے دد کے ؟''وہ غصہ بھول کر شدید جرت سے یوچھ مبینی-وہ جواب کے بجائے سر تشکیم \_!"اس نے لیب ٹاپ گودے آ بارا۔وہ اب "لینی مجھے نچ کرنے کے لیے تم آخری مد تک اوهر کم اُتی تھی۔اس کی موجودگی میں تو آتی ہی نہیں می اوراس رید کداے مخاطب کرتا۔ التهيس مناف كيلييس آخرى حدتك "بال من "!"اس نے سینے پر بازولپیٹ کر کڑی نگاہ ہے اے دیکھا۔ پھر آنکھ کے اشارے سے شخ المارشواع التور 2016 109 109

## مابنامهداستاندل

# ادبكى دنيا مين ايك نيا نام

# نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں بھیجنا چاہتے ہیں توابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ،ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ بس آپ کی تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہیئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں تحریر ہمیں ہماس کو صحیح کرکے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی سی غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ بنائی جانے تو بہیں اس اردو میں تحریر ہو۔

بنے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان ول کے سلسلے پچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھکو چک نمبر L \_ 5/79 ڈاکخانہ 78/5.L تخصیل وضلع ساہیوال

وٹس ایپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

نے آواب میزانی نبھاتے ہوئے کشن کوبو نمی جھاڑا۔ "حميس لگتاہے ميں بيٹھول گي؟" "لگتا تو خير نہيں ہے۔" وہ مسکرایا۔ "اتن مزاج ال كيا\_احِما\_!"وه برى طرح يو على . ؟ " وه ایک کو کھانا کھلار ہی تھی۔ آشنائی توہے۔" رری پوری سوی ک "یمی که احفق کسی لژی کو پهند کر با ہے۔ اور اس نے نازک کے لیے منع کردیا ہے۔ یقین کرد میری تو "خوب توبیہ بھی جانتے ہوں گے۔ میں کیا کرسکتی -100 "بال... توكياتم ميري شكايت لے كرجاؤكى؟" میری محریس کی کبھی ہے تھینی کم ہونے کانام نہیں اےمزا آنےلگا۔ لے رہی۔ ودكياكموكى ... اور كموكى كس ف آنى سے يا دادى واب جانے بھی دونوین! مبحے سنی بارد ہرا چکی جان سے ... بلکہ میں تم دادا جان سے کموگ ۔ ایم آئی ہو۔" زینت بیلم نے اکتابث سے کما۔ امجوان لڑکا . رائٹ ہے؟ 'وہ جیے بوجھ لینے پر خوش ہوا۔ ہے۔ لڑکی کو پیند نہیں کرے گاتو کیا گائے مجری کو يكن بيرتاؤ كهوكى كياب أميرامطلب شروع عاب گا۔ اس میں جرت کی کیابات ہے۔ تھے او مماری حرت برحرت مورجی ہے۔ کیوں توال ؟ وہ اے جی بھرکے چھیٹر رہا تھا۔ اور بس بہیں آکر ایک تو ہر کوئی اس کی رائے جانے کامشاق تھا۔وہ جی بھرے جھنجلائی۔ اثنتیاق احمد نے وقتی جرا سے بعد فخریے کردن کی بولتی بند ہوتی تھی۔ اور عقل کے در کھل عاتے تصربولنے کامطلب تفاہمنشا۔ اتن بےو قوف ل تھی وہدیہ معاملہ اب سی اور ہی طریقے سے تانی تھی۔ انہیں ہوتے کی سے مردا تی پند آئی تھی۔ ميند كرنا محبت كرنا أظهار كرنا مردول كابي شيوه مويا وہ جھکے سے بلٹی۔ ب بهت خوب!"وه جموم ر بي تق "اسے کاروز تولے جاؤ۔"وہ رکی اخطب كى جرت كالدرائية دراطويل رباعر يمراس مع الرجو كى كے ہاتھ لگ كئے تو ميرا كام آسان في بھي لا يروائي سے كه دما " زندگي اس نے كزارني موجائے گا۔"وہ خوشی سے بتا لے لگا۔ ہے۔ جواس کی پند-اب کوئی اسے نازک کے لیے ''وہ۔!'' وہ شعلہ بی پلٹی۔۔اس کے ہاتھ پر جھپٹا نہیں کے گا۔" مارے لفافہ سنجالا۔ اور تن فن کرتی نکل گئی۔ "ادھراس کے لبول کی شریر مسکر اہث سمٹنے سمٹنے سب نياده بے چيني و بي يقيني نوين كو تھي۔ "اتا چھوٹاسامیرےسامنے کابچے۔۔ بچین میں اپنی كمرى سنجيد كى من بدل عى-نداق لايروائي كامظامرواور درا درای تکلیف بر میرے پاس آنا تھا۔ ارے اپنے ہاتھوں میں بنسل بکڑے میں نے اے لکھنا سکھایا۔ بات تھی۔ تمریہ معاملہ اب یوں لٹکانے کا بھی نہیں تفا-ایک سال کی مت کم مهین موتی-اتناتوبدل لیا تفا اور اب کہنا ہے اسے کوئی پندے اور مجھے خبر تک اس نے خود کو اس کے لیے تا اوراے احمال تک نهیں۔ یعنی کہ حدہو گئے۔" "بير دنيا كاانو كھاوا تعد نهيں ہے۔ جيران تو آپ يوں جے آگ نے آپ کا ہاتھ سیں جلایا۔ یا جار ودتم نے کوئی تبصرہ نہیں کیا نوال؟"مسلسل بولتی بالٹی یانی سے نمالیس اور مجال ہے ذراس بھی کیلی ہوئی

110 2016 251 862 248

کے ثوا کلٹ میں یانی موجود ہو۔ جیسے کر ملے کی بیل پر "آپي کاطبيعت تھيك ہے؟" گيروني ... "ہال ... بس سریس دردے ذرا۔"انہوں نے س "آ۔۔ باس۔ "توین نے اس کے منہ پرہاتھ رکھ واو میں بام لگادول؟ صوفیہ دادی فے جواب کے يےوه الركى موكى كون ... سوچنے كى بات بنا ؟ ئے سریجھے وال دیا۔وہ بھاگ کریام کے آئی۔اور بوری مدردی ہے گی رگڑنے...اوران سے بھی جس نے الحفش کے مل کو جیت لیا۔" "ہاں تو آپ سوچے مجھ سے کیوں کہ رہی ''لان کے سوٹ جھی کتنے منگے ہو گئے ہیں تال ... ہیں۔"وہ لیٹ گئی منہ پھیرلیا۔ مشن رکھ لیا۔ ا مكر بيش سے لائى تھى بيدوالا... تين ہزارے اسارت نیراب سوچوں کی نہیں... کان بکڑ کے اس الخفش كي بي سي يوجمول كي ال!" تصريس تو بهاك آئي-اسٹودنث مول-باپ ريٹارة نوین نے پوچھ کر ہی دم لیما تھا۔ تو پھر کیا ہو گا؟ نوال کی میما تو کیا تو تے جڑیاں سب اڑ گئے تھے ہے۔ کمال سے بورے کروں گی۔ بھرخاص میرے لیے اس نے بچاس روپے کم کیے تب میں الی اور مین وٹ کے بورے ڈیڑھ سوردے بچائے اچھی بینسے تال میری وین نے پوچھنا تھا کہ نہیں۔ حمرسب نے پوچھ صوفيه دادي كاغم زده جره مزيدالم كى تصوير موكيااور يوچه كرياك مين دم كرويا- أوال كاناك مين وم-كوئى وقت ہو ماتوہنس ہنس كرد ہرى ہوجاتيں۔ " منہیں کھ اندازہ ہے نوال؟" اخطب نے در میں اب جاؤں .... تھو ڑا کام ہے۔ آپ بھی چل باقاعده بلوا كر تمبير لهج من يوجها- وه فورا" جوكنا كر كمرك مين أرام كرس-"وه كفرى موكى-مو كئ- كردان بحى تفي س مدروشور سے بلائي-میں چھوڑ آؤں آپ کو۔اس نے ان کی دہیل چیئر الم بنداز يكرب عرسادى مكاريان طراريان وحرى واجها إ"اخطب كاندازس بالقين مايوي ک دھری رہ کئیں۔ صوفیہ دادی نے بینڈل پر جمااس کا آگئ۔ نوال بھاگ کاریڈورے اختیام پرلان کی جان ہاتھ تھا اور اسے اپنے سامنے کرلیا۔ لتی کھڑی تھی جس کی چو کھٹ پر کہنی ٹکائے ہمتھیلی پر دو حمهیں آئیڈیا ہے کہ وہ کون ہے؟" ہاتھ جمائے دور کسی غیر مرتی نقطوں کو تکتی صفم مجم ' سی ''وهد کون وهد؟ ''اس نے تجامل برتا جاہا۔ ''اوہ 'وہ لڑکی جسے احتفش نے پیند کیا ہے۔'' صوفیہ دادی ... کتنے روزے ان کی می ڈی اس ایک "اوہ میرے خدا\_! انہیں تو کچھ کہہ نہیں سکتی مود میں بھنسی تھی نوال نے دیے قد موں سے نگل جانا تفا-ایناسرینینے کودل جاہا۔ مگریہ بھی کمال ممکن تھا۔ و نوال .... ادهر آو بيج ...! "ان كى آواز ميس كسى ودمیں کیے بتا عتی ہول دادی جان!"خیالات سے برانے كلاسكل راك سادر د تھا۔ قطع نظراس كے لہجے شدر كا۔" مجھے كيايا۔" "جی دادی جان!" وہ سارے خدشات بھلا کر پیش دوس لوکی کایتا کرونوال-" المحافية الماسكي آواز مرده مو كئ-دغم توبردی سمجھ<sub>د</sub>وار بچی ہو نوال۔" "جی دادی ...!"اس فے جی جان سے اثبات میں " آپُ ہاتھ چھوٹیں گی تبہی توجاؤں گی نا<u>ں ...</u>

"اوفس!" انهول نے جلدی سے ہاتھ زبان دی تھی اس کی تانی کو۔" " زبان .... کب؟" نوال بھونچکی رہ گئ\_ زبان چھوڑا۔۔۔ بی بوال یوں بھاکیں جے جان بی دے دی مھی ابھی تو وہ اس سے ہاتیں کررہی تھیں۔ سولا كھول پائے مرمصیبت ٹلی تھوڑی تھی۔جبوہ اور کیالی بیکم کی تواینی زبان خوب تھی انگنے کی ضرورت خطرے کی حدود۔۔ مطلب اینے اور ان کے لان کی ورمیانی دیوار بھاندنے ہی والی تھی تب میرون شرث بلّو كيول ؟ "محاورہ بولاہے میں نے۔" جینز میں با ڑھ کے یاس اسے پریشان بالوں کو ہاتھ سے "اوس!"نوال نے سینے برہاتھ رکھ کے سکون کا سنوارت مو تجمول برہاتھ مجھیرتے اشتیاق احمد کی نظر أس بربرى بالحجيس چر كئين اسے بھی مسكرانابرا۔ سانس لیا۔ "وہ لڑکی کون ہے؟" میں کیے بیانگا علی موں۔ میں تو اس شرمیں اجبی موں مجھے تو گلی کے ميس بهت بريشان مون نوال-" کونے کا بھی نہیں با .... نوال نے بلکیں ہشا کر "ہاں میں بھی۔ معصومیت کی حد کردی۔ " تم اکیلی نہیں ہو۔ میں تہارے ساتھ ہول" واوا \_جوريشان بن-اس كي-" جان نے سینہ آنا۔ ہم اس کی کا مشرکا چتے چیان "ہاں ایسے مقام محبت میں آجاتے ہیں۔ جبول بی لے بر دھڑکنے لکتے ہیں۔"وہ کردن اٹھا کر ارين كي "وه خلاول من و ميم ري تص أسان كود يصف كلف بيد كرى بات اس اوير اللهى مولى ייזא אייות בפקלון-"تیزی ہے اے دیکھا۔ "کیاتم میرا ت..... کون سی محبت؟"نوال سٹیٹائی؟" د کہیں "اس كے منہ ہے يكا نكام اختياق "تمهاری اور میری محبت نوال **..... مجھے** یقین مقا<sup>،</sup> احمد کا رنگ اڑ آ دیکھا : دمیرا مطلب ہے کیوں ایک تم بی موجس سے مل کیات کر سکتا ہوں۔" الل مجھے تم سے ہی امید تھی۔ "اشتاق احرفے ودکون سیات ۔ 'کاش اے کوئی آوازدے لے' بھاگوں تو کیسے بھاگوں۔ . اس ك شافيرا بناباته ركها-"وہ کمینہ بم پھوڑ کے اب مزید کھے پھوٹنے کو تیار اب میں جاول ؟ اس نے جان چھڑائی جای-" ننیس تال مجھی ہم چائے کی دوبیالیوں پر اپنالا تحہ نہیں۔ بتاؤ اب میں کس سے بوچھوں؟" نوال نے دویٹا آینے چرے کے گرد کسا۔ اتنی باتوں میں لفظ کینے عمل طے کریں گے؟" دوج استین دی تھی۔ نے دلی تسکین دی تھی۔ دور تر سے لیے کیا کر علی ہوں دادا جان ....؟" ونهيس "نوال كاسرزور عبلا- "آپ جائے ک ایک بالی بر سب طے کرلیں۔ مجھے بناد یخیے گا وه جذبات میں بهہ ہی گئی آخر.... دل کی نرم بو تھی۔ البين ... اجها يلويه بهي تحيك ب"وه فورا" "يتاكردوه لركى كون ب-ايك باربس أيك بارجح يالك جائه "ان كى آنكھوں سے كويا خون مكنے لگا۔ مان گئے۔ نوال اتنی آسان سے جان چھوٹ جانے پر ابھی کلمیہ شکر کہنے ہی والی تھی کہ ان کے اسکا جملے نے "نولیعنی آپ کو بھی نازک اندام پیند تھی؟" بیہ حیران کن بات تھی اس کے وانت كيكيائ معميال جهيني اور بال نوج لين ك

المندشواع اكتري 2016 113 113 1

خواہش کو تجانے کیسے دیایا۔

پندہی توکیا ہے۔" گلاس اٹھانے کے بہانے ذرا سا

" يى بات اولى آوازے كمدودونون -!" إشتياق احمد نے بلند آواز سے کما۔ کیلی بیکم نے انگشت شمادت كان مين زور زور سيملاني-

ومجھی تک میرے کان ج رہے ہیں۔ جمازے اترنے کے بعد محول محول رہتی ہے ور تک آپ لوگ باتیں کردے ہیں مجھے سنائی ہی شیں دے رہا۔ دربس اے اللہ کا خصوصی کرم ہی کمہ سکتے ہیں۔

اخطب ولي بوكيا-وتازك كابهت ول موربا تفاسب كوياد كرتي تحي اثنا زیادہ کہ حد نہیں۔ یمال کزرے وہ چند ہفتے و میے زندگی کا حاصل ہو گئے۔ بہت بھولی اور سید بھی محبول ے گذمی بی ہے میری ... نام لے لے کریاد کرتی ی خاص طور پر صوفیہ ہے توا ہے اتنی محبت ہوگئی بس محتی تھی آن سے بیرے جیے خوشبو آئی - میں نے کمامال اور ماس میں کیا فرق .... بالما الیل بن كرانداز نشست بدلا-نوین کھرائی - بردی مشکل ہے یکے ملائے تھے

اوربير بنسي الجن كي كو كرابث جيسي تفي منوین اور اخطب کو بھی یاد کرتی تھی اور آ<u>۔</u> كراة بروفيت مونول يررسا تقا- اشتياق بعالى \_ المتى تقی اتن انجھی ہاتیں کرتے ہیں ناناجان..." "اِف!"ا ثنتیاں بھائی کی آنکھیں آخری صر تک کھل گئیں مِرمہ بھی پھیل گیا۔ " باتنس سد كون سي باتنس ؟ كب كي تحيي انهون

نے بازک سے ہاتیں۔۔ اور وہ بھی ایسی جن کی یاد کھر تک تھینے لائی۔ جران نوین بھی تھی۔سال بحرکے فون کے تعلق میں اگر بھی علظی سے فون اس نے اٹھا بھی لیا تھا۔ تو کیلی آئی نے آور اس نازک نے سلام کے بعد سيدهاصوفيه كايوجهاتها

۔ اور می تہیں۔ فیس بک پر نوین کی فرینڈر یکوسیٹ کو آج تک اوکے کا سکنل نہیں ملا اور ذکر یاو کرنے

ویسے سوچنے کی بات ہے تا کہ وہ الرکی ہوگی کون۔۔۔ کون ہو سکتی ہے۔ اوہ؟" وہ پیر پیختی بھاگ

ورجھے توسب یوں یوچھتے ہیں جیسے میں اس کی ای ہوں۔ ہونہ !"ا تتاق احد معی ر تھوڑی تکائے مُلِنِّے لِگُے "آخرانہیں اتنابرامشن در پیش تھا۔ م

الخفش انعام كاواضح انكار اوروجه سب كويتا لك كمي تھی۔ ابتدائی شور وغوغا ہائے وائے کے بعد اب جبکہ راوی نے چین لکھنے کے لیے قلم تھام لیا تھا اور ابھی چین کابہلا صفحہ ہی لکھا تھا کہ صوفیہ بیکم کی آمد ہوئی صوفیہ بیکم توانہیں دیکھ کر ٹک فک دیدم دم س م کی تصویرین کئی تھیں۔ روز فون پر بات ہوتی تھی۔ مگر جھے ذرا اندازہ نہ ہواکہ صوفیہ اتن بیارہ۔ آپ میں سے بھی کسی نے ين بنايا-"سب كوكرى نگامون سے ديكھا-

" آپ نے یو چھا ہی میں ... بلکہ آپ تو فون پر آئی کے علاوہ کئی اور سے بات ہی نہیں کر نئیں نوین! تی صِاف کو تھی نہیں کرمنہ ہے ج نکل کیا۔ و دکیا آنھوں کا بھی پراہم ہو گیا ہے نظریں ملاتی۔ "اگلاسوال بچھلے ہے بھی کڑا۔

"کیے ملائیں نظریں۔ پوتے نے اس قابل ہی يس چھوڑا۔"مدے سے بربہ آوازاشتیاق احمد کی

وكيا\_ كياكها\_؟ اليلي بيكم في محد كو مكوس كيفيت میں ویکھا۔ تے نے کماکیا۔"

''نو ما ... کون یو ما؟ ۴مچهامیرا یو ما-ماشاءالله بردای مجھ دار بچہ ہے۔ آئے دن کھے نہ کھ کر ہارہتا ہے۔ بمكتنا مين رونا بي آخري جله زير لب كما-اخطب نے گھور کردیکھا۔ نوین کواعتراض ہوا۔ واب ایسا بھی کچھ نہیں کردیا اس نے۔ کسی کو

لمبندشعار اكتوبر 2016 114

"بات یا لگنے کی تمیں ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ مجھ سے پوچھے گی کہ جب میں نے سال پہلے طے کرلیا تھا کہ اپنے پوتے کے لیے اس کی نواس لوں گی تو اب جھے کیوں ہٹی ہوں۔"

ب و ایس کے میں انتا۔ "اس نے سان انتا۔ "اس نے سان اللہ میں کیا۔ اس کے سان اللہ میں کیا۔ اللہ میں کی کے اللہ میں کیا۔ اللہ میں کیا۔ اللہ میں کیا۔ اللہ میں کیا۔ اللہ میں کی

''کمناتو آسان ہے راس کے رونے کون سے گا۔'' ''اخفش کیا کہتا ہے۔''

والساس می المناہ جو کمنا تھا کہ تو چکا۔۔۔ صاف انکار۔ "صوفیہ دادی رونے ہی نہ لگ جائیں۔ نوال کو پہلی بار صوفیہ دادی کی پوزیش کا اندازہ ہوا۔ اس نے سرجھکا کر پہلی بار بہت سنجید کی اور حساب کتاب سے سارے معالمے کو جانچا۔ صوفیہ بیم پر المبدد پریقین آگاہوں سے اسے دیکھنے لکی تھیں۔ المبدد پریقین آگاہوں سے اسے دیکھنے لکی تھیں۔ المبدد پریقین آگاہوں سے اسے دیکھنے لکی تھیں۔

ری سنان استری ۔ "اسے دورھ نہ بخشنے کی دھمکی دے کر مجبور دیں ۔"

"ووده..."صوفیہ بیکم کا کھلٹا چروفیوزیلب بن گیا۔ "دمیں کیسے دے سکتی ہوں ہے واسط... میں اس کی دادی ہوں۔"انہوں نے دادی پر زور دیا۔

'نواس ڈیے کاواسطہ دے دیں۔جس مینی کاوودھ آپ استعمال کرتی تھیں۔" وہ بس بل بھر کو سٹیٹائی تھے۔

والله کے لیے بچے تم تو سنجیدہ ہی نہیں ہو۔ " "جنٹی سنجیدہ میں اب ہوں ناں اتن تو زندگی میں مجھی نہیں ہوئی۔ "نوال نے ڈیلے تھمائے۔"وووھ نہ سہی اس محبت کاواسطہ دیں جو آپ نے اسے دی یا

پھراس نے آپ سے کی۔ بس یوں سمجھیں کام ہوگیا۔"اس نے چنکی بجائی۔ "السمار برجائی"

"آپ نے کیافلمیں نہیں دیکھیں بھی۔۔وہ پرانی ل۔دیکھیں۔۔ "نوال نے اپنی کرسی ان کی وہیل چیئر

Downloaded From Paksociety com

شروع کے دو پریڈز آف تھے۔اس کالمبی نیند لینے کا ارادہ تھا مربد قسمتی ہے آنکھ وہی صبح چھ بجے پہنے۔ کھل گئی۔ آنکھیں زور سے میچیں۔ اوند ھی لیٹی۔ منہ پر تکیے رکھے۔ مرسب بے سود بلک بلک سے جڑ کر نہ دی۔ اب بیہ حال تھا نہ جاگی ہوئی تھی ناں سوئی ہوئی۔۔ اس نے بھاڑ سامنہ کھول کر جمائی لی۔ تبہی آنکھیں بہنے کھل گئیں۔ ''اپی منج مبح۔۔ خبریت ۔۔۔'دہ سید ھی ہوئی'یہ صوفیہ

بیم تھیں۔ بیم تھیں۔ پریشان مراساں ادھرادھردیکھتی جیسے چھیے رہی

"آپ صوفیہ دادی ... ؟ خیریت ہے نال؟" وہ ست لگا کران تک پینجی۔

اوہ آئی رات میں ان کے لیج سے بھی سیمگی چکتی تھی۔ سیمگی چکتی تھی۔

"آپ ایما کریں 'ساراالزام اس کے سرر کھ کے بری الذمہ ہوجا میں۔ کہ سب اس کا کیادھراہے۔ آج کل کے لڑکے کب کسی کی سنتے ہیں۔ "وہ اب اس کے علاوہ اور کیا کمہ علی تھی۔

''گریچھ قصودار تو میں بھی ہوں تاں۔ کیلی تو میرا گریبان ہی پکڑے گی تاں۔''

وفاب میں کیا کروں نوال؟ مصوفیہ دادی نے اس کی تھوڑی اوپر اٹھاتے ہوئے کچھ الیی دل کیری سے بوجھا

کہ نوال اپنی فکروپریٹانی غم وغصہ بھول بھال کرذہنی طور پر پوری طرح حاضر ہو کے ان کی طرف متوجہ ہوگئی۔

وراپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔اب جبکہ وہ آئی گئی ہیں توانہیں خود ہی دوچار دن میں اندازہ موجائے گاکہ۔"

المارشاع التر 2016 115

بھی شیں گمان کیا تھا۔ جبكه اخفش جرت كے سمندرے نكلنے كے بعد طیش کے صحرا میں بھٹلنے لگا۔ نہیں۔۔ دادویہ نہیں لتیں۔ بھی ہیں۔۔ وہ ان سے ایس امید نہیں كرسكتا تھا۔ وہ نازك كو وہں ساكت چھوڑ كر دندنا يا اندر پہنچااور بدترین خدشہ مجسم سامنے ڈائنگ ٹیبل پر این تمام ترجلوه سآمانیوں کے بھراموجود تھا۔ ونهير \_ ليل اوليل \_ كيسى وه ليلى؟" ايك بعد تفش... کتنی راہ دکھائی تم نے..."کیلی بیلم کے ہونٹوں سے کپلگا تھاجب اس پر تظریزی تیزی سے گھونٹ نکلا کپ رکھا اور دونوں بانسیں وا کرتی رات کنتی دیر تک جسنے جاگ کر تمهاراانتظار "جى الله الدول من يول تعاصيرى مرقى کے حصار میں جوزہ۔ تہیں کیا ہو گیا ہے۔ کیا حال کرایا تمنے کھانا بیناچھوڑویا کیا؟"وہ اب اس کے شانوں پر دونوں ہاتھ جمائے حت تعجب اے سر ملاد کھورہی میں پھر تختشكاني نكابس صوفيه بيكم كي جانب اثم تم نے ایک بار نہیں بتایا صوفیہ۔

...!"صوفيه بيكم نے منہ اٹھا كرنوين كوريكھا۔ نے اختفش کو ... وہ سختی سے تردید کرنا جاہتی تھی' تفش نے طراری دکھائی "جى بس وه بخار تقامعمولى سا... بگر گيا-" ''تو ڈاکٹر کو وکھاتے ۔'' وہ چرے کو دیکھتی جارہی

' انہوں نے نا قابل علاج کمہ دیا ہے۔'' "به کسے ہوسکتاہے۔" کیلیٰ بیکم نے سب کود پھھا۔ ''یہ ونیا ہے کیلی آنٹی اور دنیا میں کیا نہیں ہو تا۔''

سے جو ژی اور جا بھتی نگاہوں سے جاروں طرف دیکھ میں کوئی من تو شیں رہا۔" ومحبت کاواسطہ دیں۔ برورش کے طعنے۔ راتوں کو جاگنے کا حسان۔ نہ مآنے تواگلا مرحلہ آئے گا۔ بیاری كا أب وهرام سين برباته ركه كركر جائے گا- يس ہارٹ آئیک کاشور مجادوں گی۔"

''انجیو گرافی کے دوران مولوی صاحب کوبلوالیں - آب کمہ ویجئے گا۔ یمی میری آخری خواہش

- اوهان جائے گا۔" د تاراضی اور بھوک ہڑ تال کا آپشن بھی رکھاجا سکتا

' نوال کا دماغ اور زبان صحیح سمت میں چل رہے ۔ صوفیہ دادی وم بخود تھیں۔ بیاسب توان کے اوبر مرتها اوران کی ادا کارانه صلاحیتیں صفر تھیں۔ بیہ نوال كونهيس معلوم تفا-

یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا کہ سامنا ہونے ہر ش جیران ہوا تھایا نازک اندام کی سائس سینے میں ا ٹک کئی تھی۔ ہاتھ ول پر وهرے وہ بھٹی آ تھوں سے ويمضى رە كئى-يىلے تووە پىچانى بى شىس نا

وه جمائيان رو كتي- أنكرائيان سنبعالتي مسج مسج بر آمدے کی سیرهیاں اترتی لان میں جاکر چمل قدمی

اوروه صبح اذانوں كااٹھا آدھے شهركى لمبائى جو ژائى ناپ كريسينے ميں تر ہتروايس آيا تھا-دونوں سيڑھيوں پر ہی بوں ساکت ہوئے جیسے اندین سوپ میں سال عقبہ

جاتا ہے۔ عمر گزر جاتی ہے، حمر بس وہ ایک بل۔ وہ اوهرتازك كے ليے تو پہيان كے مشكل مرحلے كے بعدیے کیلینی اور صدمہ کا تفاز تھا۔ نہیں یہ نہیں

فٹنس کلب جوائن کر رکھا ہے۔ ڈا ٹمنگ اور آیک ا کیے ہی زاق کردہا ہے۔" صوفیہ دادی نے

ك وشبهات كى رى دراز ہونے سے ميلے تھينجی۔ دخمہیں بیرسب کس نے بتایا؟"کیلی بی*گم* في في منه بنايا - اس بخار كووه اتناطول دينا جابتا تفا سیاختہ ٹوک دیا یہ تو بھاری کی خبرسے زیادہ خطرناک خبر به لیکی بیکم کانوں کو ہاتھ لگاتی بھاگ پڑتیں۔ ہمراہ

ں مجھے توزاق نہیں لگ رہا۔ تم نے کیاا ہے غورے دیکھا نہیں یہ کہاں سے لگ رہاہے وہ احفش

والمالعن ابيس آپ كويند شيس؟ المحفش نے تىدىد خۇش امىدى سےوجھا-

''نہیں نہیں پند تو ہو مر<sub>۔</sub> ''انہوں نے اس سے می تیزی ہے امیدوں کا گلا تھوٹٹا عمرساتھ ہی وہ اسے بغور دمکھتے ہوئے مجھ مفکوک لگ دہی تھیں۔احفش فے تولتی نگاہوں سے انہیں دیکھاتھا۔

# # #

ں کس باہ پر جیرت کا ظہار کریں گی نانو إنازك كالمح لمح في روك الله بيلم كوب جين

، تقریا" ایک سال بعد معے اور اس نے مجھے بنتين كها- حال جال اوربات چيت توخواب

ر کرلیتیں میری گڑیا<u>۔</u>!"

لتى بىل ...دە توجھےدىكھ كربول موكياجيے بھوت و مکھ لیاہو۔" نازک کی آواز ہو تجل ہو گئے۔ یے لیے ایسالقب استعال کرناول کردے کا کام تھا۔

ب سے براہ کر آپ نے اس کی حالت دیکھی۔وہ کمیں ہے بھی سال پہلے کا الحفش نہیں لگ

> رباتھا۔"اصل صدمسہ "بال وه كسى بخاروخار كا ذكر كررباتها\_"

سائزسیه ہروفت کیلوریز کاؤنٹ کریاہے۔ اور 🔐

' تنوین بھابھی نے۔ و مراسات اس سب كى كيا ضرورت يو كى؟" ورمیں توسوال ہے "آپ ہو چھنیں نااس ہے۔ رکھ کے لیٹ می لیل بیلم نے اس کے رہتی بال سملانے شروع كرورے - جيك وهيان كيس اور تفا "صرف الحفش بى كيول ... ؟ وه خود سے اسم كلام ایا جارہا ہو بھے جاری مربر اثر آمدنے جران کم اور ريشان زماده كيا مواور سب كوچھو ژوپ صوفيه كاروپي بالكل عجيب ساب ناقابل فهم سا- آكھول مين آنكھ ڈال کر بات ہی نہیں کرتی۔ کھوئی کھوئی سی بتا

"میں... بات ..." کیلی بیکم کا چلیا ہاتھ رک گیر ہے وہ سویا ہوا گان کردہی تھیں۔ اچھل تر سی بات میں نے بھی قبل کی ہے۔ صوفیہ نانو تو بہلے تو بچھے اتنا پیار کرتی تھیں مگر "لینی میں نے صبح قبل کیا ہے" لیلی بیٹم کی تيوريان چڑھ ڪئيں. "آپ نے اسے بریک فاسٹ کرتے دیکھا تھا۔"

"دو براؤن بریڈ کے سلائس چھکے دودھ کے ساتھ اور ایک فرایش جوس کا گلاس آگر وہ اسی طرح سے کھائے گا تو بالکل اسارٹ ہوجائے گا بلکہ پہلے ہے

117 2016 x 5/1 Eles - 118

ارے جانے بوجھتے کون اینے سرمصیبت مول لیتا ہے۔ میں نے تو فون سننے بھی بند کردیے تھے۔ وہی جواب دہی کے لیے رورو پہنچ می۔ وقیری تو یہ سجهم منسل ريا اب مو كاكيا إ انہوں نے اس سے مدوطلب کرنے کاسوجا۔ نوین كندهم اچكاكر مراقبے ميں جلّي جاتي تھي۔ اُشتياق احمد اجنبی ہوجاتے تھے جسے جانے نہیں پھانے اف منع كردير-"اس فے دو توك اندازے ومی که میس کسی اور کویت کرتا موں اور اس شادی کروں گا۔"اس کاچہو محس ذکرہی سے سووالث كالمسهوكياك ے ہو ہیا۔ 'کیابست اچھی ہے؟''صوفیہ دادی کا دھیان پلٹ "بال بست ..." وہ تسلی سے کری پر تشریف فرما ومنوب صورت بھی ہے؟" یہ عین ممکنہ سوال تھا۔ "بہت زیادہ۔"اس کی آئیسوں کے آگے مختلف "روپ" چکرانے لگے ہستی ہوئی روتی ہوئی' كراتى موئى غصه كرتى كفاتى پيتى چلتى پھرتى ہر حال میں ول کی دیوارے ایک اینٹ کراوین ورتو جھے مواتے کیوں نہیں۔۔؟" آخری سوال اس کے علاوہ اور کوئی ہوہی نہیں سکتا تھا۔ وملوادول گا... يهلے آپ اس مصيبت سے توجان "مین کیل تانواوران کی نازک سی نواس…" وتم سے رائے لے کرہی نازک کوسوچاتھا۔" "تو صرف سوچ تک محدود رہتیں نا۔ آپ آگے ''آگے کماں بردھ رہی تھی۔بس پونٹی باتوں باتوں

آدھا تو ہوئی چکا ہے۔ کمیں دیرو فکر کے چکر میں تو نہیں ارجن رام پال کی طرح۔۔ تو پھرمیرا کیا ہو گا نانو جان آجھے تو وہ پندی ای کیے آیا تھاکہ میرے جیسا د کھتا تھا۔ مجھے جمی طعنہ نہیں مار سکتا تھافیٹی ہونے کا۔ میں جواب میں اے آئینہ و کھادی مگر۔ آگروہ ای طرح کم ہو تارہاتولوگ تو ہمیں شادی کے بعد الن نھا کمیں طرب "خت فکرمندی سے حقیقت کے آئینے میں جھا تکتی وہ چلا ہی تو بڑی اور کیلی بیٹم کے نقوش بکڑ گئے۔ یہ تو انہوں نے بھی نہیں سوچا۔ کتنی اریک بین تھی نازک۔۔اگلے ہی کمح انہیں نواسی ر وت كريار آيا-ات بانهون من بحرليا-''ولان کم کرنا سکہ ہو تاہے۔ بردھاتا نہیں۔ ایک ینے میرے اتھ کے تر نوائے کھائے گاتو واپس اصل مالت میں آجائے گا۔" وہ پریقین تھیں 'ب فکری "وه کھالے گا؟ دیکھا نہیں ناشتے پر کتنے لوازمات

''جانے دوناشتے کے لوا زمات نوین کو کیا پتا' کیے راتوں کو جاگ جاگ کر نہاری اور پائے وہیمی آنچ پر پائے جاتے ہیں۔ میرے ہاتھ کے کھانوں کی خوشلو سے تولوگ سوتے ہے جاگ کر خوشبو کے سمارے کھ تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اخفش کس تھیت کی مولی

ان کی خود ستائش مجمنیڈ کی حدیسے بھی گزر گئی۔ حقارت سے ہاتھ چلایا۔ نازک کی رنگت بحال ہونے

"یہ آپ نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا داد**ہ...!**"وہ انک تیور لیے مملنے لگا۔ ''آپ مجھے اس طرح ریشرائز نهیں کر عکتیں۔"اس نے انھور مکامارا۔ <sup>و</sup>کون سی زبان سے بقین دلاؤں کہ وہ جھی میرے س رِ ہتھو ڑے کی طرح بری ہیں اجانک..." صُوفیہ واوی کالبجہ سچائی کا ترجمان تھا۔وہ تھٹر کرچرہ سکنے لگا۔

لمبندشعان اكتوبر 2016

کر پیدھا اول کے ناک بلکہ ایب ناک تور کے ساتھ ار پورے دروازے کو ایک ہاتھ سے دیوار کے ساتھ ار کے ان دونوں کو گھورتی وہ دو ۔۔۔ نہیں جار آئکھیں۔ بلکہ آئکھیں نہیں۔۔۔ دو بم تھے۔ آئٹ گیرمادہ شعلے اگلتی لیانی بیم ۔۔۔ اور ان کے پیچے نازک اندام ۔۔۔ اگلتی لیانی بیم ۔۔۔ اور ان کے پیچے نازک اندام ۔۔۔ اسمال نے صوفیہ دادی کے سم جانے کو واضح طور پر محسوس کیا ۔۔ وہ ہر قسم کی صورت حال کے لیے تیار ہوگیا۔۔۔

آن کو بتانا مشکل مرحلہ تھا۔ اچھا ہوا وہ سب س چکیں ۔اب تو صرف وضاحت کرنی تھی۔ معذرت کرنی تھی۔غلط قنمی کوراہ راست دکھانی تھی تگر۔ مگر کیا بیہ سب اتنا آسان تھا۔ صوفیہ بیکم نے حلق تر کیا جہ میں اتنا آسان تھا۔ صوفیہ بیکم نے حلق تر

لیلی بیم کی آگھوں کا جلال۔ شہنشاہ جلال الدین المرے بھی بردہ کر تعااور تازک اندام کی آگھوں کا ملال۔ وہ عم و شکوہ کے بھی شہن شیں نہیں نہیں بار صورت آگھیں۔ احمض پہلی بار محرایا۔ وہ جلال کو تو ولا کل سے محنڈ اکر سکیا تھا۔ ان نین کوروں میں پانی کھے تکا تھا۔ ان میں کوروں میں پانی کھے تکا تھا۔ تو سیال کی اندلگ میں اللہ کا کام میا لے جاتا ہوتا ہے۔ اللہ رہے تھے اور سیال کی کام میا لے جاتا ہوتا ہے۔ اللہ رہے۔ اللہ

000

سارا گھر صوفیہ دادی کے کمرے میں اکھا تھا۔ لیل بیکم کے رونے کی آواز اتن بلند تھی کہ بڑوی سے زینت نانو ۔ نوال کاسمار الیےدوڑی چلی آئیں۔ پہلی نظر نازک اندام پر پڑی۔ اسے جیسے کوئی اشاپ کہ گیا تھا۔ کری کی ہتھ ہوں پر دونوں ہاتھ نکائے وہ سارے شوروغل سے انجان ناک کی سیدھ میں دیوار کو پلکیں جی پکائے بغیر تک رہی تھی۔ ہاں بس گلابی گال پر آیک مار کے آنسو تھے جو ٹھوڑی پر آگر گربان میں ٹیک جاتے تھے۔ اور سیدھی صاف بات یہ ہوئی کہ نازک کودیکھنادل اور سیدھی صاف بات یہ ہوئی کہ نازک کودیکھنادل "اوه دادو ... کون سامتگنی ہوگی بلکہ بات چیت بھی نہیں کہ سکتے ۔ایک خیال تھا آپ دونوں کے چچ بس..."وہ صحیح کمہ رہاتھا۔ "نیہ ہمارا خیال ہے کہ وہ ایک خیال تھا۔ لیالی نے اے ارادہ ہی سمجھا۔"

"توبیرتو پھران کی غلطی ہے تا-"اس نے بے پروائی سے کہا۔ صوفیہ دادی کا سرا ثبات میں مجنے لگا۔ خاموشی کاو قفہ بردھ گیا۔

''کیاوہ نازک ہے بھی زیادہ پیاری ہے؟''انہیں کے دم نازک کابے تحاشا حسین چرویاد آیا اور اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں تھی۔

حبین تودہ تھی جمر اس حن کاطول وعرض یہاں سے دہاں تک پھیلا ہوا تھااور جس حساب سے وہ کھاتی تھی اور جنبش بھی کرنامنع تھا۔اس رقبے نے نہ جائے ور کتنی جگہ کھیرتی تھی۔

دهیں نے مجھی تقابلی جائزہ نہیں لیا دادو۔ اور میں نے یہ بھی کب کما کہ تازک پیاری نہیں ہے یا اچھی نہیں ہے۔ میرامسکہ یہ ہوگیا ہے کہ جھے اس کے علاوہ اب اور کوئی اچھی نہیں گئی۔ "

ان کے جملے میں اعتراف شکست تھا، گر لہجے میں اک نئی ہمت عزم ارادہ۔ احفش نے بے یقینی سے انہیں دیکھااور جست بھرک ان کے بیڈ پر پہنچا۔ موہ دادہ! میری گریٹ دادہ۔ اوم۔ ما۔ اس نے مائیں گال کا بوسہ لیا۔ اس نے بائیں گال کا بوسہ لیا۔ وہ چونک لیتا۔ چاہا۔ دھاڑ۔ خواہش ادھوری رہ گئی۔ وہ چونک

ابدانان التي 2016 يون المان التي 120 م

یماں تک کہ احق بھی پہلوید لئے پر مجبور ہو گیا۔ اوہ نوال ...! دیکھائم نے انہوں نے میرے بحرم نه ہوتے ہوئے بھی وہ مجرم بن گیا تھا اور سب ساتھ کیا کیا بلکہ حارے ساتھ۔ ے برور کر نوال کی قررساتی نظروں کا سامنا کرنا۔وہ نوال كاسانس كهيس راست ميس الك كيا-اب اين منہ سے تو کچھ شیں بولی تھی مگر نوال ضمیر خان کے ہڑیاں چھننے کا شک ہونے لگا۔ کیلی بیٹم نے غم غلط نے کے لیے اسے خودے لیٹالیا تھا۔ کیے کب ضروری تھا کہ وہ زبان کو تکلیف وے۔اس نوال کو آہ کرنے کا بھی موقع نہ ملا۔وہ اسے تقریبا" کی نظری ہی جب یہ فرض ادا کر دہی تھیں۔ این گود ہی میں بٹھالینا جاہتی تھیں۔ 'ئےوفا۔خودغرض'جفاشعار'ایک لڑکی کوامیدس ولا كر عنواب وكھاكر راہ بدل لينے والے دھوكے بانسد "جی نانو جی… میں سب دمکھ رہی ہوں۔ بالكل بيه" نوال غير محسوس انداز ہے ذرا دور كھسك تفش نگاہوں کا جواب نگاہوں ہی سے دینے کی كرليتا\_و قياسو قيا"\_ " بتاؤ عميس تمس عدالت مين اينا مقدم یں میرا کوئی قصور نہیں۔ یہ تو ' نانی دادی کی جاؤل ....؟ وعدہ کرکے چھرنا بھلا کوئی انسانیت ہے۔" نوال كالمفتكر والمحصة والمين بالميل-ى بات بكه بات بهي نهيس محض أيك تذكره تفا معس في الكونيا كونياد الأكه ميري نازك كارشية اگر بول کرلیا جائے تو ... میں نے ہمت بھی تعین میں نے ابنی کزن کے ہوتے اپنے ایک "شدت م نوال کے چرے کے آثرات فے بتایا اسے اس ے جملہ عمل نہ ہوسکا۔ چمتر اور نیچے ملنے لگا۔ یکواس کوسننے کی قطعی خواہش مند نہیں۔ "زبان م فرف والول لوكيا كمت بن ؟" ۔ مرد کے ہاتھوں مظلوم و معصوم عورت کا « فرسی ...! جواب نوال ہی کوریتا تھا۔ <sup>دو</sup>خواب دکھا کر داس جھنگ دینا شریفوں کا شیوہ اولیلی بیکم کے یائے کوئن رہے تھے نوال آکے برم کرنازک کی کری کی ہتھی پر تکی اور شانے سے بازو گزار کے اس کا مرابے سینے سے يري نازك كي آڻسو كون يو تخفيے گا۔"ليل لگاليا\_ پقريس جنبش ہوئی۔ بحرے ہوئے نینال اٹھے اور اگلے بی بل وہ توال بُنِ اوْ کَی تَقَلَی آئی جان۔"نوال نے یاد کروانے کی کوشش کی جمران کا سر ے لیٹ کرجورونا شروع ہوئی تولگا بادل کر ہے ہوں۔ بل رہاتھا۔ ''نہیں۔ حمہیں اس کی خوشیاں لوٹانے کی کوشش کیلی بیکم جورورو کراور بهت سابول بول کر تھک سی گئی میں-بری طرح جو نکس - تازک کودیکصااور پھرجو تانی نوای نے تان سے تان ملائی تو آگر یہ ملہمار ہو تا تو شہر كرتي جاييي کراجی کی حسرتیں مٹ جاتیں۔وہ چھاجوں چھاج میبیہ وميس حاضر مول- "نوال في سيفير ما تقدر كها-برستاكىيانى بيٹياں سيخ فيخ كر كاتيں۔ "دل و جان سے ... كيرا مول أكرچه ذرا سا..." ش بديرايا- نوال كو كهورا- "مشعرتو ممل برهو-" " امال میرے باوا کو گھر میں روکے رکھیوری کہ ساون لیلیز کیلی نانو...!"اس نے محض انگلیوں کی اگلی '' دراسا مچھرہاتھی کو پنجنی دے سکتا ہے۔'' وہ تکب النارشعاع التوير 2016

صوفیہ دادی کی حقیقت پیمانی مرجمال سے مسکو کا سانس کیا۔ وہیں قصنڈی پر تی کیلی بیکم اور نازک دوبارہ سے بحرک اتھیں۔ مطلب نازک نے ہا آواز بلندرونا شروع كرديا جب كه ليلي بيكم نے نفي ميں سر بلاتے ہوئے اپنی رانوں پر دونوں ہاتھ پے درپ برمانے شروع کردیے۔ یات مجھنے کے بجائے برانے کی۔ لیلی بیم بتا ر بی تھیں انہوں نے کتنے بی سوالیوں کو (تازک کا ہاتھ نے والے سوالی) صوفیہ اور اختفش کے بھروے بر أيك ۋاكٹر دو انجيئرز عن برنس مين اور جار "دس رشتس" نوین نے تیزی سے انکوشے کو بورول ہر چلایا۔اس ہبڑا دیوی کے زمانے میں جب شتوں کا کال برا تھا۔ ایسے میں نازک اندام خوش نے سوچاغیروں پر بھروساکرنے سے بھڑے ابنول كالقين كرول اينامارك كابقى توجهاؤل مس دے رہاتھا) و كنى كيا ب ميرى مازك ميس- كورى جي كلاني وردهی لکھی۔ سمجھ دار۔ (بھال بھال کرکے رو اوصاف گنواتے گنواتے وہ یک دم خاموش ہو گئیں سب کے چروں سے واضح تھا۔ ذراجو متفق ہوں قطعی نہیں ... یہ کس کا ذکر خیر تھا؟ سب کے چرے سوالیہ تصلیلی بیکم کا غضتہ عود کرآیا۔ کسی کو بھی اس درد کا احساس منیں تھاجس سے وہ گزر رہی تھیں۔وہ عم جو ان کی حساس نواس بر برا تھا۔ اس کا ول ٹوٹا تھا اور اوهر بس ایک نوال مھی جو بہت درد مندی سے نازک کے شانے پر ہاتھ وهرے سخت شاکی نگاموں حوصله افزائي بهي چھو ژدي تھي-" ے الحفش انعام کو میمنی تھی۔

" مجھے برانہیں لگا کیونکہ اب میں ہاتھی نہیں رہا۔" ب حد مجبير صورت حال مي بھي نوال كو بنسي آئي-جےاس نے برونت روکا۔ والم المحصر موت میں وہ لوگ جو اپنا ماضی نہیں بحولت إدر كهييس" "توان لوگوں محے بارے میں کیا خیال ہے جو وعدہ كركے وفت مانگ كر پھر بھول جاتے ہیں۔ ہاتھ سیس آتے۔بات می نہیں کرنا واتے۔" المخفش کی آواز ذرابلند ہو گئی۔ كمه رياب يد؟"وه كها جانے والى نگاموں سے السيكواس كررياب-"نوال في وهارث سی جانا ہوں دادد.!" اخفش صوفیہ بیکم سے "آپ کی مشکل تو عل ہو گئے۔اب کیلی نانو کو بتاتے کا مرحلہ کے ہو گیا۔ سب کچھ واضح ہو گیا اصل حقیقت سے تو وہ تھی واقف ہیں کہ محض اران یا خواہش پر دواس طرح ہے مجھے یا آپ کو ہلیم نہیں کر سکیں میرانہیں خیال کہ میرے کئی عمل یا قبل ے میری نازک کی طرف خصوصی دیجی ظاہر مونی ہوگی۔ہاں وہ مہمان تھی اور میں نے اجھا میزیان ہونے كاثبوت ديا تفارواد كجهارادك ضرور بانده ربي تحيس اورائس ميري زندكي كمتمام فيصل كرف كالفتياريس نے خوددے رکھاتھا۔ گر اخفش نے قصدا"رک کرسب کودیکھا۔ دمیں نے ہی انہیں منع کردیا تھاکہ وہ نازک اندام کے حوالے سیات کو پردھائیں مر ب کی نگایں صوفیہ بیگم براٹھ گئیں۔انہوںنے مجرم کی طرح سرچھکالیا۔ ''ال کما تھا محرمی نے سجیدگی سے نہیں لیا اس کی بات و ... "کیس بید ساتھ ہی میں نے کیالی کی

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



ارسکتے۔" انہوں نے براہ راست اخفش کو مخاطب لیا۔ 'میں تہیں نہیں چھو ٹول گی۔''سب چو نکے' ورقع فكرنه كرو صوفيه....مين مول نا-" بدوهملی تھی ان کے داغ میں کیا جل رہا تھا۔ افغض نے کچھ کہنے کے لیے اب کھولنے جاہے۔ دمیں بالگاول کی کہ وہ کون ہے۔ جھوٹے کو گھر مرصوف دادی کی منت بحری نگابوں نے اسے لب تك پينچا كرند آئى تو تام بدل دينا-"ان كاعرم جوان ور آپ بالکل تھیک کمہ رہی ہیں نانوجان <u>۔ چھو ژ</u>نا وحمہيں کيسے آكہ وہ لاكى جھوٹی ہے۔" صوفيہ چاہیے بھی نہیں۔" یہ نوال کی آواز تھی۔ اس نے دادی حیران ما صرف زبائی حمایت کا اعلان نهیں کیا تھا۔ بلکہ دو سرا "لکین تم بہا کیے لگاؤگی؟" ان کے بچھا اتھ کیلی بیکم کے شانے پر رکھ کے گویا اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا۔ سب کی پھٹی پھٹی نگاہوں سے بے نیاز بےو توفانہ سوال کی جگہ اب بیہ سوال علم و تھت سے اس فے وفاداریاں بدل کی تھیں۔ بحربور فقاب الياتم مجه ير جهو (دو-"انهول في كردن ماني-نجانے کیا ھپوری کیے رہی تھی۔ رات کو شدید عیض اور لانشلقی کا مظاہرہ کرتے صوفیہ دادی نے سرمالیا۔ "مخیک ہے جھوڑوہا۔" دہ بے فکر ہوگئی تھیں۔ ہوئے بند کے جانے والے برے برے بلے منع کمل کئے تھے۔ صوفیہ داوی نے سکھ کاسانس لیا۔ کتنی ناک کٹنے والی بات ہوتی کہ وہ تانی نواس ان کے کھرے روتے و حوتے تکانیں اور ہو تل میں قیام فراتیں۔ ٹوں ٹول .... "جھے لگتا ہے میں اتنا پریشر پرواشت شمیں کرپاؤں متت ترکے' معانی تلافی' محمانا بجمانا … اف کیے كڑے امتحان سے كزرى تحيل وه دمیں خود تمہاری طرح انجان ہوں کہ کون ہوہ ''معجمعو 'آج کی رات کالی ہوگئے۔'' اس نے ٹرکی۔۔۔ کمال ملی اے اور بات اتنی آھے بردھ گئی کہ اس موائل رتيزي الكليال چلائي-نے تاصرف بیندیدگی کاعلان کیا بلکہ شادی کاارادہ بھی '' مو گا کیا کرو' اس سے قوت برداشت ایس اضاف ہو تاہے۔ ٹول ٹول ''<sup>9</sup>س سے کیا ہو گا؟'' وہ پہلے ہی سے جواب لکھ کر بيھاتھاشايد-

باویا۔

"اللہ جانے کون ہے کہاں رہتی ہے آگا پیچھاکیا
ہے اور اگر جو کوئی الی ولی ہوئی تو۔.." صوفیہ دادی
نے فدشات میں گر کرنوین کا ہاتھ پکڑلیا۔
"تم بالکل ٹھک کمہ رہی ہو صوفیہ الی ولی ہی
ہوگ۔ جہ بجاتوا چھے لڑکے کو پھائس لیا۔ ارے آج کل
کی لڑکیوں نے بھی شارٹ کٹ اپنا تھے ہیں۔ جمال ذرا
فائدہ دیکھا گر پڑیں۔"ان کالبحہ تحقیر آمیز تھا۔
نوین اختلاف کرنا چاہتی تھی مگر صوفیہ بیگم کود کھ

128 2016 25 Charles - COM

"دنیاکاسمامناکرنے کی ہمت بداہوگ۔"

"ونيات تومس يمل بهي مجي تمين ورا-"

"رات کے جون بج میرا سرکیوں کھا رہے ہو۔

وويقين كرو ول بكانه كياتوول بصي جائے گا-"

خردارجو بجصمهسيج كيا

ہوتے ممروہ تھنگ ی گئے۔ نے ہیلو کہنے کاموقع بھی تہیں دیا۔ اہے جلے کے اندر جھیا درد اور سچائی محسوس "شیں مجھ سے کیا تم تو کسی سے بھی شیں ہورہی تھی۔ یکدم تھبرا کراس نے مویا مل بیڈ پر ڈال ورتس- اس كالجه بنسى سے بحربور تھا۔ دیا۔ مگر مسلسل ہوتی ٹول ٹول ہے۔ اگروہ فون بند بھی کردیتی تو۔۔۔ صبح Inbox بحسرا "پھر بھی ...." وہ غرائی۔ "ہاں پھر بھی ...." وہ مسکر ایا۔ تب دانت پیسے کی آواز لہروں سے بھی کانوں میں پہنچے گئی۔اس نے فون ووسرے کان سے لگا کر پہلے والے میں انگی اوراس سے بھی بردھ کروہ بازیرس کرنے پہنچ جا یا۔ موبائل پر تو وہ اسے تھمالیتی تھی۔ مگردوبد ویات کرنا تھمائی۔اور سلی سے لیٹ گیا۔موضوع اخلاقی تھا۔ مشكل بوجا تاتها ـ Downloaded From مشكل بوجا تاتها ـ والتحقيم المسكل مشكل بوجا تاتها ـ والتحقيم الم وميس تنهيس يملي بهي سمجها چکي بول كه-Paksociety.com "\_\_\_\_\_\_\_\_ وورمس بھی تمہیں بتا چکا ہوں۔ میری کھ مجھ ''اجازت ہو یو خوش فنمی پال لوں کہ میرا دل <u>تھٹنے</u> میں سیس آیا۔"اس نے اس کے لیج میں کیا۔ كے فدھنے ہيں عمے ساكت كرديا ہے۔ الم و تعمت من محمد اور لکھے ہیں۔ تومیں کھے کم كے بچھاتا بند كروں گا۔" صاف طاہر تھا"اے مرہ آرہاتھا۔ ''دبعض دفعہ بچھتانے کے لیے زندگی نہیں پچتی۔'' '''بعض دفعہ بچھتانے کے لیے زندگی نہیں پچتی۔'' اورخواست ب كه بحصے تك نه كردورنه-" ورنسدورنه کیا۔ کیاتم میری شکایت کروگ۔ "توكياتم ميري جان لوكي- محمده كيا كيتي بن شاعر-" سے این باب بھائیوں ہے اماں ہے۔ یا تفانے میں؟ سم سے یار سی کردو۔ و کھ و کرو۔" ہم نے بہلے تو ان کے آگے جر رکھ ویا اس نے شدید خوشی کے عالم میں کویا منت کی۔وہ چر قدموں میں دل رکھ دیا سر رکھ دیا شکایت کردی تو سارے ولدر وور ہوجائے۔ سر والحقش انعام... تم ای مدے براہ رے ہو۔" افسوس تو میں تھا کہ وہ کچھ کرتی شیس تھی۔ یا پھریہ کہ و آن آن ... میں تو جان کا نذرانہ پیش کرنا جاہتا اے معلوم تھا۔ لب کشائی پر اس نے ہی تھنس جانا ہے۔اور پھر کوئی اس کی نہیں ہے گا۔ وميس كوئي تمهاري دهرتي ماں ہوں جو جان كا نڈرانہ لول گ-جاواتن فالتو کی چرتی محاد جنگ پر جا کر استعال اوروہ واقعی نیمی سوچ رہی تھی۔نہ جائے رفتن نہ پائے اندن ۔۔۔ ''اگر ابِ مجھے میسیج کیاناں تومیں۔' مارے میہ حونہوں سے زیادتی ہے۔ میں ساری چربی جم جاکر "تم ایا کو میرے یہ مارے مسجز لے کر اور بھو کارہ کر پہلے ہی جلاچکا ہوں۔ میں' بچھے خود ہے احساس ہوا کہ مجھے ایسالگنا اوربيريج تقاراس كافون بجيزاگاروه كال ں آفت بڑی ہے کہ تمہارا تعارف

واب اس کاتو پھر تفصیلی جواب ہے۔ سناوں۔" اس کی آواز بھاری ہوگئی۔ اور بس بہیں آگروہ بدک جاتی تھی۔ منہ در منہ جنگ میں وہ۔ اسے پچھاڑ دیتی تھی۔ مگر جمال اس کالبجہ بدلتا۔ جملہ ذو معنی ہوجا یا۔ وہال وہ بولنا بھول جاتی۔ اور شاید اسے اس چیز کا پتالگ گیا تھا۔ جب ہی۔۔۔

" د بولوبولتی کیول نہیں ۔۔۔ سناؤل؟'' " خبردار جوالیک لفظ بھی کما۔ "وہ دھاڑی۔؟اوراگر جو مجھے آئندہ فون کیا تو۔"وہ آگ بگولا ہوگئی۔وہ بنس

طا-"میں نے تو آج بھی نہیں کیاتھا۔۔۔"(ہائیں۔وہ اپنا سرپیٹ کررہ گئی) "میسیدی تم کر دے تھے شریعات تمنے کی۔"

"میسج ویم کروہ تھے شروعات تمنے کی۔" "پہل مردول ہی کو کرنی چاہیے یار!" وہ تکمیہ بانہوں میں بھرے اوندھا ہو کیا۔ ادھراسے چنکے لگ کئے۔

"تت بنے جھے یار کہ رہے ہو۔ تمہاری آئی جرات ہم ..." "چراور کیا کوں نام لینے سے بھی منع کرد کھا "چراور کیا کوں نام لینے سے بھی منع کرد کھا

"دفون بھی نہ کول مہسج نہ کول۔ راستے میں نظر برجائے تب دوسری نگاہ نہ ڈالوں۔ تمہارے گھرنہ آول مہسب نہ کول۔ اتن حد بندیاں مت اوک مہسب نہ کول۔ اتن حد بندیاں مت نگاؤ۔ سانس لینے کی جگہ تو چھوڑدد یا ریانیوں کا حل نافرمانی کر جیٹھا۔ "ساتھ اوالٹ معاملہ ہوگیا۔ ہو تاہے۔ میرے ساتھ توالث معاملہ ہوگیا۔

اچھا چلو تکوئی ٹائم لعث دے دو۔ ہاں یا نال کردو۔۔ لیکن نہیں تال تو بالکل مت کرنا۔ وہ تو میں سوچ بھی نہیں سکنا۔ تہیں اندازہ نہیں ہے تم میرے لیے۔ دہ یکدم تھٹکا۔ فون چرے کے سامنے کیا۔ نجانے کب سے دہ فون رکھ چکی تھی۔ "شٹ"اس نے فون

شانے پر نکایا بیک پھسل کر کہنی میں آگر انگ گیا تھا۔ بعنل میں فائلز دبی تھیں ایک ہاتھ میں لا بسریری سے ایشو کروائی گئی۔ بہت موٹی وزئی کتاب۔ اور دو سرے ہاتھ میں پیٹ پوجا کا سامان ۔۔۔ اور اس بر ہو نقول ساکھلا منہ۔ مبج سے پریڈ زلے لے کر دماغ چکرا گیا تھا۔

کی سیلی کو کمزوری کے عالم میں پہلے ہی غش پڑچکا تھا۔ آت آرڈر توٹ کردا کر اورٹہ میں پہلے ہی ہے۔ قد موں کمرت ہی اس طرح از کھڑائی جیسے کسی فرد موں سے زمین تھیج لی ہو۔ انھوں میں توسامان تھا۔ اس نے تیز تیز بلیس جھیس۔ گریہ منظریج تھا۔ مولی کاب بخل سے مرک کرقد موں پر جابزی۔ ٹرے جی کرنے کو تی ۔ گراس کے حواس جائے رہے۔ سامنے ۔ پیشی کیا گام انڈک اندام ۔ ۔ گران دونوں کا یونیورٹی میں کیا گام نازک اندام ۔ ۔ گران دونوں کا یونیورٹی میں کیا گام نازک اندام ۔ ۔ گران دونوں کا یونیورٹی میں کیا گام دو ہی ایسے حکوں میں ۔ سربر ہیں ہے۔ اور آئی کھوں بارکھا تھوں ہی جھاکر کے حاج کے جو کو چرے پر یوں جھاکر کر سیاہ جشمے ۔ بیٹ کے جھے کو چرے پر یوں جھاکر کر ماتھا جسے شکل جھیانا مقدود ہو۔ ۔ کر دار لگتے تھے۔ ۔ کردار لگتے تھے۔ کردار لگتے۔ کردار لگتے کردار لگتے۔ کردار لگتے۔ کردار لگتے کردار لگتے۔ کردار لگتے۔ کردار لگتے۔ کردار لگتے۔ کردار ل

یہ چگر کیا تھا۔ اور اشتیاق اجر جوائے کھایا ہیا۔ ہتاتے تھے۔ آج اس سے بھی پردہ داری ۔۔۔ افران کا سر ۔۔ نفی میں ہلا وہ اپنی بھوک پاس تھکان محوانظار کی سمیلی یہاں تک کہ لا بھرری کی کہابوں تک کو بھول کی ۔۔ ہاتھ میں پکڑے ٹرے بھی کوئی کہابور ہا ہے دیوار پر رکھ دی۔ دیکون ہیں آپ لوگ ۔۔۔ اور یہ کیا ہورہا ہے؟ "اس کی آواز بار عب تھی۔ کی آواز بار عب تھی۔ "جی میں۔۔!" وہ کڑک انداز اختیار کرنا چاہ رہی تھی مگر اچنبھااس قدر تھا کہ چرے سے عیاں تھا۔

125 2016 25 J. Elizaber COM

تو .... وعده خلافی تو نهیس کرنی جا سیے نال-"وہ بھولین ومیں و حمی" ہوں۔" نوال کا صدمہ برھتا جا <sup>آ</sup> "كيا موات مارے حليوں كو اتنے تو اچھ لگ رب يس-كول تازكسي؟" ''اوه نانا جان ...!'' اشتياق احمه کا جمله ادهورا ره گیا۔ نازک نے ان کا ہازو پکڑ کرائی طرف تھیٹجا۔ ئے کوں ہیں۔ یوں ایسے ''اوه... بس نازک کوبونی ورشی دیکھنے کاشوق تھا۔'' آیا کیا ہو گیا تھا۔ آخر... جو دونوں سراسیکی کے عالم 'توجھے کے دی میں لے آتی ساتھ۔" ..! وہ اوھرہی آرہاہے۔" تازک کی وا ''ازک نوال کو کمہ دیتیں۔"نازک نے پھر آوازیر نوال نے سامنے دیکھا۔ کھودیر پہلے اوھر۔ ش وایس آرہاتھا۔ ساتھ جو تین دوست ں' یہ کون اور چکرہے آپ لوگ منہ کھولتے . انداز اور عبلت نمایاں تھی۔ ایک کھلی فاكل ے أيك الوكا كچھ بوائث نوث كررہا تھا۔ نوال "توال نے تیزی ہے کرون محمائی۔ پھر نے اسے جاتے ویکھا۔ پھرسلوموش میں گردن تھماکر وهمكاتي نكابول سيدونول كوريكها تىلى كرتے اشتیاق احد اور نازك ..... دونوں نے دلى بر ہاتھ رکھ کے سکون کا سائس لیا تھا۔ نوال ہونق ہو گئی س بات ير من اسے بعد ميں يو چھوں گا ... إس اس کا پیچھا کرنا ضروری ہے۔ ۴۰ شتیاق احمہ نے مجلت ''تو لعنی بیہ الخفش کا پیچھا کیا جارہا تھا۔'' نوال فے جو سوچاوہ کو چھ بھی کیا۔ انكشاف شديد صدمه بإحرت بن كرثونا-" نوال دونول بازو دائمي بائمي پھیلائے اچھل کران دونوں کے سامنے آگئی۔ " سلے مجھے بتانار سے گار ہو کیارہا ہے جھے برا مِدگار.... تو يوري 115 كي فيم كوملا كر بھي نهيں بن اور اس سیوال میں جو مان تھا۔ یا د دہانی تھی۔ محبت سکتا...." وہ تولتی نگاہوں سے پوچھ نہیں رہی تھی۔ اشتیاق احم گزیرائے "نہیں یارٹی تو نہیں یدلی-''نوس<u>ہ</u>!''نازک کی ہاں ہے پہلے اشتیاق احم لمندشعاع التوبر 2016 26

في الموارك والماق ال في جان "تحیک ہے تو پھر شروع ہوجائیں .... مرشریں "ال۔۔ کیما ہے؟" اشتیاق احمد کی مارے ایک منٹ میں ایناسلان کے آوں۔" وه فانتحابنه اندازے کھوی اور وہاں دیکھا جماں بیک والكدوم فضول .... "توال في نور كابات نيبل ير تفاکتابیں تھیں اور بریانی کی ٹرسے۔ ہیں۔ اسکے ہی بل اس كاباته اين منه يرجم كيا كتابين اوربيك .... اور دوں ہوں۔ "اس کی دوست نے ہنکار بھری۔ وہ اتنی زیادہ بھوکی تھی کہ دونوں ہاتھوں بیس چیج پکڑر کھے کوئی بکار رہا تھا۔ ''ارے کس کی منت بوری ہوئی تصدد سرى بليث بھى حتم ہونے كو تھى۔ ہے جو کوؤں کی دعوت رکھ دی۔"نوال کے ڈیلے اہل "جس نے نمیں متوجہ ہوناہودہ بھی مرمور کردیکھے۔ بلكه وكيائه اليرة إلى كرتي النفيه مثن-"وه "آپ کی وجہ سے "وہ غش کھانے کے انداز میں عقبہ می تھی۔ نازک کی نگاہیں نانا جان پر اٹھ معتاق احدادر نازك كي طرف آئي\_ سبان بی کاکیاد هرانها میب اور مند کودهائی فيل تهمارا خساره بحرنے کو تيار ہوں۔"وہ شرمندہ والے توے برابر گلاسز \_ كل شام كو يى خداراك موكئة حالا تكهان كاكباقصور ففاله ميرى أيك دوست بھي ہے۔"نوال كوياد آيا۔ "دراصل..." اشتیاق احدے نیبل پر کمنیال ورجه خور بحوك لكنه كي ب "نقامت ذيه آواز لكاس اور كرى ك الط بيول ير جمك آت واس طرح کے گیٹ ایسے موڈ بنا ہے۔ انسان کے اندر كاجاموس بيدار موجا تاب دماغ صحيح سمت ميس مچلو پھر کینٹین پر۔۔ پہلے بیٹ پوجا۔۔ پھر کام اشتراق احمدن مهلايا بعرنازك سے مخاطب موت \*\* \*\* الملان چینے۔ کل ہم اسٹوڈنٹ کے روپ میں آگر اہم نے سوچا'ہم اخفش کا پیچھا کرتے ہیں۔ ہونہ اس کی کلاس کی لاسٹ والی سیٹ پر بیٹے جا اس کے ہو' وہ لڑکی بونی ورشی ہی میں ہوگی جس کی وجہ سے بیسے "نازیک باق کاجملہ ممل نہ کرسکی وجہ انکار کا کتابیں نوال ہے انگ لیں گے۔" "دفھری ایڈیٹیس کی شوننگ نہیں جل رہی۔ کہیں صدمه نهيس تقي- حلق مين بوني مجنس گئي تقي- نوال بھی بیٹے جائیں گے یہ کراچی یونی درش ہے رینجرز کو نےانی کا گلاس اس کے سامنے پخا بھنگ بڑ منی تال۔ زندگی بحر میس بھی بیٹنے کے قابل ويبيلان توميرك ساتيه مل كربنايا كمياتها شايد نہیں چھوڑے گی۔ ہوال نے صاف صاف بتانے ہی وه اشتیاق احر کود مکھ رہی تھی۔ میں عافیت سمجھے۔ " ہاں بنایا تو تھا تکروہ کیا ہے ناں۔۔ جس کے ول پر "دو چرکیے بتا چلے گاکون اس کے پیچے پردی ہے؟" ہے۔اس کی ایفرٹ (جدوجہد) زیادہ جینوئن ہوتی نازک کی فکر مندی برده گئے۔ نوال نے آئکھیں چند می کیس اور مھورا۔ "واهه.!" نوال اش اش کر انھی<u>"</u> اور اس خفیہ "به بتانا پند فرائیں گی کہ بیاکس نے طے کیا کہ مش کے لیے یہ گیٹ آپ اپنایا گیا۔"اس نے باری کوئی اس کے پیچھے بڑی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ ہی WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 f PAKSOCIETY

کی درخواست کی- یونی ورشی میں کئی مزورول لؤکیاں بھی پڑھنے آتی تھیں۔ابھی بھاؤ بھاؤ چلاتیں اور پھرامی ای یکارتی ایک دو سرے کو کیلتی بھاک تکلتیں اس کالی المجھی بھلی سلونی لڑی تھی) میں آبیا ہے، رنگاموا ہے بعنی نظر کم ہے۔ مراس ی عقل بھی کم ہے جو مجھ جیسی تحلین منگیترا مج نوال اسے حیب کروانا جاہتی تھی اٹک گئ) کوچھوڑ کر اس ۔ ہوا سے بلکی لڑکی یہ تو میری ایک چھونک کی مار ب نے عقل خبط کردی تھی۔ کچھ نہیں بتاتھا یا کمہ رہی ہے۔ نوال نے ایک یار پھررو کنا جایا۔ عی بلی کامنہ ۔ بھرا تھا۔اوروہ بھی نازک کودیکھتی تھی کھی اس لڑی کو جو مسلسل احقش انعام کے سر سے سرجوڑے بول رہی تھی۔ دوری ساہ نمک کی کان میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں۔۔۔ابھی جارلوگوں کو کھڑا کرکے دو ننگ کرواؤں تو ب میرے حق میں ووٹ دیں گے۔ بلکہ میں ایسا کیول نہ کرول کانو جان کو فون کرکے بلالیتی ہوں وہی اس بے شرم اڑی کامزاج درست کریں گ۔ بلکہ اس کا نام يوني ورشي سے نكلوا وي موں ليه يرصے آتى ہے يا وومرول كے متكيتر كو يمانے تازك اينا بيك شؤلنے كلى۔ غصے كى حالت مر مویا کل مل بی شیس رہاتھا۔ ''<sup>9</sup>وہ اِس گیا۔'' وہ تیزی سے نمبر ملانا جاہتی تھی تب بی ایک ہاتھ برمھااور موبائل جھیٹ لیا گیا۔ یہ میلی تھی۔جوغضب ناک نگاہوں سے نازک کو دیکھ ربی تھی۔ ساتھ بی وہ دو سرے ہاتھ سے کھانے کے برتن آمے اور کری ہیچھے تھماتے ہوئے کھڑی ہو گئے۔ نوال کو بھی کھڑا ہوتا ہوا۔ اس کے چرے پر ہوائیاں ارنے کی تھیں۔اشتیاق احد کو کربرد کااحساس موا۔ جبكه تازك صرف حران محى- اور زياده وهيان اس کونے پر تھاجہاں احفش سرگوشیوں میں پینکیس برمھا

وبهول بول .... " كي تسميلي كامنه - بحرابهوا تقا-مرتائيه ضرور فرمائي-"وہ ایے ہیں ہی نہیں...." نازک کے یقین سے بحربور شرملے تجلے رکی شہلی کی انکھیں اہل پڑیں۔ یہ محبت کے سارے درجے پاس کرچکی ہے۔ ت بى تولقىن كى دولت سالامال ب میلی کآمنه بھراہوا تھا۔ صرف نوال ہی سمجھی 'اس نے کیا کما ہے۔ کھاجانے والی نگاہوں سے تھورا اوراشاره کیاکہ صرف کھانے پر دھیان دے۔ نوال اس پر تبعمو کرنا جاہتی تھی کہ اجانک جیسے زلزله أثميا- نازك اور اشتياق احر كابس نهيں چاتا میل کے نے جاچھیں۔ نوال کی تگاہیں بہاختہ اٹھ گئیں۔ اوس یہ کینٹین میں واخل ہو تا اِنفش اِنعام تھا۔ ساتھ میں تین لڑکے اور دولڑکیاں عیں۔ کی موضوع پر بحث ہورہی تھی۔ کولڈ ڈرنک آرڈر دیے ہوئے وہ دو سرے کونے میں براجمان ئے ایک لڑی مسلسل احقش کے کان میں تھی ل تھی۔ شدید و تھی مکرمان سے بھرپور انداز تھا ش،مه تن کوش تھا۔ اشتیاق احمه کی آنگھیں چیکس ۔ لڑی تو بیاری تھی۔اور آس پر احقش کی بھرپور توجہ۔وہ اسے آئی کا گلاس پیش کررہا تھا۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔اخفش نے رومال پیش کردیا۔ نازک کے لیے وہ مکڑے جانے کے خوف سے دیک کر بیٹھی تھی۔ مگر پھنسی آواز کاجوش ہے۔ چیخ رو کنے والی مثال تھی۔ وسی ۔ بی ہے وہ کلموتی ۔ جس نے ۔ جس صدے سے آواز گنگ ہو گئے۔ کوئی بل جاتا تھا جب وہ اٹھ کردھاوا بول دی۔ ریکے ہاتھوں پکڑ لیتی۔ اشتیاق احمد کی رنگت بھی تمٹمانے لکی تھی۔ وہ تواا بار كر - غور الزكى ديكھنے لگے۔اف سرخ رنگت م المنارشواع التوبر 2016 28

نازک کی منت بھری نظریں بھی بھی کمہ رہی تھیں۔ نوال مسنڈی سانس بھر کے رہ گئے۔ نوال مسنڈی سانس بھر کے رہ گئے۔

تین روزہ مشترکہ کوششوں کی ناکامی کاسوگ منانے
کے لیے تعزی اجلاس بارہ ہیج کے بعد چھت کی
درمیانی دیوار پر منعقد ہوا۔ دونوں گھروں کو الگ کرتی
چھت کی چھوٹی می دیوار کے ایک جانب نازک اندام
گرین نی کے مک میں تین چچ چیٹی گھولتے ہوئے
افسردہ جیمی تھی۔ اسے منتظر نگاہوں سے دیکھتے
افسردہ جیمی تھی۔ اسے منتظر نگاہوں سے دیکھتے
افسردہ جیمی تابی نظروں میں آپ کر گئے تھے۔
اپنی نااہلی پر جیسے اپنی نظروں میں آپ کر گئے تھے۔
اپنی نااہلی پر جیسے اپنی نظروں میں آپ کر گئے تھے۔
دیوار کے دوسری طرف کری ڈالے۔ کہنی دیوار سے
دیوار کے دوسری طرف کری ڈالے۔ کہنی دیوار سے
دیوار کے دوسری طرف کری ڈالے۔ کہنی دیوار سے
دیوار کے دوسری طرف کری ڈالے۔ کہنی دیوار سے

آپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ جب وہ دونوں اسے دیکھتے۔ ''نوال! تم سے بھی نہ ہوسکا'تم جو ہرفن مولا تھیں۔"

''دراصل آپ کے بوتے نے کی گولیاں نہیں کھیلیں۔''اس نے پہلی گرین ٹی کا گھونٹ مبر سے سا۔ بھی اس کے اور کی کا گھونٹ مبر سے سا۔ بھی نہیں نہیں کم گھول رہی گئی۔ ایک بدحالی تھی کپ خالی بھی ہوگیا وہ تب بھی دائر سے بناتی رہی۔ اس سے زیادہ اب اس کے دکھ کو بتانے تھے۔ بیاتی رہی۔ بیاتی تھی۔

"آخر ہو آئس کا ہے؟" آشتیاق احمہ نے یہ کمپہلیمنٹ فخرسے وصولا پھر فورا" ہی احساس ہوانہ تو یہ سے تعریف کی گئی تھی اور نہ ہی یہ سرائے کامقام تھا۔ یہ عمریف کی رات تھی۔ جے مبع سے ضد تھی۔ وقت گزر آ ہی نہیں تھا۔

بریک نازک کو موبائل چھینتا پیند نہیں آیا تھا اور اس جارحانیہ رویے کی سمجھ بھی نہیں آئی۔ در مہرس آئے کو نہد کے سمبر میں میں اس

، در تمهیں تو کچھ نہیں کہہ رہی تمیں تو اس لڑکی کی بات کررہی ہوں جس نے "خبردار۔" سہیلی کی انگلی انٹمی" جوایک لفظ اور پولیں۔"

''نوال جیسی عدر کانیخ گی تھی نازک کی بے خوفی کے کیا کہنے۔۔۔ ''میرا پر اہلم ہے ہے بی اہلفنٹ ۔۔!کہ وہ بےشرم لڑکی میری ہماجی ہے۔''

الاوروه جو الو کھڑی ہے باہر بھی ہے سر میبل پر گرادیا۔ ''اوروہ جو الو کھڑی ہے باہر بھی پر تنما پیشا ہے۔ وہ میرا بھائی اور اس اخفش کا پکا دوست ہے۔ اس کی شکایت لگاری ہے بے چاری۔ اور تم نے۔۔۔ ''سمیلی نے تیزی ہے نگابیں تھماش کیاوہ کھے تلاش کردی تھی جس ہے تازک کا سر پھاڑی ہے۔

بس سے نازک کا سرچھاڑ سکے۔ "شیں۔۔!" نوال چو کی "جھوٹو نال یار!اسے کیا بتا ہم یہ برمانی کھاؤ برمانی۔ "پروہ بحرک چکی تھی۔ نوال نے آؤ دیکھانہ باؤ۔ اپنی پوری بھری پلیٹ بھی اس کی پلیٹ میں انڈ بل دی۔ دو سموسے نازک

کے سامنے سے اٹھالیے۔ سیلی کی نگاہیں نازک کی کوک کی طرف اٹھیں۔ نوال نے وہ بھی پیش کردی، تب کمیں جاکر خطرہ ٹلا۔ نازک سمٹ کر خوف زدہ نظروں سے سیلی کود مکھ رہی تھی۔

ہوا ہے ہلکی لڑکی۔۔۔اورا تی خوراک۔۔۔۔ جبکہ اشتیاق احمہ کچھ اور سوچ رہے تھے۔نوال کا

بائقه تفام ليا-«متهيس جاري مدد كرني جوگي نوال ....! ورنه جم نو

بین جماری مدد کرتی ہوئی توال ! ورنہ ہم تو یو نئی بے موت مارے جائیں گے۔"وہ بکی سمیلی کو دیکھ رہے تھے۔

المارشعال اكتوبر 2016 129

جان کو اور اے ساختہ واور ہے کویل جاہا 'وہ آسمان کی "نيل إلا النازك ليا تحت الزائد المعا سمت انظی انجائے مارے کن رہے تھے اس کی کی ''جوایی زبان سے پھر سکتا ہے وہ پھر کھے بھی کر سکتا ملامت بحرى نظمول برشانے اچکاديے۔ اب تک صرف ایک سو میتنیس ہوئے وم مخفش ایسا نہیں ہے۔ میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں نازک۔" نوال کے کہے کی قطعیت۔ نازک کے لب بھینج گئے۔اثنتیاق احمہ نے چونک کر باروں کا کوشار میں آنا محال ہے کی کو نیند نہ آئے تو کیا کرے؟ نوال كوديكھا\_ "جاك كرآب نے كون ساتيرمارليا ناناجان...!" ہاں وہ کہ سیسی تھی وہ جنتی باریک بین تھی۔ جنتی صاف کو تھی جتنی دلیل سے ہریات کرتی تھی اس نے امد دیا تو کمد دیا۔ وہ درست ہے۔ اور نوال صمیرے براء کر احفش کے کردار کی گوائی کسی کے اس سیس وَالْ كَا سِمِلاً- "ہاں كوشش تو كى تقى.... بلكہ ور کو ششیں کمنا زیادہ مناسب تھا۔ اس نے اپنی کی۔ تب بی اس کا ضمیر کروٹیس پد لنے نگا۔ بھر پور بچھلے برس جبوہ دونوں سلاب زدگان کی موے کے ایرادی کیمپ میں تصاور پھر جب نوال باتی میں ہمہ ش کے جائے بھونڈی کوشش کمنا زیادہ مناسب -اورجب ده بے حس وحرکت میم جان می تیلے بر لفظ ہے نوال حمیرخان۔۔ تنین دن کی اس تک و دوس پڑی تھی کہ بلکیں جھیلنے کی سکت نہ رکھتی تھی۔ پڑی تھی کہ بلکیں جھیلنے کی سکت نہ رکھتی تھی۔ عا بن عاج موع بي اے ساتھ لكنار اتھا۔ لكنا الحفش جواے ساری رات دھویڈ مارہا۔ بھی منکی کامیڈی سٹ کام کی شوننگ چل رہی ہے۔ یانی کے اندی میں باہر۔ اس نے سم کھالی تھی وہ نوال کو لیے بغیر شیں جائے گا۔ اور پھراس نے اسے یونی ورشی کی وہ کون می لڑکی ہوگی جس پر نازک نے د مورد بھی لیا۔ استے بوے ٹیلے پر اوال اس کے رحم و شك نه كيابويا اس كالجيهانه كيابو محدب عدسے اس کی 175 باتک کے ڈل م رتھی۔اس کے اے افعاکر آرام وہ عکمہ برلٹا يرنول كوتمى بارباجانجاكيا بھی تھا۔ اس کا سراٹھا کراہے کھونٹ کھونٹ اتی ملا تا ''وہ لڑکی ہوگی چفندر شیں کہ رنگ چھوڑ جائے رہا۔اس نے اس کے بالوں سے بھوے کے تنکے بھی گ- اور اب تو محکوک بال و هوند تا بھی ہے و قونی كُيْخَة مِنْ وه اس كَى بِ بِسي رِ اتنادل كرفته تفاكه رويز مّا ے-ساری قوم کے بال جھڑرے ہیں جگہ جگہ اڑتے پھرتے ہیں۔ کمیں بھی روجائیں۔ اور بد بنائیں آپ اس کے کردار میں بھی ہوتی تو یا اس کادل سیاہ ہوتا تو اپ بوتے کو اتنا کر مکٹرلیس مجھتے ہیں کہ وہ شرث پر کون تھاجواس کوروک سکتا تھا۔ کچھ بھی کرنے ہے ' بالول كي حد تك يمني جائے گا۔" نوال نے اس کی آئکھوں میں ایک بل کے لیے بھی "أفسوس كامقام ب-"وہ سخت تاسف سے كمه ر ہی تھی۔ اور وہ شرمندہ بھی ہو گئے۔ ہاں انہیں یہاں ميل نهيس ديكھا تھا۔ تك نبيل برهناجا سے تھا۔ "تو پھر کیے بتا لگے گا کہ وہ منحوس کون ہے۔" وتم نے میری استحصی کھول دیں نوال " انہوں نازك صديول سے جيسے اس ايك سوال كو ليے كمرى نے پہشمہ اتار کے دونوں ہاتھ آ تھوں پر رکڑے۔ د پیجیا بھی کرکے دیکھ لیا۔ کوئی شیں ملا۔ موبا کل 130 2016 251 (13)

كوآس دلاكر والمواجوك كالركرتي موسك المحا\_!"افتياق احمد شديد اثتياق سيكرى (نوال کی آنکھیں تھیلیں۔ ہکابکا اشتیاق احد بھی يرآكي بوئ ومنواب وكمائ تضاس فيعلاكون تصواه لیل بیم تهاری تیزیان اشکے بھئی اشکے) °9 فوه! محاوره بولا ہے۔" نازک تنکی۔ ہوشیار ہے کہ جوت نہیں چھوڑ ما یا مجرنانو جان ''افوه... ایک تو تم محاورے بہت بولتی ہو۔'' وہ درست كمتى بين محولى لؤكى وركى نميس ب-ايسے بى نرو تھے بن سے گرون موڑ گئے۔ ہم سے جان چھڑائے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔وہ دعور بيركم وه كول ميراول توژر باب مين اي كرنز روبالى بوكى-نوال\_ مرجعكاكرمسكراب جيائي-اور دوستوں کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ میں نے تو خود سے نانى نواسى كوخود مجمى معلوم تفا-وه جان كا آزار يني اتنی باتیں گھڑر کھی تھیں کہ وہ ایسا ہے دیسا ہے۔ اتنا بے نیجی ناکامی کا اعلان کردیا نانا جان ... نوال سے ابوس مو کراس نے اشتیاق احد کا ماتھ تھاما ر آئئیں کہ تم نازک اندام کے معیترجیے کول نہیں اور چرانور سرر کا کے بیکی بحری-"م منتجے بیٹھو۔ ہمیات کرتورے ہیں۔بات م جھوٹ بولتی رہیں نازک؟" نوال بے نقین چیت ہے ہی سکے حل ہوتے ہیں۔" "نہیں ہوتے...." نازک نے جھکے سے سر ب ميں يرب چارے ١٩س نے بروائي القايان بات چيت مسئله حل مو باتو آج تشمير آزاد ہے کہا۔ وو حمیس نہیں معلوم توجیب رہو۔" "واه...!"نوال اش اش کرا تھی۔ وتو پر کیا کریں؟ استیال احدے اینا داغ خالی وربس خاموش اب مزید کھے کہنے کی ضرورت سیں ہے۔ میں مجھ جا امول جھے کیا کرنا ہے۔ کمروبائد كركے جب ارتكاؤں كانالى اس كے بات كاباب نازک کوانی بڑی تھی۔ دوعمل جون ساعمل ۔۔۔ بھی میں کوئی جادہ ٹونا موں ویکھا ہوں کیے زبان بندر کھے گا۔" "بِالْكُلِ مُعْكِد" تَازَكَ خُوشَى سے جِلالِي-"يى نمیں جانا۔" سختی ہے انکار کیا۔ پتا چلے قبر میں لیٹنا علاج ہے اس کا ... "نوال کے دیو ناکوج کر گئے۔ واوا "عمل ہے مراد" نازک کو غصہ آنے لگا۔"آپ جانء كيابعيد دادا ہیں اس کے میرالیں ہاتھ میں ڈیڈا۔۔اورجب تك تتيجه حاصل نه هو 'دس ارك ايك كنيس-" زینت بیم صوفیه بیم اورنوین مرجوزم بیمی تھیں۔اندازے فکر مندی اور بے بی عیال تھی۔ "تبہی تومنہ کھلے گا۔" نازک نے ترکی یہ ترکی نوال دے قدِموں آتی اور اپنا سر بھی گھسادیا۔ تینوں كها\_التنتياق احمه قائل مو كئے-بری طرح جو تلیں پھراہے دیکھالو سکھ کاسانس بھرکے "يه تم نے بالکل صحیح کما۔"

المكرية بات اس كون اسمجمائ كالـ" ، کمیں دادو ... بلی کے گلے میں گھنٹی کون ورتم كوئى حل تكالونال يحيد!"صوفيه دادى في ای سے امیدیاندھی۔ العیں " اس نے بے یقینی سے بوچھا۔" نہیں " ابھی کمال ہیں دونوں تانی 'نواس " زینت بیلم کو و کسی می بین بهت تیار ہو کہا۔ اخطب کو کال کے کما۔ گاڑی جمیجو' انسیں ضرورت -لے بھی کہ انہیں خود ضرورت ہے تو قرمایا۔ ليب كرليما ادراتناغ صيلا بارعب انداز تفاكه اخطب بولے میں سے بیدل ہی چلاجاؤں گا۔" "واهد!" لوال في داددي ومعورت كوايهاي ب خوف اور ااعماد موناها سے وونوک واضح۔" نهائی دهوئی تیار شیار نازک کا موڈ درست نہیر ''ویکھیں میری اسکن کتنی رف ہوگئی ہے۔ بلکہ بیہ میسِ مانتھ پر۔'' وہ ہارتی اسٹائل کا دیتے والا گلابی میسِ مانتھ پر۔'' وہ ہارتی اسٹائل کا دیتے والا گلابی آئینہ پکڑے اینے چرے کو سخت بے بھینی سے دیکھ "اده داقعی.... مرکیے؟" لیلی بیکم کو بھی صدم پنجا تشویش سے زدیک ہو کردیکھا۔ 'دکیسے ہونی تھیں۔ وہی جو اینے دن سے پیچھا كريزي بھى- يونى ورشى كاچيە چيە دىكيە ۋالا ايك جگە نہ نکنے کی تو بدرعا دی ہے جینے اس احفق کو کسی نے "وہ سخت بد مزہ ہوئی تھی۔

اخطب ے کہ رہا تھا۔ اس کا تو گھر میں رساامتحان لیل آنی ایی جماتی نگاہوں سے دیکھتی ہیں کہ قدم الٹے ہوں بلکہ آب تو جھری سے سلی کر ناہوں کہ کہیں وہ ہا ہر موجود تو تہیں۔ وہ مرتبہ توایے ہی کمرے کی کھڑکی بھاند کرنکلاکہ سامناکسے کروں

"نتا نمیں الیالی بیٹم کے دماغ میں کیا جل رہا ہے۔ ورنہ ایسے صاف آنکار کے بعد ان کو ایک مل بھی رکنا ين جاسم تفاكياكه وه دُريك دال كربير تل في بين-" وہ توجارہی تھی میں نے ہی "صوفیہ دادی نے صفائي ديناجابي

واتن عجيب ي تاراض شكوه كنال رو تقى يو تقى ي میسی ہوتی ہیں۔ کہ میں خودان کے قریب سے گزرنے المراجاتي مول عاشة كابحي ورور كربوجهتي ہوں۔میرے ہاتھ کابنا کھانا کھاتی ہیں۔میںنے علطی ے بوچھ لیا۔ کرم لاؤل توالی سرد نگاہوں سے دیکھا مرے تواہے ای پر معندے ہوگئے۔ نوین کی شکایتوں کی فہرست طویل تھی۔

وہ اس امید میں تو نہیں کہ ایسے خفا ہو کرسب کو ریشرائز کرلیں گی۔ یا احفش ہی مان جائے گا۔ "نوال نے اپنی اسنے دنوں کی سوچ سب کے سامنے رکھی۔ صوفیہ بیگم تو بری طرح چو نکیں۔ زینت بیگم کا سر نفی

''ایے زردی کے رشتے نہیں بنائے جاسکتے۔ اليحص نتائج نهيس نظته ليلي بيكم بے وقوف ہر كز نهيں ہیں۔ایک دنیاد کیمسی ہے عمر گزاری ہے۔" "تو پھر چلی کیول نہیں جاتیں۔ میرا مطلب ہے اس بات کو تسلیم کرلیں کہ یمی رضائے اللی ہے۔"

المنار شعال التوبر 2016 132

باوں کیا طاہر ہو تا تھاکہ اے تمہاری لكاتيس اوركيب ليتيس ميس ذراسي توجه مثاؤس توتم بالكل " تازك نے ٹوك دیا" آپ یہ كیوں بھول خود کو بھلا مبیعتی ہو۔"انہوں نے آگے بردھ کریا تھے پر كري بال سنوار \_\_ "كياب كاتمهارا؟" وه فكرمند ربی ہیں۔وہ سب تھا... جبکہ اب ساراً روتا ہے کا ہے وه جابتاتھا۔وہ اب نہیں جابتاہے اس نے ایک ایک لفظ چبا چباکر کمااور کیلی بیکم کے "يى تومس يوجها جاه ربى مول-"اس نے الفاظ كم ہوگئے۔ وہ اس كى صورت ديجھے كئيں۔ گلابي لباس ميں اس كا گلابي چرو تمتمانے لگا تھا۔ پچھ مله زارى سے آئينہ رکھ دیا۔ لیا ہے گا میرا۔۔۔ وہ تو نہیں کرنے والا مجھ سے وهوال وهوال ساييه ں-"کیوں۔۔۔"لیلیٰ بیم چلاانھیں ۔"کیوں نہیں کرے وميس تهمارا براتونسين جابتي جندا\_ مجھے ايك گااس کانوباپ بھی کرے گا۔" كوشش توكر لينے دو۔ ويجھو۔وہ الكو بائے۔اس كا باپ الياساس كا بايد يومن انعام الكلي مائي ائی دوسری بوی بحول کے ساتھ وہیں امریک میں سیشل ہے۔ واوا .... وادی آج مرے کل دو سرا وان گاڈ۔ نو ناز نو۔ آپ ایسا کمہ بھی کیسے سکتی ہیں ممیرا <u>مطلب ہے سوچ بھی \_</u> اكبلالركاسمجمؤنوس اوراخطب كي ايي لا كف ب واوہو ہے بھئی مثال دے رہی تھی۔ کہنے کامقصد تمارے باہے کی دو سری شادی کے بعید ش سوتلی ال کے سمارے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔اوراب ے کہ اتنی آسانی سے ہارہ نے والی میری فطرت ہی تو سنا ہے تمہارا کوئی سوتیلا بس بھائی بھی آنے والا یں۔ میں نے چھلے سال سی طے کرایا تھا کہ اس ے۔احق مارے ماتھ رے گا۔مراس کھ جی بتر عبد برتمهاری شاوی کردول کی تو کردول کی بس-" تو تمهارا ہے۔ وہ لا لمی بھی نہیں ہے۔اس کے خود کے کیلی بیم نے نواس کے مررجے ت کامیا ژنوڑتے ہوئے جے کے انداز میں تیبل پرہاتھ مارا۔ "بس ایک بارٹ الگ جائے وہ ہے کمال کی معاراتی ہیں۔ جس نے تیمارے حق پر ڈاکا ڈالا۔"ان کی سوئی یمیں نام انتا کھے ہے بوڑھی تانی اور دولت مند نواس کے نام ر-بت لوگ آئیں کے مرکبا کاری ہے کہ وہ ير خلوص مول حرا ''فوهوند'نے سے نو خدا بھی مل جا تا ہے۔'' نازک 'جانے دیں نانو جان۔! نازک کے کیج میں کی آوازد هیمی ہو گئی تھی۔ نانے بحری اکتاب سٹ آئی۔ واس سے کیا حاصل وخدا کہیں کھویا ہوا تھوڑی ہے جوڈھونڈ تابڑے گا' وہ توشہ رگ ہے بھی زیادہ نزدیک ہے۔"کیلی بیٹم کے اصل بات توبرے کہ مجھے نہیں کرنا جاہتا۔ ہمیں اس حقيقت كو قبول كرايما جاسي-" چرے برزخمی مسکراہٹ آحمی۔ دمسئلہ توان آنسانوں کو والي كي كم وياكه قبول كراينا جاسي-"ليل ڈھونڈنے میں ہو آہے۔جو خداکے احکامات اور بتائے ہوئے راستوں بر ایمان دادی سے چلنے والے ہول۔ فيس نے بت سوچ سمجھ کریہ فیصلہ کیا تھا۔وہ بہت مجھے وہ بہت پیند ہے تازک ان کے جمیر کہے کی لونگ ہے کیرنگ ہے بھول گئیں ' پچھلے برس جب تم بری مری بات کے بعد انداز و آواز میں آجانے والی اس کے ساتھ ریلیف کیمپ میں گئیں وہ کس قدر تمہارا خیال رکھتا تھا۔ تم نے خود بتایا تھا نال۔ اتنے کاموں کے بچ بھی اسے تمہاری فکر رہتی تھی۔ یے بی نازک کا دل وڑنے گی۔ ور المراجعي من المراجعي من المراجعي من كالمراجعي من كالمراجعي من المراجعي من المراجعي من المراجعي من المراجعي المراجعي المراجعي المراجعين المراجع ابندشعاع التوبر 2016 133

" ہریات ہرایک ہے کہنے کی تونہیں ہوتی نانو۔"وہ تدهال سے لیجیس بولی نوال کا سرجک کیا۔ "تہیں..."کیلی بیکم ہنوزا ژي ہوئی تھیں۔"ايے بھی تو پتا چلے۔اس انکارے میں کس مشکل میں روح کی ہوں۔" دولیکن اس سب میں اس کا کیا قصور سے بیے کیول معنور سے اور کیا تھا۔ ذوال کا ہے؟" نازک نے خود کو چیخنے سے بازر کھا تھا۔ نوال کا سريه ساخته افعاا تكاري بلا بحميال م "جب میں نے آپ کو واضح طور پر کمہ دیا تھاکہ مجھےاب کوئی دلچین نہیں۔ ''نازک نھیک کمہ رہی ہے۔ آپ نوال کوبی<sup>ر</sup> كيول سناري بين كيلي دادو-"نازك كاجمله كالمعوالي یه آوازا حفش انعام ی تھی۔ نوال نے مخت سے معیاں بند کیں ... کو ترہونے کی خواہش نور پکڑنے کی '' تھیک کما۔ ساناتو حمہیں جا سے تھا۔ تکرتم توہاتھ ى نىيں آتے "كيالى بيكم كاڭلەدرست تھا۔ " بلیز نانو جان !" نازی نے ان کا بازو پکڑا۔ گرفت میں تنبیہ روشیعا می<u>۔</u> و تانو کھے نہیں کہ رہی ہیں۔ تم جاؤا تھر نازك كالبح صاف تفاله " مجھ بولنے دو تازک ۔۔! "انہوں نے جھکے ہے اپنا بازو چھڑایا۔ نوال کھڑی رہ می۔اس نے وحشت زدہ بوكرا مخفق كوديكها جويرسكون تظرآ بأقعاب وميں سے مج معافی کا خواست گار ہوں کیلی وادو ... ليكن يقين فيجي تمين نے بہت سوچ سمجھ كر... میں آپ کی بات مانے کوتیار ہو بھی جاؤں تو کیا ہم خوشِ روسين في اور خدا ي تشم أكر من في كوني وعده كيامو تاتونس اي جان ي كرر كروعده يوراكرن والا مخص ہوں۔ پوری زندگی گزار لیتا۔ مرتبھی کسی پر ظاہرنہ ہو تاکہ بیہ زبردسی کابندھن ہے مرخدا کواہ ہے بيتوآب إدر مآدو كاليك مبهم خيال تفاسيهات تكلى

ضرور تھنی مرآئے بردھ ندیائی تھی میں نے سب کھ

" اور بس چلیں اب کھر<u> چلتے ہیں</u>۔ بہت دن رہ لیا -"اس في لل يم كرد كم يلات بانوسيف يس دكھ نئيں ہوا نازك غصيہ نئيں آياكہ ان ب باتد جما أب "ليل بيكم كاسواليد لجه لهوا تقاله وكه محيرت محدمسه مكرنانو جان چوٹ جنتنی بھی زوردار ہو۔۔۔ کم ہوہی جاتی ہے۔نشاین نهيس رمتا "اس كاجمله زياده مضبوط تفايا لنجيب تميز شكل محى تحريس متلاكيل بيكم كارتك بدلنے لگا بحر

كالأعلى المرائي في والمراسات كالمراسات

كى بات كل بيكم خالى تظرول سے اسے و كيد رہى

تحق تقوش پر آئے شرکتی۔ کھے بھی کمو۔ اتن آسانی ہے ہار مانے والی تو ميں ہول نہيں جب ايك بار كوئى اراده كرلوں تو پحر تو یے آپ کی جمی شیں سنتی۔شادی و تمهاری میں ركى جاوس كى وكوليتا\_"

"جى...!" ئازك كوما سرييك لينے والى ہو كئي۔ نانو جان ضدی ہیں مربیہ کیسی ضعیب احقش انعام جیتا حاکثاانسان تھا۔ نانو کوبیات مجھنی چاہیے تھی۔

"آب نے وہ سب بائن نوال سے کمدوس کہ آپ کیوں احفش کو داماد بناتا جاہتی ہیں۔" نازک کی آوازبے بھینی سے پھٹ رہی تھی۔ "بال...وأس من كياحرج تقا-" "يركداك كحرواماويناناجاتي بي-" '' وربیہ کہ وہ اکیلا بھی ہے۔ آگا پیچھا کوئی نہیں۔'' وہ بب کچھ جو متعدد بار اس کے سامنے دہرایا تھاوہی اخفش سے شادی کے فوائد سے تفصیل سے تحریر کریں۔نیزمثالوںسے ثابت کریں۔ مگر کیا وہی سیب بہت اندر کی طل کی یا تیں اب نوال کو بھی بتادی تھیں۔اف خدا ۔۔۔۔عن ندامت ہر

الله شعار التوبر 2016 134

کہ آس بات کو آگے کومت بردھائے۔ میں کسی اور مل *ارزجا* تا۔

> اجِها.... تو پھر كون وه.. ب- توسامنے لاؤ- "كيل نے بث وهري سے اكسايا۔ احفش كى نكابي مين اور پھر جڪ ڪئيں۔الفاظ بھي تم ہو گئے تھے۔ نش كياس بت ككزالوز ول لوزجواب تص مراس نے ہونٹ کا کونا کاٹا اور چیھے ہو گیا۔ ان کے جانے کے لیے راستہ چھوڑا 'ٹازک انہیں لے کرجانا

> > قوال کوائی موجودگی وجھ لکنے گئے۔

صورت حال بهال تک پہنچ جائے گی-اندازہ نہیں صورت حال يهال من بي المدهول كي طرح-تعارزبان بهي بو تجل بوگئ تقي - كندهول كي طرح-م احفيث !" نازك المبين 'جلیمے نانو جان۔۔ سوری احفش!'' نازک اس و کلینے لگی۔اس کے چرے کے آثر ات نار مل تھے۔ ابھی تو بس نانو کولیے جانا مقصود تھا وہ جو بے قوف سی چڑیا۔جانواورچندا تھی۔یا یوں تفاکہ کیلی بیکم نے اپنے بدول میں کچھ اس طرح سے سمیث رکھا تھا کہ واضح میں ہوائی۔ کیا تھی اصل میں کیسی تھی۔ کیلی بیٹم کو دہ دنیا ہے ہے بسرہ گئی تھی۔ پر وہ تھی

نوال من ملنے کایار انھی نہ تھا۔ چندون پہلے کی جاسوس نازک ....اور آج کی ناز ک به نوال حیران تھیوہ سیج تھایا پھریہ نوال کی نگاہ اٹھی۔اخفش آسی کو دیکھ رہاتھا۔ پھر تیزی سے سیڑھیاں از ماچلا گیا۔

یا نہیں نانی نواس کی آبس میں کیابات چیت ہوئی ں ہمریہ خوش آئند تبدیلی سبنے نوٹ کی کہ کیلی بيكم كاموذ بمتربو كمياتها\_

شروع کے چند دن تو وہ سب کو تھورتی یائی گئیں۔ ناشت را سنے منع كرديا - في يدوا آور كرديا اوروز ٹائم پر باہر چلی گئیں۔ کس سے بات بھی نہیں کردہی

اب دونول محريس بعي كم نظر آنيس-نجافي كمال جلا كرتى تحيس- عام طور پر أكيلے جاتيں بھي بمعار نازك بحى سائھ ہوتى۔

وكمال جاتى مو-"ك سوال يرانمول في بساك تكاوغلط انداز صوفيه بيكم برؤالي تفى اورجع جراغوي من

روشی نہ رہی کے مصداق۔ صوفیہ دادی ملیس جھیک کررہ کئیں۔ہاں انہوں نے توان کاول دیکھایا تھا اور اب وہ کسی جھی سوال کا حق نہیں رکھتی تھیں۔

صوفيه داوي اينى كريس چورول كى طرح رجيس-البتہ نازک کاموڈ خوش کوار تھا۔وہ نوین کے بچوں کواٹھائے لاڈ کرتی۔ایے بیارے ہاتھوں کے باختوں یرنیل آرٹ کے نمونے بناتی اور شاور ہتی۔ کانول میں

ہنڈز فری تعولس کرجمومتی ہوئی بھی ائی جاتی اس کے یاس نت نے ڈیرا تول کے بیش بمالباس تھے۔ جنہیں روز برلتی فیش کے معاطمے میں وہ اس قبیل

ب تعلق محق تھی کہ آیک چیزان ہے تواسے اپنالی

فن وہ سنتی نمیں تھی اور بات اب اتنی آگے براھ کی تھی کہ مسجد پر عبائی نہیں جاکتی تھی۔ بالشافه ملاقات ضروري محى محركمال اور يصلساوه بھی ایسے کہ وہ اسے مناکر ہی چھوڑے عصے سے ان ے یا پھرمنت ہے۔ آخر ہر چزکی ایک حد ہوتی ہے۔ سووہ اس کی ٹوہ میں لگ کیا اور پھروہ اس کے ہاتھ آنی گئی۔

ودہث جاؤ سامنے ہے مجھے جاتا ہے۔" وہ اس کی راه مسدود کے کھڑاتھا۔

وورج اليے نميں جانے دوں گا۔ تنہيں فيصله ساتا ہی بڑے گا۔"اس نے ٹانگ دیوارے لگادی مجمہاتھ مجى ...ابور بخونى ساس تكرماتها-"وميس شور مجادول گي-"

کام ہوگا مگر پھر پتا ہے کیاباتی کی ساری زندگی اس سوال کاجواب ڈھونڈنے میں گزاردوں گا۔ تم نے منع کیوں وه لجاجت كمدر باتعا

" بچا*س سال بعد بھی ملوگ تو بھی جھے ایسا ہی* یاؤگ۔ آن ہاں۔ جوگ نہیں لول گا۔ کھو تی بن چکا ہوں گا۔ اسباب ووجوہات کو کھوجتا... خبطی بڑھا... ہے پھر بھی مارا کریں گے اور ہوسکتا ہے ان میں تمہارے ہوتے

وه بري طرح چونکي - وه نداق کرديا تفا؟ اتنا سنجيده نداق دردس آ محمول میں جھانگ کے جسے اے خود يرترس بحىنه آتامو-

"الله في كرك جو..." وو زم ول تو تقى تا\_ اس بدحالي كے تصورتى سے ول دكھ كيا۔

م سے "وہ مرار باتفا۔اس کے چر میرور آنے والی تشکیک و کھ کراوروہ اس مسکر اہث ہے گئے۔ ہاتھ کے اشارے سے راستہ چھوڑ دینے کا کہا۔

اس کی مسکراہٹ سمٹنے کے بچائے پھیل گئی۔ یوں مؤدب ہو کر اتھ سے اشاں کرتے ہوئے دو قدم چھے رک کراہے کسی ملکہ کا سااعز از دیا ہاں جانا جاہے تو

اوروه جو کسی جارحیت کی توقع کردی تھی۔ چونک التحى .... اوروه بى كيول الحقش انعام بحى بد كانقا وونول کی نگاہیں ایک دوسرے پر اسمیں اور پھرسامنے۔۔ بیہ التناق احمر تھے۔ سینے پر ہاتھ کیلیے۔ دونوں کو باری بارى دىكھتے دہ ایك قدم آھے آئے

ووالمخفش تمليك كهتأب-وجه بتادويا بهموان جاؤنوال

" ہائے۔!"اس کادم حلق میں آگرا ٹک گیا۔ سربر بہاڑ ٹوٹا۔ بو کھلا کرا خفش کو دیکھا جو اچانک ہی مجبور و مظلوم ومعصوم تظرآن لكاتفا

تم..!"اس نے اپنے بازو برابر ترشے ناخنوں کو

سبنے کان کھامارے ہیں۔ کون ہے؟ کمال ہے؟ بلکہ ہے ہی نہیں ... بیاتو تم نیکی کردگی۔"وہ پورا ہوم ورك كمح بميضاتفا

" ٹھیگ ہے پھر۔"اس نے بھی لمحوں میں فیصلہ كرك سريلايا- "ميس انكار كرتى مول-"اس ف اہے تیں اس پر بہاڑتوڑا۔

ومیں ضروری نہیں سمجھتی۔" وہ بے مروت ہو گئی۔ رمخ بدل لیا۔ در حقیقت پیہ خود کو مضبوط اور بے روا طا ہر کرنے کی کوشش تھی۔

اسے خود بر عصبہ آنے لگاوہ ممرور كيول بردرى تھى۔ نے مرجمنک کرجے اسے اصل روب میں آنے کی سعی کی مگرای میں اب مشکل ہورہی تھی۔ شايدوجه الخفش انعام كى آكسين ربى مول جيدوه

سینے پر ہاتھ کیلٹے اونچالسا چوڑا۔۔۔ وہ اس کے پیچھے

"ایک سال کا انظار اور پدلے میں انکار ہم اسباياني كاميدسي

'بيہ طے نہیں ہوا تھا کہ آگر میں انکار کروں گی تو تم بول كروك "وه اس كى جارحيت يا د دلانا جائتى تھى۔ آیک لحاظے شرم ولانا۔

دا چھا... انکار کی وجہ بتادو۔ ورنہ میں ثلنے والا نہیں۔"اسنے زم کہے میں وحمکایا۔

د میں برا آدمی ہوں؟"اِس نے بے ساختہ نگاہی اٹھائیں پھر جھکالیں ہے آنکھوں سے چھلک جو جایا میں نہیں۔جوجی جی کر اسیں۔

ميں اچھانتیں لگنا؟" بن کر پلکیں جھکی ہوئی یں۔ آئکھیں ہریات سے مطر ہونے پر تلی ہوئی

" کی اور کو پیند کرتی ہو؟"اس بار پلکوں پر اس کا اختيارنه ربا-وهب ساخته الخيس-انكاروناراضي مويدا فی-وہ ایک قدم آکے آگیا۔

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

### ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

''چھتاوے کی رہت جھا ژو 'یہ مجھے گوارا نہیں ہتم نے تو وعدہ کیا تھا ہتم کسی کو بھی نہیں بتاؤ کے وميس كيول بجيتاؤل كي-" میری بال سے پہلے... "وہ اپنے مخصوص دینگ انداز سے الخفش کی سمت بردھی۔ اب بداؤتم این آپ سے سوال کرنا ... کہ اے منع کرکے کیا خوش رہوگی؟" انہوں نے بالآخر اسے لاجواب كرديا-واقعياس كالفاظ مم مو كئے تص "ال توميس في منسي بنايا ... كب بنايا - "وه صاف دح ورتم اس کی وجوہات سنواور تحفظات دور کرنے کی کوشش کرو۔" وہ بارعب آواز سے احفش سے انكارى تقاـ ''تو چردادا جان پر کیاوجی اترنے گلی؟"وہ پریقین ''نیںنے کوشش کی تھی۔''اس نے فورا''کہا۔ مجھے کیا یا۔۔ سامنے کھڑے ہیں' ان ہی ہے پوچھو-"اس نے ہاتھ جھاڑے ودکامیاب کیول شیس ہوئے؟" حران تووہ بھی ہوا تھا۔ کھڑے کھڑے سوچ لیا وہ الريساني بي تهيس تھی۔" ہیں باربار سانا ج<u>ا سے</u> تھا تھنٹہ بحرے ''منارہا'' تھا۔ اشتیاق احمہ نے و کھے لیا ہوگا۔سب کھ س کر سمجھ کئے ہوں کے محراشتیات نے سایا تھا۔" احراق کھاور ای کمدرے تھے۔ میرا یو آائی زبان کا یکا ہے اس نے کسی سے کچھ ش نے خود کو بے قصور ثابت کردیا تھا۔ وہ تو نمیں کما گر ... "وہ قصدا" رکے اور دونوں کو دیکھا۔ کو مشش کرنا رہا تھا لینی اب سارے قصور میرے كهاتي من وال كوطيش آيا-حم کی سائس متھی ہوئی تھی۔ دمیں نے کیا یہ بال دھوپ میں سفید کے ہیں۔" انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاکر کھنے سرمئی بالوں کو دو چنکیوں میں پکڑے 'مید به بچه میسجو کر ماقعا- بررون<sub>سه</sub> برونت میراان بکس اوور رہتا تھا۔ "ہڑیواہٹ میں شکایت بھی لگانی توکیا۔ "مجھے توبت پہلے ی پتا چل کیا تھا تب ہےجب تم والوسيا" اشتيان احريونك بعرد ملي كول كول ممائے "میسجزی می کرکمانوال کارهیاں سیس لوگ واپس آئے تھے بلکہ صاف کموں توجب تم دونوں ہیلی کاپٹری رسی لکے فضامیں جھول رہے تھے تھا۔ وفشکایت نمبردو کارڈز دے دے کر بھی ناک میں وم كرديا- كمريس ركفنى جكه نهير-" مِن تُوتِ بِي سَجِهِ كَمَا تَعَالَمُ مِيرا يُو مَا كَمَالِهِ " یے پروائی سے ہاتھ ہلایا۔ نوال کی آٹکھیں اتن پھیل گئیں جتنی پھیل سکتی تھیں۔ ''آپ ایسے بچانے کی کوشش مت کریں۔'' "اس" اشتیاق احمد کے ہونٹ کول ہو گئے۔ "کارؤ زبھی۔۔۔ی می ی-" "ہاں-" نوال نے سانس ٹوٹے سے پہلے ہی تیسری شکایت بھی لگالینی مناسب سمجھی۔ "سری شکایت بھی لگالینی مناسب سمجھی ا "سکسی اور کو تو نہ پتانے کا وعدہ بھیایا مگر میراجینا حرام «میں تو تم دونوں کو بچانا چاہ رہا ہوں۔" "دونول کوسد" وہ کیک زبان ہو کر بولے۔ "کس كرويا تفا-جب موقع ملا محب جواب دوگي؟ مين منوز واپنا نقصان مت كرو-تم دونول مجھے بهت پيارے منتظر مول بحركيا سوجاجب ويجمو ميرك كانول مي پھونکس ار ناتھا۔ گھرے نکلتے گھرمیں گھتے۔ کینٹین " یه زندگی بحر بجر کافے اور تم... "انہوں نے اپنا کیلائن میں۔۔لا ئبرری کی الماری کے پیچھے ہے۔"

بینتائیں ہمتگنی پر کون ساہناؤں۔" انہوں نے احبان عظیم کرتے ہوئے حق انہیر تفویض کردیا جو بھو نچکی رہ گئی تھیں۔ "صوفیہ بیکم کی منگنی…؟"صوفیہ بیکم کی پھنسی آواز نکلی' مدوطلب نگابی نوین پر جمی تھیں جو خودمد کی تلاش ، می سی متلنی اور سس کی متلنی ... شِادی چید ماه بعد مقبر کر کروں کی تھیک ہے تا۔ بھٹی آخر کو تیار یوں کے لیے وقت توجا ہیے ہی ہو تا ہے ہے تا۔ "انہیر آج ہریات کے لیے نقید بق در کار تھی۔ "جي باك....جي تهين-"نوين جو حرت كے باعث کھڑی تھی اب بیٹھ گئی (وحرام سے کرنے سے بہتر تھا وارعنازك و جوارى والاشار توسام كروي مرنازک متوجہ نہیں ہوئی۔ سب ہے بے نیاز کانول میں بینڈوری تھو کے جھوم جور ہی تھی۔ کیلی بیلم كوخودى وهرمس القدار فيرد یہ اس فراک کے ساتھ اور یہ اس میکسی کے اتھ ۔ بیج فراک کے ساتھ رواتی مغلبہ طرز کے زبورات محاور ميكسى كساته نازك نوكلس اور ، آویز سے دونوں کے چرے پر سمائش چیل اب تم بتاؤ تا ممثلی کے روز کون ساہنے۔" دونوں کے نقوش پھرے تن گئے جیے کسی نے کیلی پر پسٹل لكاكر منذزاب كمدويا بو "جاؤ ناييه" وه محتك كريوچه ربي تحيس اوربيه دونول کتگ کے صاف انکار کے بعد کیلی بیکم کاجار حانہ روسید ناراضی اور صاف صاف کمه دینا که انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ پھرد همکیاں۔رشتہ تو کرناہی بڑے گا۔ تب مب کے لیے یہ مشکل معرکہ بن گیا کہ انہیں کیے شمھالاءا ایسا کہ بن ے سمجھایا جائے اور پھرانہوں نے ہی خاموشی

الكويه "اشتراق احركي سوقي انكر أي تقل دونوں کو بے چینی سے دیکھا۔ احقی کی بتی سلے بی کل " خود وعیرہ لے لیا کسی کو پچھ نہیں بتلئے گاأوراب بیہ کیا کردہی تھی "عشق من فقير موت توساتها- تم كيا پير مو كئ پھونکیں مارنی شروع کردیں؟" ان کی سرے سے بھری آنکھیں تحیر کی زیادتی سے مولناک دکھ رہی کاورہ بولا ہے میں نے ....<sup>37</sup>وال رونے کو ہو گئے۔ فتى مرييث كرده كياـ المواجعا اجمالي!" توقع كے برخلاف وہ فورا "مان کئے مجھے ان پیو کلوں پر کوئی اعتراض نہیں۔ "داواحان...!" توال نے احتجاج کیا۔ <sup>وہ</sup> یک تومیری زبان بار بار پھسل جاتی ہے۔ کمنامیں ماہتاہوں کہ ان اور بیاس تھے جسے دونوں بازو پھیلا کر دونوں کو دائیں ہائیں سمیٹ لیا اور دھرے دعرے بولنے لکے احقش کے چرے پر مسکان تھی جب که نوال به وه ای ساری طراریان بمو الجهن كاشكار لكتي تقي- وهيان كهيں اور بي تھا۔ # # # في ينبل يرشانيك الحذ كالمعير تفااوران ے نکلتے کچنسکتے رکیتی فینسی بھاری بھر تم شوخ "ديڪھو بيہ چيج اور پربل۔۔ اور بيہ ميرون اور دوبهت بھاری عروی لباس کسی مشاق سیلز مین کی طرح ہوا میں اچھال کرسب کے سامنے پھیلا ہے کے کھیرے سے زیادہ نوین اور صوفیہ بیکم کی س مجيلي موتي تحيي-يہ كراے كى كے تھے اور كيول تھے أيہ توكى دولهن کے لباس تھے 'نازک کویہ نیچ پند تھا' مگر جھے یہ میون<u>۔</u> پھر

تغریب کے منتقب "اس کے اندر تاؤیروں سوال تنصیر امتحفش انکار کرچکا تھا تو کس برتے پر آپ ہیہ

بھلا آیے بھی کمیں ہو آئے 'یہ توباہمی رضامندی کے معاملات تصد دلول کے سودے آپ ایسا سوچ بھی کیے سکتی ہیں۔ کیا ہاتھ پیریاندھ کے منہ میں کیڑا تھونس کرمیرون واور بج میکسی والی کے ساتھ بٹھائیں گی اسالیا اف

سے سیست سے سے سے سے دو ایسی میں نے دو ایسی میں نے دی سائیڈ نہیں کیا۔ بھی وہ تو ہم سب مل کر کرلیں گئے۔ تم الوکوں کے مشورے کے بغیر تھوڑی کچھ کروں گئے۔ تم الوکوں کے مشورے کے بغیر تھوڑی کچھ کروں گئے۔ تو بس ت

ہو سے وہ ہتا رہی تھیں۔ ''بی بی ہے۔!''نوین کوخود پر جرت ہونے گئی۔ آخر وہ بے ہوش کیوں نہیں ہوتی۔

ادهر صوفیہ سیم نے خود کو باور کروا دیا تھا کہ در حقیقت وہ ہوش و جو اس سے بے گانہ ہو چکی ہیں۔ بیہ تو بس آنکھیں تھلی ہیں ادر اسے جاگنا نہیں کہتے اسے سکتہ ہوجانا کہتے ہیں۔

ادھ نوال کی ہے باتی درہے سوائتی۔وہ پہ جانے یر معرضی کہ اگر کسی نے بتایا نمیں تو آخر انہیں پا کیسے نگا مگراس سے پہلے یہ مصببت ٹوٹی کہ سال بھر کے خاموش اشتیاق احمد نے نوین کو سارا ماجرا کہ سایا۔۔ کچھ قیائے بچھ حقیقت بچھافسانہ اور نوین۔۔۔

\* \* \*

''کہاں تو اتن تاپند تھی کہ تم کو اس کا تام سنتا گوارا نہیں تھااور کہاں یہ کہ اب اس کے علادہ کسی اور کا تام من نہیں سکتے۔ ہماری تو جیرت ہی نہیں جاتی۔ ''نوین نے اختش کی خبرلی تھی۔ ''دمیری بھی نہیں جاتی۔''نوین ہی کے انداز میں اس نے اپنی ہے بہی طاہر کی۔ اختیار کی اسب کو تظرانداد کرنے آئیں تر ہی جما جانے لگا کہ انہوں نے حقیقت تسلیم کرلی ہے کہ ایسے زور زبردی سے بیر رشتہ نہیں بنایا جاسکتا اور ابھی کلمہ شکرادا کرنے کا ارادہ ہی کیا جارہا تھا کہ یہ جوڑے 'یہ زیورات ہمتکنی مشادی۔اللہ کس مٹی کی بنی تھیں لیالی بیکم۔۔۔

صوفیہ بیکم کاتودہ غین ہونے لگا۔ نوین بھی چکراکر

رہ گی تھی۔ اس نے جور نگاہوں سے دیکھا۔ نازک

اندام میوزک انجوائے کرتے کرتے بیٹھے سے لیٹ

چکی تھی ہوئی تھی اور لیا بیٹم کی نسبت شاپنگ

حوالے سے جوش و خروش اننا نمایاں نہیں تھا

جب کہ لیا بیٹم ... ان کے ہرانداز سے خوشی و بے

قری نیک رہی تھی۔ وہ ہرچیز کو بے انتہا ہوش و محبت

میں اب اور کوئی تم نہیں تھا۔ کام نہیں تھا بھوتو ساری

میں اب اور کوئی تم نہیں تھا۔ کام نہیں تھا بھوتو ساری

میں اب اور کوئی تم نہیں تھا۔ کام نہیں تھا بھوتو ساری

میں اب اور کوئی تم نہیں تھا۔ کام نہیں تھا بھوتو ساری

میں اب اور کوئی تم نہیں تھا۔ کام نہیں تھا بھوتو ساری

میں اب اور کوئی تم نہیں توں نے کوئی بیٹی کی آواز اسے

موجوں کے بھور سے تھینچ لائی۔ اس نے ہو کھلاکر

موجوں کے بھور سے تھینچ لائی۔ اس نے ہو کھلاکر

موجوں کے بھور سے تھینچ لائی۔ اس نے ہو کھلاکر

موجوں سے بھور سے تھینچ لائی۔ اس نے ہو کھلاکر

موجوں سے بھور سے تھینچ لائی۔ اس نے ہو کھلاکر

موجوں سے بھور سے تھینچ لائی۔ اس نے ہو کھلاکر

موجوں سے بھور سے تھینچ لائی۔ اس نے ہو کھلاکر

موجوں سے بھور سے تھینچ لائی۔ اس نے ہو کھلاکر

موجوں سے بھور سے تھینچ لائی۔ اس نے ہو کھلاکر

موجوں سے بھور سے تھینچ لائی۔ اس نے ہو کھلاکر

موجوں سے بھور سے تھینچ لائی۔ اس نے ہو کھلاکر

موجوں سے بھور سے تھینچ لائی۔ اس نے ہو کھلاکر

موجوں سے بھور سے تھینچ لائی۔ اس نے ہو کھلاکر

'نید- یہ والا۔''نوین نے دیکھے بغیرہاتھ رکھ ویا۔ لیلی بیکم نے سرخوش سے نعروںگیا۔اور سب سے کٹ کر گانے کی دھن پر پیرہلاتی چنکیاں بجاتی نازک کا کندھا جھنجوڑ ڈالا۔وہ یوں اچھلی کہ بس صوفے سے گرنےوالی ہوگئی۔ گرنےوالی ہوگئی۔

''دیکھا۔۔ میں نہ کہتی تھی سیکسی مثلنی میں اچھی گئےگ۔انگر کھادغیرواور میہ جیولری''چوتھی'' کے روز جیجتی ہے۔''

ب من سب نہ پہلی نہ دو سری۔ لیلی بیکم نے تو چوتھی کی رسم تک کالباس طے کرلیا تھا ارے میرے مالک۔۔۔!" صوفیہ بیکم کا دل پسلیوں کی دیواروں سے ککرارنے لگا۔ حالت نوین کی بھی کچھ ایسی تھی۔ ''تو کس سے۔۔۔ میرا مطلب کب ہوگی یہ

140 2016 251 862

میں مبرے انظار کرنے کو تیار تھا <sup>ب</sup>ھر پیچ میں یہ کہ اب بچھے اس کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتی۔" سر کالمہ من آت جوليلى دادواورنازك إندام كي انثري مو كلي-ال بيه تو واقعي كريز موكل " نوين بهي بريشان لحوں کے نصلے تو نہیں ہوتے۔"نوین شوٰل ووليكن اب كرناكياب ۔ دوبس آپ اس سے حمین جواب کیوں نہیں دی ہے۔ ن كما كم كافيصله تعاده رات ميري زندكي ایک سال کی مدت کم نہیں ہوتی سوچنے کے کیے۔" کی ساری راتوں ہے لمبی رات تھی۔" اس نے ذرا اکھڑین سے کہا۔ نوین کا سر ٹائیدا "ہل رہا ''کون ک رات ک…؟''نوین نے پہلوبدلا۔ تفا- وفيعتا سيحو على-"جبوه شرخوار بی کو بچانے کے لیے ای جان کی ودليكن أكر اس في جواب مين انكار كرويا ؟ اس كا بروا کیے بغیریانی میں کود کئی اور ناکام تو تبھی ہوتی ہی لبجه سهابهوا تقاب ودنهير ...! " الخفش بي چين موا- وحالله نه میں۔اے لے بھی آئی مگر پر خود پیسل کی اور اسکے مل وہ نظروں سے او مجمل تھی۔ ب الوس ہو گئے تھے وہ ملتی نہیں تھی اور سب ت ہی کچھ تھرایا سائے خود خان اندر داخل ہوا۔ واپسی کو تیار تھے تب مجھے احساس ہوا کہ اس دلیالی محے موموے بھی دھاتھا ولا المواج وونول كي توجه مبدول موتى-زمین نے میرے پیر جکڑ کیے ہیں۔ اور پھر میں ساری رات اس کی تلاش می بھٹا۔ ہریار تھ کتا تھا۔ تب <sup>وم</sup> دھر ہا ہردو لڑکے اور ایک لڑکی آیا ہے۔ بولٹا ہے اس کی صورت مے ولائی تھی۔ میں نے سوچا آگر میں الونث میجمنٹ کر آے۔" بے خود میٹرک کلاس میں دُويتانووه بجھے چھو ڈ کر بھی شیں جاتی۔" چلا کمیا تھا۔ پڑھائی کی اچھا تھا مگر ابونٹ منجنٹ د توکیااحسان آرنامقصود تھا؟ "نوین تحرزدہ ی ت وونوں کے سرے گزرا اب انگلش اگر پشتو میں بولی جالے توالیاتو ہوگاہی ''کیا کر تاہے؟'' دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نظرانداز کرے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ واس رات بحرسواليه نكابي الجهيموئ بخودير تك كني مجھ پر ادراک ہوا۔ میں غلطی پر تھا اینے اور اس کے <sup>دو</sup> اونشهه "ب خود نے خود کو مشکل سے بچانے رشتے کو دعمنی کا نام یو نہی ہے وقوفی میں دے دیا تھا۔ کے لیے آسان الفاظ ڈھونڈنے چاہے۔"وہ لوگ دراصل توبيه اندر چميا تعلق تفا- لكاؤ تفا- اور بهت ساری شادی بنانے کا کمہ رہے تھے بھی سالگرہ بھی سوینے پر پتالگایہ محبت تھی۔ میں کر ناتھا'اٹھتاتھا' رو تا بناتے ہیں۔ "اوهد" دونول كو سجه أكيا-"يروه يمال كياكرنے تھاکہ اگروہ نہ کی تو۔ ؟"سال گزرجانے کے بعد بھی اسے جھرجھری محسوس ہورہی تھی۔ محض اس خیال آئےیں؟" ووه بولاكا بكر اور منكني مونے والاب "ب خود ہے کہ وہ کھوجاتی تو۔۔ ''اس کے مل جانے کی خوشی ... ہاہ... ''وہ جیسے اب خود حيران تقاـ حود میران ها-''منگ…نی…"اخفش اور نوین کی آنگھیں چار ہو کئی۔انگلے منٹ سربر پیرر کھ کے باہر کو بھاگ۔ اس کھے کی سرشاری میں جی رہاتھات میں اب تک منا رباہوں ممروہ ہے کہ مانتی ہی نہیں۔"

كازير كالمحادول فيله عادام الماسيدوا رع بن كرم بن بن بن من وجر عدور عدوب "اجهاب" نوين جرت زيدره كل-"توتم چپ جاپ كمرك يمال كياكرد بهوانسين بناؤنال جأكر "بل ميرك بتانے سے توجيے وہ باز آجائيں مح "وه جل كربولا اورواك أوت كركيا نوین دم بخودی بن رہی تھی۔باہمت مردمار 'ب خوف تبااعتاد نوال ضميرخان كالبجدو آواز دونوں چيرس بت يدهم تحيل- وه كسي سے بعى وہ الري نيس الگ ربی تھی جو تڈر ہو کر ہریات کہ ڈالتی تھی۔ جھک لحاظ مام کی کوئی چیزاس کی لغت کا حصہ تھی ہی رشايدييه موضوع بي ايبانقا- يا پھريه كه دل كھول كرر كهنابرا مشكل كام مو ماي-'' اس نے ساری رات مجھے ڈھونڈا تھا۔ اس نے ے کما وہ مجھے ڈھونڈے بغیروالی سیں جائے گا۔ورنہ چرخود بھی موج نے گاا سے کہ نہ کسی کو ملے گا نه خود کواور مجھےوہ براتو تھی شیں گا آنی!" صم ہو کربولتی کو اجانک صفائی دینا ضروری لگا۔ "وه این جکه درست تفایس ای جکسید" اس نے کما۔ ''محبت کا دریا ایک بارچڑھ جائے آؤنچر بھی شیں اتر ہا۔" تعیںنے یو چھا۔مجت سے مسے ج<sup>ی</sup> بولا-"تمسے" ميسن آكر كريو چها-"يه كب كيات ٢٠٠٠ ''اس نے بولا؟ کل شام ک۔"نوین نے اے ٹو کا اورجمله تمل كرديا-نوال سفياني-"يه آپ اس نے كما؟"وه غصه میں آئی۔ وص نے وعدہ کیا تھاوہ مجھے پہلے کسی سے

بيخرادو كري على بوس المديث ي الولاك بورے لان کا يول جائزه كے ربى مى جيسے خريدار موسديا بل جِلوانا جائى مو-نوين برنگاه برى توروفيتس اندازے مسرائی اورہاتھ آتے بردھادیا۔ سیلوا" "آپ لیل بیم... آپ ہی نے ہمیں ایکھنٹ كيم الركياب آئي ايم شازيه وسيم يونو، نوین نے کیا جواب ریٹا تھا۔ جنبش سے بھی گئے۔ برهما باته تك نه تفام سلي-البيءى حالت الخفش انعام كي تقي يجي أكر كمرا بے خودِ صورت حال مجھنے کی کوشش کررہا تھا' اس ناقابل قَهُم دِنا قابل يقين منظر كو بريند \_ نے اپي اپني عِكْه ساكت ہو كر ديكھا تھا۔ كِيلْ بَيْكُم رات كئے تك شازیہ وسیم مع ساتھ لان کے طویل و عرض نایق رہیں۔ان کی آوازیں بنار کاوٹ کے سیے کچن کی کھڑگی میں بت ہے احقی آور نوین دل پر ہاتھ دیکھے بھٹی بھٹی آنکھوں کے ساتھ اپنی وہیل چیئر کو دھکیلتی صوفیہ ب یونمی خوا مخواه کے معروف بے خودخان .... أور لیلی بیم کے شانہ بیٹانہ چلتے اشتیاق احمہ کے كانول تك يهيم ري تعين- كارتهم ميرون اور كولترن تھی۔ پھول فیظ اور بح کلر کے کہ مہمانوں کے لیے کلر تھم اور بج تھی۔ چو تک واس میرون میکسی میں ہوگی لنذا دولها کے کیے بینٹ کوٹ اور میرون و کولٹان ميں اور بج پھول نہيں لگا سكتا۔ "احفش چلا اٹھا۔ «لیعنی باقی سب پرتم راضی ہو؟» نوین بھو نچکی رہ و ان سیر یار! "اس نے بلامبالغہ اینے بال نوپے ''میں این جان دے دول گا۔''اس نے دھم کایا۔ ''تو پھریہ کوشش تہہیں جلدا زجلد کرنی ہوگی۔'' اخطب يرسكون تق نجائے كب آكر كورے مو كئے ''اور بیہ دادا جان کو کیا ہوا ہے۔ انھیں ذرا اندازہ نسیں ہے شامیانے لگانے کے لیے یہ جو سرید

142 2016 251 CL3 CH

وہ وعدے پر قائم ہے۔ منہ سے پچھ نہیں پھوٹا۔" مگر بس میہ کہ رہا تھا۔ اس ایک رات اور تلاش اور خدشات نے اسے باور کروایا تھا۔

یہ جو کچھ تھا فکر'بے چینی عنم وہ محبت کے علاوہ اور کچھ ہوہی نہیں سکیا تھا۔"

نوال چند کھے تک نوین کے چرے کو دیکھتی جیے سچائی شولتی رہی۔ بھر سرجھکالیا۔اب جو وہ کئے گلی تھی۔

''نہم ہیلی کاپٹرے لٹک رے تھے جھے زندگی میں پہلی بار خوف آیا یوں ہوا میں لگنے ہے۔ پر وہ بے خوف تھا۔

یں حق دق رہ گئی۔خود ہوا میں جھول رہی تھی گر ساری کا نئات جیسے ساکت ہو گئی۔ اختفش انعام اور جھے پر پون۔۔۔ نہیں تمیں نے غلا تنا ہو گا۔ تیز چیخ چھاڑتی ہوا میں سوال کرنا مشکل تھاکہ کیا کمہ رہے ہو گرسوال کی ضرورت کمال تھی 'اس کا چرہ آئیتہ بتا ہوا تھا۔

" حملی بر بوذکر دہا ہوں۔ "اس نے حلق بھاڑکے کما تھا۔ اور جھے کوئی شبہ نہ رہا۔ کہ وہ کیا کہ رہا ہے اور یہ بھی بتا لگ گیا کہ کچ کمہ رہا ہے۔ ول سے کمہ رہا ہے۔ ہوتی ہیں بعض حقیقتیں جو قلب پر وحی کی طرح تازل ہوتی ہیں اور پھرانہیں بھی جھٹلایا نہیں جاسکا۔

پچھ چیزیں اللہ آپ کے ول میں آثار دیتے ہیں۔
میرے ذہن سے سارے شبمات دور ہوگئے۔ وہ زبان میں جو کمہ رہا تھا۔ وہ بچ آ تھوں سے جھلک رہا تھا۔
چرے پر شبت ہوچکا تھا۔

''دگر کی۔'' وہ قصدا''رکی اور پھیکا سامسکرائی۔ ''ہیلی کاپٹر کے اندر پہنچ کر جب سانسیں بحال

روی کی۔ اے جواب کی بے چینی تھی۔ اس نے
سوال دہرایا اور میں سے میں نے اپنے چرے پرہاتھ رکھ
لیے ماکہ وہ تج نہ جان کے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں
اور میں انگلیوں کی جھری سے اس کے چرے پر آجانے
والے م کود مکھ رہی تھی۔ بہی آمیز پچھتاوا۔۔۔ "
لیکن تم نے ایسا کیوں کیا نوال۔؟ وونوین کی پچھ
سمجھ میں نہیں آرہاتھا۔

مرس نے سوچا۔ یہ کیفیت وقتی بھی تو ہوسکتی ہے۔ یہ لگاؤ 'ولچپی 'قکر۔۔ ہم دو متضاد انسان ہیں۔ اس وقتی صورت حال کے تا ظریس یوں اچانک فیصلہ نہیں سایا جاسکتا۔ کہ تم مجھے اچھی گئتی ہو۔۔ میں کہوں اچھا ٹھیک ہے۔ ہم دونوں کو وقت لینے کی ضرورت ہے۔ بالضوص اسے۔۔۔ اور میں نے اس سے یہ سب

"کہ دیا تھا۔" نوین نے دہرایا "کب کے دیا تھا؟" نوال کوچپ کئی۔ "وودوماروائنامر بوزا کے کہا تھا۔ ت

"وه دوباره انبار بوزل کے کر آیا تھا۔ تب...." "دوباره کب...?"

"جب تھوڑا وقت گزر گیا۔اس نے اپنی کیفیات بالکل بچ بچ بیان کرکے بچھ سے جواب اٹگا تھا۔"نوال کالبچہ بچھانہ ہو گیا۔

''ادر آم نے انکار کردیا تھا۔''نوین نے صدے میں رکے شدید بینی ہے کہا۔

'' نوال کا سرجک گیا۔ نوین نے سکھ کی سانس بھری۔

"<u>`</u>

دمیں نے اپنے خدشات دہرائیے اور اسے جذباتیت کاشکار ہو کر جلد بازی سے منع کرتے ہوئے وفت بانگ لیا۔"

' ' کس چیز کا وقت ۔۔۔؟' نوین کے پاس ڈھیروں سوالات تھے۔

"کی کہ وہ اور میں اپنی اپنی جگہ اپنے حساب سے زندگی گزاریں کے ایک نار مل زندگی جس میں دونوں کے اوپر دونوں کی طرف سے کوئی دیاؤ نہیں ہو گااور اگر

ودباره سوال دہرائے گاتوجواب دوں گے۔" ليكن ام ب ربالميس كيا- "وه مجور ليح مي بولا تعا-''توکیااسنے اپناسوال نہیں دہرایا؟'' وميراط ميس مانتا آني ... انسان كي فطرت مجمى بات اتنى بدى تونهيں تقى بس پير ہواكه ليليٰ بيكم منیں بدلتی۔" اس نے بالآخر اپنی بے بسی آشکار مهنیو دُسکس کردی تھیں صوفیہ بیگم اور اشتیاق احمد بھی اِن کودیکھتے بھی خود کو کی تصویر سے بیٹھے تھے۔ وو نوال...!" نوین نے اسے خود سے لپٹایا... ارادہ تو یہ کرکے آئے تھے کہ صاف صاف بات کرلی "محبت سب چھ کروالیتی ہے۔" جائے۔ مرکبالی بیکم کب دیے رہی تھیں بولنے کا "میں اور وہ دو مخالف انسان ہیں۔" وہ حقیقت موقع ... بات سے بات نکالتیں۔ ایک سے ایک پندی سے کہ رہی تھی۔ "ہم جب جب ملیں عے، اختلاف جنم لے گا۔" شومتي قسمت الحفش ادهر آنكلا- الله تدمون ور ایسا کھے نہیں ہوگا۔ کیااس ایک سال کے عرصے بلنناجا بتانقامر كيوليا كياليل بيكم كوبت ضروري كامياد میں حمیس اس سے کوئی شکایت ہوئی۔ وہ تمماری خاطرخود کواتنا توبدل چکا ہے۔" نوین کے پاس بہت تم رسید لے لواور متلی کے روز بینے والا دولها کا دومتحان میں ناکامی کے خوف سے تو نالا کُق بچہ بھی سلمان اٹھالاؤ۔ اور ہال آگر تم شوز خریدے کے لیے ساتھ چلوتو۔ دراصل بھے آئیڈیا نہیں کہ آج کل کے جھوٹا سچاپڑھ لیتا ہے آنی!" الركي كيابند كرتي بي-" ''نوال!'' نوین کو دکھ پہنچا۔ '<sup>9 مخف</sup>ش دھوکے باز ا تعش کی آنکھوں سے در شق نیلنے گی۔ وہ آج مارك لحاظ بلائے طاق ركھ كر مختى سے بات كرنے والا موری" نوال کو احساس ہو گیات میری سمجھ میں نهیں آناکیا کرو**ں** ليلى بيكم كافون يجافعانها ب کو لگتا ہے ہم خوش رہیں گے۔ کامیاب - بھئ الديس كاكيا رہیں گے۔"اس نے سوال کرڈالا۔ نوین کو ٹوٹ کر بیار آیا۔وہ نوال جو کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔جےاپی مر ہی تو کررہی ہوں تقل پر بھروسا تھا۔جس کے لیے کوئی چیزناممکن نہیں المنتاق احمر جو كے - سنجيدگى سے بيكم كود يكھا-جو لمى وه نوال آج... نوین کی سوچوں کا سرا چھوٹ کیا۔ بے خود خان " "إلى ماشاء الله .... "ليالي بيكم جھوميں " كيالر كا ہے " پر ها لكھا اكلو ما .... خوش شكل اور خاندان بھي بهت پر ها لكھا اكلو ما .... خوش شكل اور خاندان بھي بهت براسال سااندر آربانعا۔ 'وہ گھرچھوڑ کربھاگ رہاہے۔'' وہ نوین کے سرپر مید بھی میری نازک کے تو بھاگ کھل گئے۔" وه تعريف ييس رطب اللسان تحيي- نكابس ....؟"نوین کھڑی ہوگئی۔

جن مست. وین سری او ی۔ ''' خفش بائی جان۔۔۔'' ''تم سے کس نے کہا؟''نوین نے نوال کو دیکھا جو خود بھی جیران تھی۔

ا مخفش پر جمی تھیں۔ جو دورا ہے پر بھا۔ کھڑا رہے یا

بھاگ جائے 'ب جارے کی قوت فیصلہ جواب دے

المارا خالدان الخاكرالياليا في الموز لگا ہوا تھا۔ دوجہازی سائز کے تھے ہوے کیس ا بلتے حاتے تھے۔

دادي كي آوازے خوف اور خدشات عيال تھے۔ ومیں گھرسے بھاگ جاؤں گا۔ بے خود۔۔ بے

کیلی بیکم نے کاموں کی طویل فہرست نے بے خود کو بهى نجاذالا نقا-اس وقت بهى أيك وزنى كارثن اوير يهنجا رہاتھا۔ احفش نے اس کو پکڑ لیا۔

''ان فضول کے کاموں پر لعنت تھیجو۔''لیالی بیکم پر قررساتی نگایں ڈال کربے خود کولے کرایے مرے

ومیں کمرچھوڑ کے بھاگ رہا ہوں۔ میرا سامان المركور" يمال سے بے خود كو مدد كى ضرورت وس ہوئی۔اتاساراسلان و کیے پیک کرسکتاہے۔ بھانے کی کوشش کی کہ لڑکی یا لڑکاجو بھی بھا کے وہ سال کی چنا نہیں یالتے محرکمال جی بدوہ الحفش انعام

ہر کام سلیق عطریقے سے کرنے والا .... اور جب فكے بوے برے سوت كيس تب بے خود موقع نكال كر بها كا-نوين كوبلانے فيرارادي طور پر نوال بھي ساتھ ہو گئے۔ تینوں کا من سے ہو کر ہی اوپر پنیچے تھے اختیاق احمد بھی انہوں کے احباس سے ساتھ ہولیے صوفیہ دادی البتہ وہیں تی رہیں ان کی مثال اس ناخدا کی می تھی جو اپنی آ جھوں کے سامنے اپنی محتی ڈویے دیکھا ہے۔ لیل بیکم ایک کے بعد ایک بندے کو منگنی کی تقریب میں شرکت کی دعوت دے رہی تھیں۔ ایک مسرت بھری نگاہ ان پر بھی ڈال لیتیں اکثر ہائید بھی چاہتیں۔

وکلیا ہو گا کل ... جب سارا خاندان ان کے گھر میں جمع ہوجائے گا اور اِنحفش صاف انکاری .... بلکہ وہ تو كمه كركمياب كه وه كمرت چلاجائے گا-"صوفيه دادي كاحال براتفا يجبكه اوير

وه بالكل اجنبي بن كرسلان بيك كروار بانفا-خور بهي

اثنتياق احد صرف أيك ناظر تصدنوين آم يحيي پھرر بی تھی۔ بے خود کی شامت آئی ہوئی تھی۔ صوفیہ بيكم كيدد طلب نظرول سے كى كومروكارند تھا۔ ايك نوال تھی جو بالکل دروازے سے لگ کر کھڑی تھی۔ چرو تاثرات عاري تفا

سليقے سے سجابنا تمرہ منٹول میں مسافرخانہ ہو گیا۔ بے خود کولگا'وہ چھت کا پیکھا اور بلب تک ا بار کرلے جائے گا۔ جیے صفایا پر تلا تھا۔ کھی وجھوڑ کرجا ہا۔جے بعد من سينے سے لگا گراور رو کراسے باد کرنے کا اس باندهاجاسكنا يحمروه بدردي كى انتهار پہنچاہوا تعا۔ اچھاتو تہیں لگتاہے الیا آئی تم کوائٹی آسانی ہے جانے دیں گہ۔" نوین بول بول کرمانواب تھا تھ

وكل مطلب يه اجتبيت كي ديوار كو جه كالكا "جھے کوئی نہیں روک سکتا۔"

ودکامن میں وروازے کے یاس ہی تشریف فرما ہیں۔ کان پکڑے اپنے قدموں میں بھالیں کی۔سامان من منبط ہوگا۔ وحوین نے اصل صورت حال سے آگاہ کیا۔ اشتیاق احراب کی پہنچ پرخوش ہوئے۔ ایک ہے بھی آمیز اثبات موفیہ بیٹم کی طرف سے بحى تقاب خود تفكر العش كود يمض لكا

وفق آبے سے کسنے کماعیں دروازہ استعال کررہا مول میں اس کھڑی ہے کود کرجاوں گا۔"وہ بور آیلان ينائح بمضافحات

"كُوزُكى..."سب يك زبان موكريو ليده ايك بار پھر ناقدانہ جائزہ لے رہا تھا "کمیں کچھ چھوٹ نہ طئ

وسب كھ وال ديا ہے بائي جان ...." بي خور تو یوں الرث تھاجیے اے محاذیر بھیج رہا ہو۔ ''کھڑی کے بابريرهي لكاول؟"

ووليكن مفرو المجمع لكما ب من مجمد بحول ربا

بالأخر من كرويا فغاله خوال بعي مثيناتي نهيل ال مول-ا و موجی تکاموں سے جاموں طرف ر لگا-ديوارے نيك لگائے سينے يرباتھ باندھ كر كھرى نوال نے بیروں کاوزن تبدیل کیا۔ دونوں کی نگاہیں ملی نوین اور اختیاق احمد کی آنکھوں سے بھی شکوہ آمیز تھیں۔ پھر نوال ہی نے نظریں جرائیں۔ اس کے نگابی چرانے ہے چرے پر شکوے کی سلوٹیں برس "جسیں-میںنے توسد" نوال نے تیزی سے صفائی اور چراس بردر تنی کارنگ چڑھ کیا۔ ويناجاي بهروهيان آفير زبان وانتول تلے واب لى۔ وه بهت نيزي بلكه كسي حد تك تاراضي اورجار حيت صوفیہ بیٹم ہنوزلز کی سے ناواقف تھیں۔تو پھرمنع کی خبر ے باقی سامان سمینے لگا۔جس کوسب زاق سمجھ رہے ب<sub>ال</sub>وه توسد سنجيره كمبير صورت حال بن كني تهي-' مینند کرتی ہوتی تو اب تک تم سامنے لے نہ ''اچھاتو پھر بجھے بھی آپنے ساتھ کے جاؤ۔"صوفیہ آتے۔ تمهارے واوائی کمدرے تصراری نے ہاں وادى نے كيدم اس كالم تھ مجراليا۔ "اومسد"سبانے سکھ کاسانس بھرا ومیری بات سنوا حفش مان جاد تال وه بهت " ال میں دنیا کا سامنا نہیں کر علی کہ میرا ہو تا ے ایک رات پہلے کھرے بھاگ کیا۔" وہ الچھی لڑی ہوگی میرابیٹامعمولی چیزیسند کر مہیں سکتا۔ و محصو تال مری تو نازک بھی نہیں ۔ فطریا" بہت وود دادد اکون ی مظنی کس نے طے کی ہے بدهی بی ہے۔ ابھی نانی کے ساتھ ہے توان کے کھے معلى؟ آب في واوا جان في مس في ميس میں ہے کل کو تھارے ساتھ رہے کی تو تھاری الساتو پر س بات كاور؟ Downloaded From رضى كے سانچ میں خود كوومال لے كي-ويے بھى Paksociety.com بیٹا ابری برانی بات ہے۔ شادی بیشہ اس سے کروجو ور کھے نہیں کے گا۔ آپ تائے گاکہ کیے لیا واو آپ کوچاہتا ہونہ کہ اس جسے تم چاہو کیونکہ یہ سراسر جان زيروسي كروبي المي - يجه سننه كونتار ميس التي خواری ہوتی ہے بالغرض دہ مان بھی جائے تو یہ رشتہ بارتوش انکار کرچکا مول-مارا جواب توسیلے دن سے برابری کا حمیں ہوگا۔ جہاری اور دیو یا جیسا پھریلا علق .... دیو تا مجھی پیجاری کو اٹھانے کے لیے نہیں سامنے ہوگیا۔ والوچفوردوبال تم بھی ضد کو..." صوفیہ بیلم نے بینترابدلا۔ "برائی کیاہے نازک میں۔شادی تو کرنی واليي بات ميس إدادوسدوه اليي ميل إ ناچاہتے ہوئے بھی نگاہ نوال کی طرف اسمی۔ دوبس یوں ہے تال اور ویسے بھی۔۔ "بات برائی کی نمیں میں نے آپ کو بتایا تال میں اى علط فهميال بي-"توكيا سارى زندكى صفائيال دية موس كزارو کاورکو..." وورى بات بتات نال مس مجي نه كهتي الحفش کے۔جوہم پر اعتبار نہیں کرپارہی 'وہ بھی پیار تک خان تڑے گئی تھی۔افسوس ٹاک بات یہ بھی ہوئی کہ

146 2016 251 ELD COM

''تو پھرنازک ہی کیوں؟''کیلیٰ بیگم پر غصہ بھی بہت زبان کی جنبش نے ول کی بستی میں آگ لگادی۔ راکھ میں پھول کب تھلتے ہیں۔اوراس نے مجمی بھی د کیوں نازک کیوں نہیں...؟"صوفیہ بیکم نے اپنا نازک کے عیب نہیں گئے تھے۔اس نے کہ بول اور سوال ڈال دیا۔ ووں۔اس نے توبس بیہ کماتھا اسے کوئی اور اڑکی پہند "ہے ناں نوال! میںنے کوئی غلط کہا۔" صوفیہ بیگم کو پہلی باراس کی خاموشی محسوس ہوئی۔ تو تھیک ہے جب پندنے پند کردیا تو وہ کس «منهیں توسیہ"وہ بدونت بول سکی۔ ''اے اس لڑکی کو بھول جاتا جا ہیے تال؟'' ''او خدا\_!''اتئ در کی گفتگو کا سب ہے مشکل "محیک ہے نوال ضمیرخان بول توبول ہی سی-" سوال... اور سب اسے دیکھ رہے تھے توین اور اشتیاق احمہ بھی اجنبی ہوگئے۔اخفش بھی سراٹھائے اس نے بےخود کو بریف کیس کھولنے کا حکم دیا اور وروازے کے پاس کھڑی نوال کے پاس سے نکا چلا اور نوال اتنی مشکل صورت حال ... ممان سے . صوفیه بیکم جو "ہاں" کی متمنی تھیں اور نوال ن كابس نميں چانا تا۔ جو نوال كو پيپ ۋالتي۔ رخان كودل ركفنے كاہنر آ تاتھا۔ اكفظ سركوا ثبات ے کرتا ہے کوئی اٹکار۔ سال بھر آس دلائی اور اپ میں ہلاناہی تو تھا۔ آگر ہاں کمنامشکل لگ رہاتھاتو۔۔۔ توین نے ۔۔۔ اشتیاق احمہ نے۔ احفق نے یہاں ۔خوداس کے دل نے سمجھ کی کوشش کی تھی۔۔ الى بيكم كے ساتھ لكاديا تھا۔وہ اور احفش انعام اس کی پہلو تھی کو نظرانداز تھا۔ دسوس باروہ اصرار پر انکار کرچکی تھی۔ مراہے لگا کہ یہ آخری موقع ہے۔اب کی بار جوجواب آیا وہ واقعی جواب ہوگا۔ نوال نے صوفیہ بیکم کی متوقع نگاہوں کو دیکھا۔انہیں حمایت در کار تھی۔اوراحفش

جمال جمال جانا جابس الفش على لي جائے گا۔ نوس كو احتجاج كاموقع بحي ندملا اخطب نياس بمحي جند ذه داریان ڈال ویں۔ خودوہ اینے ابا ممال کی شانیک

نوین بہت ہے جملے تار کرکے سرصاحب کے حضور چی -وہال شام عم عبر کئی تھی مبح می اشتے ہے بھی پہلے۔ نوین انہیں ایک آخری کوسٹی پر مجبور كرنا جابتي تھي۔ مگروہ دونول يعني صوفيہ بيكم .... اور ا ثنتیاق احمه بید کے دونوں کناروں پر رہنے موڑے ایک ای اینگلے سے دراز تھے۔ گال کے نیچ ہاتھ نکائے ديوارول كوتكت محمندي آبس بحرت "آپ کو احفش پر اس طرح زبردسی نمیں کرنی چاہے تھی۔ "نوین نے ساراالزام ساس پر ڈال دیا۔ ڈنٹو کیا کرتی۔ آیک دنیا آٹھی کرلی ہے لیالی نے۔ تماشا بنوالیتی یادر کھونوین .... ساری زندگی کی کل یو نجی

نے ویکھا اس نے انکار میں مرملایا تھا۔ او ہ یعنی وہ نہیں سمجھتی کہ انبی لڑکی کو منع کیاجائے محراگلا ہی میل قیامیت خیز تھا۔ نوال کی نگاہیں صوفیہ بیٹم کی طرف بکٹی تھیں۔ اور یک جنبش زباں.... سب کی ساعتوں سے "ہاں" كالفظ ظرايا تھا۔ جيسے لوہے كى صوفيه بيكم كاچرو كل كيا- نوال اتن عقل والى ذمه دار بچی تھی اس نے بھی تائید کی ملیعنی وہ درست کمہ

يد شعاع التوبر 2016 147

چ کر بھی عزت مل رہی ہو تو چکیا تا نمیں چاہیے۔ میں

الخفش كادل راضى نهيں ہے۔وہ خوش نهيں رہے كاللكه وه بى كيول نازك بهى خالى باتھ رے كى "نوين

م بیکم نے پرعزم اندازے کھا۔"وہ خوش رہیں گے ان شاء اللہ... اور زبردسی تو تب ہوتی جب احقق جس لڑی کو پیند کر تا میں اسے برد کرکے نازک کو آگے لائی۔ نبی بات میں نے ش كوسمجھائى اور الحمدالله اسے وقت رہتے عقل "صوفيه بيكم نے نوین كو لاجواب كردیا تھا۔ اشتیاق احد کے چرے پر مجمی قائل ہونے کے باثرات تقيه

'تو پھراس طرح کمرہ بند کرکے سے بلکہ ایک دومرے سے منہ چھرے نظری جرائے کیول بیٹے یں-"وہ اور پکھینہ کسے کی توطعنہ ماردیا۔

"تھوڑا ول تو دکھتا ہی ہے۔ کیا برائی تھی میرے

جے میں جواس لڑکے نے "یمال" تک لاکر بے وفائی

نوین حیران ره کی اور اشتیاق احمد پر نگاه پری توبالکل كتك موحى - ان كالثات من بلتا مراس بات كي نشان وبی کر تا تھا وہ مجھی اڑی مطلب نوال بی سے شاک ہو گئے ہیں۔صوفیہ بیکم توناوا قف تھیں۔ "به تواحیمانهیں ہوا۔"

نوین ممضم ی مرے نکل آئی۔

اس کے سامنے کاروز کا دھیر تھا۔ یعنی دھیرساری محبت بيد جوالماري كے اندر بند تھی۔اب بيرير بلحري روی تھی۔ ہاں ضرور وہ اس کے اس فوری اظمار بر منتكوك مونى يهى-جذباتيت وقتى كيفيت والي سوج بھی درست تھی۔ اور سب سے بربھ کرید کہ اڑکیاں ا تیٰ جلدی مانتی انجھی نہیں لگتیں۔ کیکن لڑ کیوں کوا تنی

دریجی میں کی جاہے کہ نصلے کا اختیار چھن جائے اتنا مشکل بھی مہیں تھا۔ بس صوفیہ بیلم کے سوال پر انکاری کرنا تھا۔اس کامہم انکاریہ احفق انعام کے لیے اقرار کا اشارہ ہوجا تا۔ سب تھیک ہوجا تا۔ اس تے اپنے گھنگھریا لے بالول میں ہاتھ چلایا۔ سب کچھ مُعِيكُ مُعَادِ مُربِسَ بِهِ ول ... كَنِي كَامٍ مِن نهينٍ لك ربا تفا- ایسا کیوں محسوس ہورہا تفاکہ نقصیان ہوگیا اور وہ کوئی عام ی لڑکی تو نہیں ہے جورونے لگے۔ اسے پتا بھی نہیں لگا خود کونہ روینے کی یقین دہانی كواتے موے رونا شروع بھى موكى تھى۔ كھڑكى كے کھلے پٹ سے ہوا اندر چلی آئی۔ چند کارڈز نشن پر

جاكر ب درواز ب كى دستك روه جو كى ومتم كمال مونوال... من من من مني - آلى نيد يور بيلپايکچو کلي-"بيازك كي آواز تقي وجو ہونا تھا وہ تو ہوچکا نوال صمیرخان کے جانے انجائے ہی میں ہی قسمت کے پھیرہے اپنا نقصان كرچكى بول (كسى اور كابعى) تو بھلے... كيكن أب ظاہر نه کرناکه چیمتاری مو-دروازے بروستک اور نازک

اس نے سرعت سے اسک یو چیں مجر نظرروی توجابحا كارذنه يكرب ويصيضاس في معندا سانس بحرا اور وروازہ کھولنے سے پہلے دونوں ہاتھوں سے

" محبت" ميني اورلا كرمين مقفل كردي-

نوال الجعاساتيار بوكر آئي تقى خصوصا" أتكيون کا میک اپ ... میادا کسی کوشک مو وه رونی تھی۔ قبقير بھي لگاري تھي-احقش سيرهيان اتر يا آرہاتھا-اس کی نظر ٹھٹک عجی۔ نوال کو چیمن کا احساس ہوا۔ اس کی نگاہیں ہے ساختہ انتھیں اور جھکنا بھول کر برای می بین از بس احتفی انعام کی شکل ہو آلاگر اگر دکھ مجتم ہوتاتو بس احتفی انعام کی شکل ہو آلاگر دھو کاصورت میں ڈھالا جائے تووہ تم نوال ضمیر خان۔۔۔ كمال كياتمهاراوه صمير بيجوحمهي بلين نهيس لينخ ديتا

ابندشعاع التؤير 2016 148

نے توال کو کاریڈور میں بلو کی آڑمیں کھڑے

مضهورومزاح تكاراورشاعر كارثونول سيعزين آ فسٹ طیاعت ،مضبوط جلد ،خوبصورت گرد ہوش

አንንንንተተናፋናለ አንንንንተተናፋናለ

آواره گردکی ڈائری 450/-

ونيا كول ہے 450/-غرنام ائن الوطرك تعاقب على

450/-الع مواو وكان كو علي عرنام 275/-

تحرى فكرى بجرامسافر سترتامه 225/-

خادكتدم طووعزاح 225/-

أردوكي آخرى كتاب الحودراح 225/-

ال يتى كاويى Cast. 300/-

جاعركم يحوصكام 225/-

يخوع كملام دلوشى 225/-

اعرحاكنوال المذكرالين يوااين انشاء 200/-

لانحول كاشمر او منرى اين انشاء 120/-

بالتي انشاه جي كي طيروسراح 400/-

آب ے کیا بروہ طنزومزاح 400/-

*፞፠፠*ኯጙዸዸኇጚ*፧*፠፠ኯጙዸዸኇጚ

ا اس تک جاتا جائتی ے بی الحفش بر تظریری - وہ ایک دوسرے میں کھڑا تھا۔ ضبط کا کڑا مرحلہ۔ ساتھ ہی اشتیاق احمر کی خفا آوانید نوین نے اپنی پوری زند کی میں ان کاب روپ نہیں دیکھاتھا۔وہ در میان میں کری

ب كيافا ئده نوال ....!"وه سخت د كمي تنصب غصه مجى اظهار كاطريقه تفا- دمين وحمهين بهت عقل مند بحسّا تفاء عمرافسوس... عقل مندلوك بروقت فيصلح

ب مندی نہیں تھی۔ بس ڈھول تھا جو "وه خت خفا آوازا محفش کی تھی۔وہ ناراضی اور لا تعلقی کے اظہار کے لیے دور کھڑا تھا مگر ''حاضر''

نے بتایا توہ بار اس وقت صوفیہ دادی کے ، کھ مجھ میں ایس آیا۔"وہ ہے بی

ئىيسائىك سال يوراا يك سال

''توکیافا کدہ ایک سال کا۔ جب تم نے منٹ بھر

مجھے کیا وی آرہی تھی کہ تم مصلحت کا شکار ہو۔ ''اس نے لڑا کا ندا زاختیار کیا۔

''وحی نہیں آتی مگر محبت کے دعوے دارچرہ پڑھنا

نوال نے طعنہ مارا ... نوین کو اس دلیل میں وزن لگا۔اس کے پاس سوینے کاوقت نہیں تھاکہ ان دونوں کواس موضوع پراس نازک ترین موقع پر آخر گفتگو کے لیے اشتیاق احمہ نے اکٹھا کیسے کرلیا یا وہ خود ہی

ابنار شعاع والتؤير

ن کی طرح کا دعراد مئله توبية تفاكه أكركوني اوربعي ادهر ألكاعب كيا بھی کر ماہے پریشرائن۔ بولو۔" اشتياق احمه كالبجه تيزاور آوا زملند موحمي تقي-ہو یا۔ وہ تمام نزاکتوں کو محسوس کرتی ان نتیوں کے سرر "شروع سے ضدی اور ہث دھرم عورت ہے نے سوچ لیا جواس نے طے کرلیا۔ سیجیا الس بحث اور شکوے شکایت سے اب کھے غلط بس اس مر على مو كئ - الحيى خاصى سجه دارارى ب نازک اے خودے کھے سوچنے مجھنے دی ہی نہیں۔ حاصل حہیں۔ میں ... میں اس معالمے کو نیٹا کر رہوں گا۔" بس جو کمه دیا ده حرف آخر ... بهت ہو کیا۔ میں خود بات كرتا مول أس معيد "اشتياق احمد البعي اور بهي و الماكرس مح آب؟ "نوين كي آنكسين تعليل-بت کھے بولنا جائے تھے ، مرتب ی نگاہ کھڑی سے باہر لان رجلي كئي-ليل بيلم بهت خوش دلي جوش ہے فون يسب كوصورت حال يتادول كا-" كان سے لگائے الى كردى تھيں۔ ساتھ ہی ان کی توجہ کا مرکز وہ ور کروٹھے جو لان کو وے کر الما۔ "کیابہ اتنا آسان ہے ان دونوں کے جج جو ہے۔ وہ ہم تین افراد کے چھے جب کم شام کی تقریب کے جساب سے تیار کردہے تھے۔ میرون کولٹان اور اور نج ریگ کی بماریں۔ مسرت ان نازک کا معالمہ تماشا لگ جائے گا۔" نوین نے برایک چیزران کی نظر تھی۔ان کابس چلٹا تھا تو وہ ''کھے در جاتی ہے یماں ایک دنیا اکٹھی ہوجائے کامایناتھے سرانجام دیتی ل- کس کس کوجواب دیں گے آپ؟" دس بہت وال اح میری چھوئی موئی کی اميں و مکھ لول کا سب کو ... ميرے بحول كى خوشى ے زیادہ اہم نہیں ہے دنیا۔ "اشتیاق احمہ نے تیزی ہے اٹھ کردونوں کودائن یا کی۔شام ہونے میں اجھی کھے وقت ہے۔ میرا تو خوشی نازك كوعروى كباس مين د مكه سكون-" آئی تھی۔ آئی تھی۔ می کی دنیا۔۔۔"اشتیاق احمد کو بھی محبت خوشی مسکون وہ بات کرتے کرتے ایک آرائشی طریقہ ہے بھی سناتم نے ایسا۔یا گلدان کو کسی اور جگہ سیٹ کرنے لکی تھیں۔ والله كاشكر بحواس في مجھے مير ارادول ميں و یکھا کہیں... کیسے من مانیاں کرتی چررہی ہے وہ کامیاب ہونے کاموقع ..."ان کی آوازدور ہونے لگی اصولا" تو آے انکار کے بعد خاموشی سے چلے جانا چاہیے تھا۔ چلوغصہ کرتی مخفاہوتی کھارباتیں سنادی تھی۔ اشتياق احمد برانخ دل كيراور جذباتي جملول كاالثا كه زيادتي مونى مكربيه كوئي با قاعده منكني يا رشته طے نہیں تھاکہ وہ اس طرح جرکرتی۔ یہ ساری دنیا اس نے اثر ہوا منیں شدید ترین غصہ آیا۔ انی مرضی سے انتھی کی ہے۔ ہوتا ہے کہیں ایسے ' ''میں ابھی پوچھتا ہوں لیا ہے کہ صرف اپنی ہی ہمارا گھرے اور ہم ہی اجنبی ہیں۔ سب انظامات خوشیوں کا خیال ہے۔ وہ کس طرح کر سکتی ہے ہوگئے ہمیں تو صرف یہ بتا دیا کہ جی آج شام مثلی ایسے... میں..." مارے غصے کے ان کی سرمہ بھری المارفعاع التور 2016 150

اخفش کے ساتھ کھڑی ہوگئی تھی اور نوال ... أيك قدم بيجيج كلسك محل ليني معامله نبثاديا كياب وه جره ردهنا جائت تق أحساس كى ربرنے سب منادیا 'خالی ورق براب نازک کانام لکھنے کے لیے جگہ ہی جگہ تھی۔وہ سی کر اس جرے منع كرناچاہتے تھے بحر آوازنہ اور آواز تو تب بھی غائب ہو گئی تھی بلکہ آواز کیا بوراجهم ہی حرکت سے انکاری ہوگیا جب کیلی بیگم فے شام کے پروگرام کی تفصیلات آخری بار بتاتا جاہی ں سب یوں ساکت تھے جسے جوگ پر نصب لکیں تک جھیکنا بھول گئے۔ زبان کیا بولتی۔ وراصل وأقعديون بواكس سارے کھروالوں کو اکٹھا کرکے کیلی بیکم نے آیک مخفر ما خطاب کیا تھا۔ سب کی بددلی عیاں تھی۔ نازك تكسار الرحال سيماع مرفي تقى-ده مرجل ر بائدا"مهلاتی گ ا بیکم اینا غصب این بے لیے عہد وحری مجوری احفش کو پیند کرناسب کمیہ چلیں۔ بردی کمبی ی-سب مرو تا " سنتے رہے۔ مروت مجبوری کا ب سب نے اتنے دن ہمیں یہال برداشت کیا۔ میری انچھی بری سب باتیں سنیں اور ماتھے بر ن نەلائے بر میں بھی کیا کرتی پ کیلی بیکم وہ تمام باتیں وہرانے لگیں۔ان کابر مایا نازک کے باب کی دوسری شادی اور نازک ہے لا يروائي - وه وا تعتال شرم سار عشر كزار وكهائي وي تھیں۔ بیب سامعین نے جب حقیقتیں سنیں تو وہ " سبت براء كراخطبد جس طرح اس ف میراساتھ دیا میں سب سے ناراض رہی۔ آپ لوگوں

یل تفاکہ وہ دائیں بائیں کھڑے الحفش اور نوال کو خودے دور کرتے کاریڈرے کزر جاتے۔دونوں کی نگايس كميس ان مس أيك بيام تعا-مسسودون في الكساته اشتياق احرك باندولوے وہ برونت کرنے سے بچتے ہوئے رکے اور تخير بحرى نظرول سے دونوں كود يكھا۔ میں۔ آپ ایسا کھے نہیں کریں گے۔" یہ المطلب...؟"وه سمجه نهي<u>س سك</u> ومطلب بيك آب ايماكي كرسكتي سي "نوال وہی کہ رہی تھی جواحقش نے کماتھا۔ " پیدونوں نمیک کمہ رہے ہیں۔" نوین کی نگاہیں " بیکم پر تھیں جو اسٹیج کی ارتباع منٹ پر غیر مطمئن تعیں اور شازیہ وسیم کو سمجھارتی تھیں۔ دعاب وقت گزر کیا ہے۔ ہم واقعی کچھ نہیں <sup>وہم</sup> کرنا چاہی ہے بھی شیں۔۔"نوال نے اپنے فطرى دونوك للحيش كويا فيعلد سناديا-ودتم لوگ کیا کہ رہے ہو ہمیری کچھ سمجھ میں نہیں آرما-"ا تعتمال احر جفنجلائے بطلب پر که وادا جان [۱۴ تنفش نے نازک کو ويكصا- وه منهج منتج سيدهيان اتر ربي مهي- كام والي بروین کے ہاتھ میں بہت سے شاپر زتھے بے خود بھی میجیے تھا۔ تازک پار ارجار ہی تھی۔ میجیے تھا۔ تازک پار ارجار ہی تھی۔ "جانے انجانے میں سی۔ سیجے یا غلط کی بحث سے مِث كُر عِين أيك الركى كويمال تك للأكر بيجية نهين بث اشتیاق احدے مرربم پھوٹا۔"تم نہیں لائے یہ ' دعیں نے کمانا' وجہ جو بھی رہی ہو' مگرنام تو میرا آئے گانااور آپ ہی نے تو کما تھا۔ نیک نامی کی راہ میں حائل ہونے والی ہردیوار کو کرا دیتا جاہیے یہ تو پھردل

## يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پررابطه کریں۔۔۔ ہمیر فیس کی ا

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



الحوارية بوء الماور فرجب سرو تازك بى نے الحقش کے لیے منع كرويا تو مس كيايا كل حق تور محتی محلی نا۔ رقعے واری محلی صوفیہ سے۔ ہم ایجھے دوست بھی تھے۔۔ بلکہ تھے کیوں۔ اب بھی توبيه بلاكوخان ميرامطلب مچتگيزخان كهال ے مل کیا۔" صوفیہ بیم کاسوال سب کا ترجمان بن وفیہ بیم نے مسکراکر سہلایا۔ صورت حال بدے کہ میں بس آخری چزیہ ..." لیلی بیم نے ہاتھ ارایا۔ "کمال سے ملنا حاہتی ہوں کہ مثلنی کی بیہ تقریب بحسن و خوبی انجام پا تھا۔ سمجھوسارے خاندان میں بانس وال دیے میں جائے اور آپ لوگ بورے ول سے اس میں شرکت نے وہ جو برروز منع منع نکل کرجاتی تھی تو تلاش ہی یں۔ اور میری نازک کو دعاؤں سے نوازس۔ مجھے مِن توجاتی تھی۔ بھئی ہتم توجانتی ہومیں جوارادہ کرلوں ش بهت پیند تھا بلکہ تھا کیوں اب بھی ہے۔ چتگیز کما تھا نا اس بقرِ عید کے جاند پر نازک کا کردوں گی تو خان الخفش جیسانہیں عمر پھر بھی وہ بہت اچھاہے دىچھوكرديا-اورچنگيزخان "منەبس شيرى كل كئ ے بھے کر اس نے خود نازک کو اینانے کی "یاو نمیں ... سکندر ماموں کے سالے کی سال کی سرهن کی بمن کی نند کی نند کی جو بنی ... شجاعت کیا کی نے بلیں جمکائی تھیں جد نواسی کے مربیات کی کاتو بیٹا ہے ۔۔۔ چیکیزخان والمليك زبان بوكربو "وبی جس کے کھریں شہتوت کاور خت تھا۔وہ لَكَّتِي شِيحٌ " أخر ما د أكما صوفيه بيكم كا واغ الث كما تقايضيًا". 'ہاں۔۔ہاں۔۔! "کیلی بیلم خوشی ہے نمال ہو گئیں کہ باتی سب بھوند تکر کہ کئے سے سارا ماجرا ت چھوڑدی منگیتر کے لفظ بھول کئے۔ سوئی اٹک کی تو کہاں۔

شہتوت کا یک درخت جس برفا<u>لے لگتے تھے</u> "فا ليے ... نهيں ... فاليے كا ورخت جس بر جامن... نهيس ناشهتوت-"اشتياق احمد واقعي كهوم

کیلی بیٹم صوفیہ بیٹم کے نزدیک جاکر بیٹھ گئی تھیں اور دونوں ہاتھوں میں ہاتھ وسیے جوش و خروش سے

سلوموش سے چلتے سین کوجیے کسی نے فاروڈ کردیا تھا۔ منظر میں جان پڑھئی تھی۔ نوین کواپنی تیاری پھیکی باخطب في فدات بيش كروس-

أشتياق احمد كوابني كلابي شيرواني كارتك بيهيكا بيهيكاسا لكنے لكا۔ اخطب كو جاليا۔ "يه آلتي كلالي كيول

چنگیزخان \_ کون چنگیزخان؟" چکیز خان نازک کا ہونے والا منگیتر اور

ر ہے۔ان کے ردعمل مروہ جران ہو تیں تو نے سب کھا تھیں بتاویا۔ کی پیلم کے تبور

«تم لوگوں نے کیا مجھے یا گل سمجھ رکھا ہے۔ تعیک مِينْ غصه تھی' ہے یقین تھی' گرکیا اثنا بھی نہ ھتی کہ اس طرح کے رشتے بن بھی جائیں تو چل

مارے غصے کہ ان کا چرو بکڑنے لگا۔ سانس پھول تئ-نازك ي ناته كرياني پش كيا-نیہ تومیری نازک ہی تھی جس نے میری آنکھیں ل دیں۔"کیلی بیلم نے نازک کوایے ساتھ لگاتے

آپ مجھے ڈی گریڈ کردہی ہیں نانوجان۔۔ایسے آدمی کے ساتھ کیے شادی کرلوں جو کسی اور کے

المارشعاع التوير 2016 152

الرايات ASOCIETY والموالية والزاموا

مرکیا\_ایک طرف بیگم\_ایک طرف پس." ایک ہڑپونگ مج گئی۔ سب کواپی فکر پڑگئی۔ بوجھ سرک کیاتھااوران سبسے پرے۔۔

چنگیزخان سے نازک اندام کے پیج انگوشیوں کے تبادلے کے بعد فوٹوسیشن کا طویل مرحلہ شروع ہوگیا تھا۔چنگیزخان۔۔۔دیکھنے میں سوموپہلوان تھا۔ مگربہ بھی تھا کہ پنج رہا تھا۔ سب پچھ کتنااچھا ہوگیا ت

اشتیاق احمد نے اپنے مل کو اندر تک پرسکون محسوس کیا۔ تب ہی نوال اور احمقش پر نگاہ پڑتی۔ دونوں سارے جمعے سے دور ذرا ہث کر کھڑے تھے اور بحث جاری تھی۔ نوال کا چرو بے بھین تھا۔ احمقش کا قطعیت سے بھرپور آتا فاصلہ ہونے کے باوجود اشتیاق احمد کولگا۔ اس کی سنری آتکھیں لبریز باوجود اشتیاق احمد کولگا۔ اس کی سنری آتکھیں لبریز بسادہ و کے بیر

وی ہے۔ ور آخر کیوں ہے؟"نوال اتن آسانی سے رونےوالی

چیزتو سیں۔ اور غم زدہ بھی۔ وہ یک دم اشتباق احمد بن کئے افتاق کے دادانہ رے۔ نوال کے سکے والے دوست۔ لوگے مرغمہ

رہے۔ نوال کے پلے والے دوست۔ لڑھے پر غصہ آیا۔ تھی تو غلط حرکت مگروہ خود کوباز نہ رکھ پائے دبے قدموں سرر پنچے۔ نوال کا بے یقین چرو۔ ''تم کچ کمہ رہے ہو؟'' '''ا

"مجھے یقین نہیں آرا۔" "تو اب اس کے لیے میں کیا کرسکتا ہوں۔"وہ اجنبی لگتا تھا۔

ودبس میرے سارے کارڈزلوٹا دو۔" وہ رو کھے پن سے نگاہ ملائے بغیریات کررہاتھا۔ ''ایک بارچیز دے دی جائے تو واپس تو نہیں مانگتے۔''اس نے بچوں کے سے انداز میں کہا۔

۱۔ "کیا کروگے کسی اور لڑکی کودوگے؟" "وہ میری مرضی۔۔۔" "مرضی کی بات ہے تو۔۔۔ تو جاؤ میں نہیں دیج۔۔

سر می بات ہے ویہ و جودی کی میں دیں۔ کرلوجو کرنا ہے۔"وہ یک دم بمادر ہوگئی۔ ''کیا کروں گا افسوس کے سوا۔ تمہمارے لیے وہ بوجھ تھے نا ہزار بار انہیں واپس کرنے کا کہتی تھیں۔ میں نے سوچا 'تمہیں اس بوجھ سے آزاد کردوں۔"وہ

و کی مسلم کے الیے نہیں تو میں نے پیسٹک دیا ہے گاڑ کر۔۔ ''اس نے رخ بدل لیا۔ ''اوہ ہو۔۔۔ ''اختش کودل صدمہ پہنچا۔

دم وہ ہو۔۔۔ ہم عش کودل صدمہ پہنچا۔ نوال نے خود کو کوسا۔اے رونا آنے لگا تھا۔ کیا ہی اچھا ہو یا۔وہ دل کا پچے نہ کہتی نہ اس طرح سے عمال ہوتی نہ وہ یوں حظے اٹھایا۔

بہت بہادر تھی مگرد کھ محدمہ مخصہ مانسوین کر گال پر کڑھک آئے بہت ضبط کے باوجود سسکی نے فضا میں ارتعاش پیدا کردیا۔ اشتیاق احمد کو آگے آنا پڑا۔وہ سخت غصے میں تھے۔

# مكتبه عمران ڈائجسٹ

کی جانب ہے بہنوں کے لیے خوشخری خوا تین ڈا بجسٹ کے ناول کمر بیٹے حاصل کریں

30 في صدرعايت پر

طریقت کار ناول کی قیت کے30 فی صد کاٹ کر ڈاکٹری-100/ روپے فی کتاب عنی آڈر کریں۔

ملکوانے اور دئی خرید نے کا پند

مكتبه ءعمران ڈائجسٹ

37 اردو بازار، کراچی \_فون: 32216361

153 2016 25 Com

ی لڑا کا بلی کی طرح اس پر جھیٹ پڑی وقت ہو آتو وہ اس جرات پر جراغ یا ہوجا آا محروثت نے اسے اتنابدل دیا تھاکہ اس نے جان لیا تھا۔ عورت كالتاساغصه التاساحق اتنى ىناراضى يدجميل ليخ سے مرد کار تبہ کم نہیں ہوجا یا۔ اس کے نازک زم ہاتھوں کے یہ کے اس کے چوڑے چکے سینے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ کتے تھے اور یمی مواوہ جلد ہی ہانے گئی اس کے ہاتھ دکھ گئے تھے سرخ

نے کھوجتی گناہوں سے ارد کردو یکھا۔ وہ دم کی شاخ مینجی- نوال جرت سے دیکھنے گی۔ کیاوہ اے چھڑی سے بے گا۔ وہ ایک قدم پیچے ہوئی۔ البيان اس عاران الي توتمهار عاق دكه عرا کرچیزی اس کی طرف برهائی جو

ششدرره عي تقى-اشتياق احمد مونول پرشيادت كى انگلی نکائے قاموش کھڑے تھے اپنی موجود کی چھنے

مي ميں چاتا ہوں۔ ''ان کالعيہ خوش کوار تھا۔

ي يوت كويتا نبيل وكم سكنانا! اور تم نوال س یائے چڑھا کرڈیڈا بنوادوں گا۔ کیونکہ نوال خان کو زندگی بھر کاسا تھی بنانے والے کوان سے

کے تیار رہنا پڑے گا۔" ''کوئی نہیں۔'' نوال کے ہاتھ سے چھڑی چھوٹ

می وہ تیزی سے ان کے شانے سے آگی۔ ۔۔ای لیے میں ہاں نہیں کرتی تھی۔ بچھے پتا تھا یہ مجھے یو نمی زچ کرے گا۔"وہ صدے میں اسے اتا نہیں معلوم وے کرچیزوایس نہیں

ال بالكل نهيس ليت اور ميس حميس اس كي اجازت نہیں دوں گا۔ احفش ابھلے سے تم میرے ہوتے ہو الیکن یا در کھو۔اس معاطمے میں میں نوال کا ساتھ دوں گا۔"اشتیاق احمد نےصاف کوئی ہے کما۔ الله المالية الله المالية '' مَعَ نِي لَوْ الْ كُولِكَا سَجُهُ لَيا ہِـ

اس كى بات بات أنونك ربي اس نے کاروز واپس مانے۔" نوال یا قاعدہ رو ری مرانداز الواکا تھا۔ مرجائے کی یا مار دے متياق احمدنه موت توجعيث يزتي

کے بغیر میں نے سوجا کے لکھ کردول گا !"تووه مزے کے رہا تھا۔نوال نے

"كنوس! تتهيس نع كارد زلينے چاہيے تھے"

"في " وه سوچ ميل كم موا- "توان سب كاكيا

وانسیں محضے پر رکھ کے بیچوں گی بد تمیز ۔۔ "نوال کا

وہ اسے اتنی در سے الوینارہا تھا اور وہ بن رہی تھی۔ اس بات نے طیش دلایا۔ آس باس کھے تہیں تھاجواس یر برساتی۔شامیانہ کا ڈیڈا تھینے لیتی کیا۔ اس بے بسی

ئے غصہ عروج پر پہنچادیا۔



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

# wwwalasoeletycom



آئھیں بہت جیران کرگئی تھیں۔ ایسالگ رہاتھا کہ جیسے وہ گئی دنوں کا جاگا ہوا ہے میں نے احتیاطا"اس سے زیادہ بات نہیں کی کہ شاید شکا ہوا ہو۔۔ اور بعد میں بے تعلقی ہوجانے کے بعد اس نے جھے ہے پہلے دن کی بے رخی کی شکایت کرڈالی تھی۔۔وجہ بتائے پر وہ بنس بڑا۔۔

والیای تھا۔ بظاہراکھ نے تھوڑا بے لگام اور بہت
زیادہ ست۔ پہلی نظر میں اس ہے کی بھی تم کی
عقل مندی کی تو تعین کی جاسکتی تھی۔ مردوجارون
اس کے ساتھ رہ کر کھنے والے کو اچھا خاصا اندازہ
ہوجا آکہ۔ موہ میری ہستی میں اتا ہے ہمیری مستی میں
شعور "کی مصداق اپنی دنیا میں تمین تو ہے مردوقت
پڑنے پر جالاک و چست بھی ہوسکا ہے۔ بسرحال
میرے کے پہلی طاقات میں ہی اس کی خوابیدہ
میرے کے پہلی طاقات میں ہی اس کی خوابیدہ
آسکتیں اس کا تعارف بن کی تھیں۔

اور میں اس کو ایسے ہی یادر کھی تھی۔ میں نے کہی کی کی و پورا نہیں دیکھا۔ کبی جھے ہے پوچھا جائے کہ فلال سے استے سالول کی جان بچان ہے ان کے چرے کے نقوش بیان کرد۔ توشاید میں ہکلاتی رہ جاؤں۔ کچھے نہ بتایاؤں۔ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ میں طنے والے کا نام تک بھول جاتی ہوں۔ ہاں ملنے والے جھے یاد تو رہے ہیں۔ پورے نہیں 'بلکہ ان کی کوئی ادا۔ مسکراتے ہوئے آکھوں کی بڑھی کوئی ادا۔ مسکراتے ہوئے آکھوں کی بڑھی خصوص انداز میں شمرنا اور پھریات کو مکمل کرنا۔ بس مخصوص انداز میں شمرنا اور پھریات کو مکمل کرنا۔ بس مخصوص انداز میں شمرنا اور پھریات کو مکمل کرنا۔ بس مخصوص انداز میں شمرنا اور پھریات کو مکمل کرنا۔ بس مخصوص انداز میں شمرنا اور پھریات کو مکمل کرنا۔ بس میرے دوست 'احیاب' رشتہ دار' اڑدی پڑدی میں میرے دوست 'احیاب' رشتہ دار' اڑدی پڑدی

پر نسپل کے آفس سے تیزی سے نکلتے ہوئے میں اس سے ظراتے ظراتے بچی۔ جہاں میں اپی سوچ میں کم تھی وہیں وہ بھی تو بنادیکھے ہاتھوں میں تعلی کتاب پر نظریں جمائے کھساچلا آرہاتھا۔

''اوہو۔ بیہ آج کمان سے تیرنکل کر۔ کس کی کمین گاہ کی طرف محو سفر ہونے کو ہے؟'' اس نے میرے ملکے کھیلئے جسم کو بیشہ کی طرح طنز کانشانہ بناتے ہوئے چیک کر پوچھا۔

''اپنی، کین گاہ کی طرف اور کہاں۔ اچھاسنو۔ میرے پاس وقت کم ہے صرف ہی بتانا ہے کے دودن کی چھٹی لے کرجاری ہوں۔ اندا ابرائے مہانی میرے کون کودونوں میں بگاڑ نہ دینا۔ ''میں نے اس کے طنز کو نظرانداز کرتے ہوئے کام کی بات کی اور اپنی راہ لینے کا سوچا۔ معلوم تھا کہ دہ اتنی آسانی ہے جوائے کی خشر بھی منیں دے گا' اس لیے اس کے جوائے کی خشر بھی آس کی سب بتانے کے لیے بلایا ہے کہ میری دون آس کی سب بتانے کے لیے بلایا ہے کہ میری دون کی غیر ماضری میں اسے ہی میری کلاس کے آکے شرا اور بے نگلفی کا تقاضہ کی تھا کہ جانے سے پہلے دوجار اور بے نگلفی کا تقاضہ کی تھا کہ جانے سے پہلے دوجار باتیں میں ہی آس ہے کراوں۔ اور بے نگلفی کا تقاضہ کی تھا کہ جانے سے پہلے دوجار باتیں میں ہی اس سے کراوں۔ باتیں میں ہی اس سے کراوں۔ باتیں میں ہی اس سے کراوں۔

اس کی تھنی پلگیں بھنووں سے جاملیں۔ اور میں مسکرا دی۔ وہ جب بھی حیران ہو تا مس کا چروسیات رہتا ہم آئی تھیں اور شاید بس رہتا ہم آئی تھیں اور شاید بس اس وقت ورنہ زیادہ تروہ خوابیدہ آئی تھیں لیے۔ کا بل میں پڑا رہتا۔ پہلی بارجب میں نے اسے دیکھا۔ پہلے دن کی اس مختری ملاقات پر بھی مجھے اس کی ادھ تھلی دن کی اس مختری ملاقات پر بھی مجھے اس کی ادھ تھلی

المارشعاع اكتوبر 2016 156



شوہر صاحب تشریف لا رہے ہیں اس کے ... میں نے خود کو حی الامکان مطمئن دکھانے کی کوشش کی۔ وارے وامید بد معزوبید!! مبارک مو بھی۔ اس نے میری آ تھوں میں دیکھتے ہوئے۔۔ خوتی سے جواب ديا۔

بهلا طنزلومي معاف كريكي تقي محراس بات يرمين

جر گئی۔ دوجار کموں کی خاموثی ہی جانسے تھی۔ میں خود کو سنبھال کر آگے بردھ چکی تھی۔ شایدوہ جھی مرے مزاج کی اجانک تبدیلی کو سمجھ کیا تھا۔ اندا جلدی سے پر کہل کے آفس کی طرف بردھ کیا۔ کھرواپسی پر راہتے بحریس ہی سوچتی رہی تھی کہ الیم عجیب بات ہے کہ جس سے آپ بے الکف ہوں اور جن کے ساتھ بہت اچھاوفت گزارتے ہوں۔ یہ بھی یقین ہو کہ وہ نہ صرف آپ سے بعدردی رکھتے ان بلکہ مدورجہ آپ کی ذاتے علم ہیں۔ آپ ان سے مشورہ كركتے ہيں۔ وہ آپ كو راہ وكھا كتے یں۔ پر بھی زندگی میں الیامقام آ اے جب ان کے کیے بھی کھ صدور قائم کل پرتی ہیں۔ ہم جاہ کر بھی ال كوبتانتين سكت-ايين وكول تبين سكته بس ان كوباتول باتول مستمجمادية بن كه بم ساس وقت کوئی سوال نہ کریں۔ کوئی بازیرس کام سیس آئے كى ... اور بين اے اس كى صب اس كى لميك مجماكر آمے برم کی تھی اور اس نے بھی بری پھرتی اور چستی سے مجھ لیا تھا۔ یہ سوچے ہوئے میرے منہ کاذا كقہ كرواموجكا تقاـ

کتے ہیں کہ جس سے محبت ہواہے کھلاچھوڑ دو... کھاس وغیروچر کر آگر تم سے محبت ہوئی تو واپس آجائے گا۔ مراتے دنوں کے انظار میں جو کھاس وغیرو ہمارے بغیروہ چرچکاہے اس کے لیے ول کو کس طرح بهلاتين؟

بے وفائی تو ایسی مملک بماری ہے جو بے وفا کو نہیں 'بلکہ جس کے ساتھ بےوفائی کی جاتی ہے اس کو

بے وفائی۔ اب جو وہ لوث کر آرہاہے تو کس بنیاد ہے۔ کون می وضاحت در کیا دلیل لے کروہ میرا سامنا کرے گا۔ ہم اکیلے ہوں گے تو ایک دو سرے ہے کس طرح پیش آئیں گے۔۔اوریہ کمن جوسات سال بعد ہم دونوں میاں ' بیوی میں ہورہا ہے۔۔ کیسا بد رنگ بے معی اور بے مقصدلگ رہا ہے۔ اب لوثے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ مجھے تو اس کے بغیر

رہے کی عادت ہوگئی ہے۔ کچھ بعدرد مل کئے ہیں جنهول نے مجمی میری مرضی سے اور مجی نافرانی کر مے مجمع بستا\_با بركلنا\_معروف رمنا\_اناخيال ركمنا عمان دیا ہے۔وہ میری زندگی کا ایک اہم کردار او ہے

مسے کوئی بچہ بھین سے بی سیم موجائے اس پ کانام جانا ہے۔ایے نام کے ساتھ جوڑ آ ہے۔ مراصل میں وہ باپ کوبہ حیثیت انسان بھانتا ہی نہیں۔۔ای طرح کچے عور تیں شادی کے دان ہے،ی شوہرے محروم موجاتی ہیں۔ مجھ جیسی شادی کے دان سے شوہرے محروم ہوجا فوالی ورت کے لیے بھی مهانی کرکے دویتیم "جیسای کوئی لفظ ایجاد کیاجائے۔۔ كيونك إيبالفظ اليجاد بوكاتوي بم جيسي عورتول برلوگ رحم کی تظریں ڈالیں کے ورنہ جن کے شوہر پیرون ملك كى كمائى جيج رب مول ان يرونيا رشك كرتى

مجمع بھی بوے بوے بنگلے گاڑی مینک بیلنس کا شوق نہیں رہا۔ انسان اپنی حدمیں رہے ،جو نعيب ميں رزق لكھانے ايك دو سرے كے ساتھ ہنى خوشی مل بانث کر کھالے۔ آیک دو سرے کوونت دے اوربس ندگی می اور کیا جاسے؟"

ولیمہے بعدی پہلی مجمیزر ناشتانگاتے ہوئے میں نے کہنے کو تو کمہ دیا تھا، گرشوہرصاحب کا اونجا قتقهه من كر تحبراكران كي والده كي طرف ويكفنا شروع كرديا تفا- خاله جان اين جكه جي جيتي متانت س

158 2016 251 815-41

کے بعد اسکول میں پڑھانا شروع کردیا تضافرہ ہم دونوں ماں بیٹی کی خاموش زندگی بدے بھلے انداز میں گزررہی تھی۔

پہلے ہارت انیک کے بعد ای نے خالہ جان کے دلات پر خود پر کافی قابو پالیا تھا اور خالہ جان کے لائے گئے رشتوں پر دھیان دہی تھیں۔ ممردد سرے ہارت انیک نے ان کو مابوس کردیا اور آخر کار ای جان مجھے خالہ جان کو سونپ کر بھٹ کے لیے چلی گئیں۔ خالہ جان نے مجھے دلاسا دیا 'ہمارا گھرزی کر میرے نام سے جان نے مجھے دلاسا دیا 'ہمارا گھرزی کر میرے نام سے بھے جمع کرداکردہ مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر راضی ہو چکی

تھیں۔ اور میں خود بھی اب اس گھرش اکیا رہے

سے بہت افسردہ رہے گئی تھی۔خالہ جان نے ای جان

خوشی دیے کے لیے اپنے بینے کو اس رہتے کے لیے

واپس بلایا' ان کے احسانات میں جابول بھی تو بھی

السیت تھی اس کو چھوڑ جانے کے خیال سے بی دل

بیشا جا اتھا۔خالہ جان کو اکیلے تنما چھوڑ جانے کا خوف

تو۔ تھوڑا تھوڑا خالہ جان ہو خصہ بھی تھا کہ وہ بینے

تو۔ تھوڑا تھوڑا خالہ جان ہو خصہ بھی تھا کہ وہ بینے

مرسے کے ساتھ جانے ہے کی برمنع کریکی تھیں اور پچھاس

مرسی تی تھی۔ ان کو اکیلے رہنا کو منانے کے لیے

مرسی تی تھی۔ ان کو اکیلے رہنا کو اکیلے رہنا

مرسی تی تھی۔ ان کو اکیلے رہنا کو اکیلے رہنا

مرسی تی تھی۔ ان کو اکیلے رہنا کو اکیلے رہنا

مرسی تی تھی۔ ان کو اکیلے رہنا

مرسی تھی۔ ان کو اکیلے رہنا کو ایکیلے رہنا

مرسی تھی۔ ان کو ایکیل کے ان کو ایکیل کے دور ان کو ایکیل کے دانے کو ایکیل کے دور ان کے دور ان کو ایکیل کے دور

میں زیادہ جران اس بات پر بھی کہ جا پہلے تو ہمارا ساتھ تھا اب شوہر صاحب بنی بوڑھی ال کواکیے اللہ تعالیٰ کے سمارے چھوڑ کر کیے جانے پر بھند ہیں 'یہ تو اپنی ماں' اپنی زمین سے بے وفائی ہے' جس نے پال بوس کر برا کیا۔ جس نے برے وقت میں ساتھ دیا' جس نے جلتی پیشانی پر ہاتھ رکھا' اسے چھوڑ کر چل دیا جائے جھے سے برداشت نہیں ہورہاتھا' شوہر صاحب جند دنوں میں ہی واپس سدھار گئے ہے چینی تھی کہ سکون نہ لینے دیتی' میں ان کا فون سنتی گھرائی کا پی ک مسراری میں عرای وقت ان کی آسوں کی ہے۔
اور
کی زردی می دوچار لحول کے لیے اللہ ی تھیں
کی جو ہمی بیٹے کا ساتھ دیتے ہوئے بتانے لگی تھیں
کہ شوہر صاحب کو تو اس ملک میں اینا مستقبل بالکل
ہی آریک لگا ہے۔ وہ بجین سے فیصلہ کرکے بیٹھے تھے
کی آسٹولیا یا برطانیہ جائیں گے اور وہی بس جائیں
گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میرے لیے بھی ہدایات
خویں کہ میں بھی تیاری پکڑوں کہ ان کے برطانیہ لوٹ
جانے کے بچھ ہی دنوں میں شوہر صاحب بچھے بھی

ميرا دل بچه كيا... محرانكار كى مخبائش بى كمال الرجمح بايرنس جانا تعاتو بابرك لزكے شادی بی کیوں کی تھی۔۔ بدالمید بھی اپنی جگ قائم ہے کہ بیرون ملک میں کام کرنے والے اڑکے کارشنہ آکٹر او قات قبول کرلیا جا اہے۔ کیو تکہ ملک سے یا ہر کام (جا بوه كوئي يحى كام مو) كرنا بحى أيك طرح كى إلى فائي لوالی فکیش ہے جورشتے میں جارجا مرایکاوجی ہے۔ مرمیرے معالمے میں بیات میں تھی۔ میری والدون ابني بارى أور برهائي مي جلد ازجله فيصله كيا تفا اور مجھے نبا ويا كيا ... كيونكيه ساس ماحب میری والده کی دوستوں میں شامل تھیں اور میں ان کو خالہ جان کما کرتی تھی۔ شوہر صاحب نے شاید میٹرک کرتے ہی کسی نہ کسی طرح ملک سے باہر نگلنے کی راہ بید اکرلی تھی اور و هائی دوسال میں اپنی ال سے ملِّنے آجاتے تھے۔ان کے جانے کے بعد سے خالہ جان کاہمارے ہاں آنا جانا زیادہ ہو گیا تھا۔ پہلی بار ای کو ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ خالہ جان سے تھنٹوں میں ہو چھتی رہتیں کہ میرا کیا ہوگا۔۔ خالہ جان ان کو دلاسا دیق چانیں اور اپنی کوشش کرے چند ایک رشتوں کو بھی کھرلے آئی تھیں۔ مرماری حیثیت توسامنے تھی۔ دو کمروں کا کوارٹر جیسام کان۔ جس کے ایک کونے پر دکان ٹکال کر کرایہ پر لگاکر ای جان نے اپنی تھوڑی ٹی آمدنی کا تظام کرلیا تھا۔ میں نے گریجویٹ

159 2016 25 ( Com

اكثررات مح مجمع خيال آلكه اس وقت شو برصاحب ی عورت کے ساتھ تنائی میں اکیلے ہوں گے۔ مں سرر کیٹے لیٹے جیے اٹھ کر بیٹے جاتی۔ جم اکڑ جا آئسالس بے قابو ہونے لگتی 'کہتے ہیں کے آزمائے ہوئے کو آزمانا بے کارہے۔جو آیک بارمایوس کردےوہ مرار الوى بى دينا ب محر شايد أيك بارا مواانسان جب اميد باندھنے ير أتاب تو ہزار بار مايوس كردينے والي يرجمي اعتبار كركيتا ب

. من مس مل من تين سال كزرن كالتطار كرديي تھی۔خود کو بسلار ہی تھی کیے تین سال بعد 'وہ آئے گاتو اس سے جی بحر کربدلہ لول کی۔ اتنی سناؤں کی خالہ

جان کو بھی اکساؤں گی۔ تین سال کزرے اور پھرچو تھا سال بھی گزر کیا میں اس قدر شروعه تھی کہ کس طرح اس کو فون کرکے ہو چھوں کہ تم نے تو تین سال کے تصبیر توجو تفاسال بملی گزر کیا ہے۔خالہ جان مجھے پوچھنے پر اکساتے ہوئے ' شرماتی تھیں ہم اس کی طرف ایی کی اے کر نے متوریح کر واحسب معمول ميسي بصحيح اورائي خيرت كابتاكر فون بند كديتا-

اور بحراجاتك مجمع خيال آيا كديد من كياجاتي ہوں۔اس نے کچھ حاصل کرنے کے لیے مجھے نامراد كيااوراب مجصه حاصل كرت كيا يكسي اوركونا مراؤ كرد \_ جھے يہ منظور نہيں ہوا ميں نے پہلی بارخالہ جان سے اس برمنہ درمنہ بات کی اور دو ٹوک الفاظ میں كهددياكه أكرفه اين زندكي سے خوش ب اور اب أكر اے ای دو سری بیوی پند ہے۔ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو میں اس کو مجبور نہیں کروں گی۔اس نے آپ کے ساتھ میرے ساتھ نہیں وکسی کے ساتھ تو وفا کی۔بس اس بات کو بھول جانا چاہیے کے وہ واپس آئے گا۔ مجھے آیے یاس بلائے گا فالہ جان کی حالت اليي نهيس ربي تھي كه ويوسوال جواب كرتيں 'بلكه وہ تو بالكل ہى خاموش ہو گئى تھيں ايسے جيسے انہوں نے ہر

كاغذات مكمل كرليے ہيں۔ بينے رہا ہوں ويزے كے لے ایلائی کردو۔

ار کی بات ان سات سالوں میں شوہر صاحب نے بمجى نهيس كمي كما بھي توكيا...؟خاله جان توشديد غصه یں شوہر صاحب کوعاق تک کرنے کی دھمکی دے چکی تھیں مروہ بھی دھن کے یکے تھے انہوں نے بجصبتايا كران كوبرطانيهي قوميت حاصل كرنے كے کیے ایک برطانوی خاتون سے شادی کرنی ہوگی اور تین سال بعد جب ان كوشهريت مل جائے كى تو وہ برطانيد کے شری بن جانے پر خاتون سے آزادی حاصل کرلیں

ك- خاله جان كاميرا ساتھ دينے كے ياوجود مجھے اپنے حواس من محسوس مورب تصد اگر کسی کو ہروقت كھودے كاخوف غالب رہاور پھراجانك كوكى اور ہى آب سے کھوجائے او سمجھ میں نہیں آباکہ اب اس کمے 'اس بیشہ کے متوقع خوف ندہ کھے میں کیا کیا 926

مر پر چند ایک دنول میں شو برصاحب نے پوسٹ کے ذریعے اپنی برطانوی خانون کے ساتھ کورٹ میں شادی کی تصویریں بھوائیں وجیسے بچھے سکتے ہے کسی نے جگا دیا۔ میں نے چند کھے او تصاویر کو خامو شی ہے دیکھا اور پھر قریب ہی جیتی دکھ سے کمزور ہوتی خالہ جان کے کندھے پر سرد کھ کر پھوٹ پھوٹ کردونے کی۔ اس کے سواہم دونوں کر بھی کیا سکتے تصریبند دن کی ناراضی میں شوہرصاحب کے فون نہیں ہے ' ان سے رابطہ نہ کیا عال احوال نہ لیا اور پھر جیے نجے عادت ہو گئے۔ میں اپنی تنهائی پر راضی ہو گئی اور میں ن ی رہے گئی " کچھ دنوں بعد بی میں نے اسکول ميںوالي توكري كرلي-

خاليرجان اورمس جيے خودبہ خود بى ايك دو سرے كو فيجحف لكح تصريمين لفظول كى ضرورت تهين ربى تقى-بات چيت كرتے بھى توموضوع كياا مھاتے سات سال!ان سات سالون میں ہی جلن اور حسد

المندشعاع التوير 2016 160

مح بعد ہے اس کے انظار میں خالہ جان ڈرا تک روم ا دروازه کھولے جلحلاتی وحوب سے بے پروالان میں مُلِنَّةِ كُلَّى تَعْيِنِ-مِنِ آئِ كُمِرْتِ مِن بِيغِي يُعْرِأيكِ بار ایناعصاب کوس محبوس کررہی تھی۔اس کی بات بِ بات ير قَمْقه لكانے كى عادت بر قرار تھى۔ كچھ لوگ سب کھے کردینے لوگوں کو آزمالینے کے بعد بھی ہستا بولنا انجوائ كرنا وقعهد لكانا نهيس بعولت خاله جان جباس مل كرى بحركر دوليس توجي باياكيا ڈرائک روم میں مرجکہ اس کے سوٹ کیس بمحرب ہوئے تھے جس سے اندازہ ہورہا تھا کہ وہ کئی دنوں کے لیے آیا ہے۔ول میں ایک اطمیبان ساہوا ہم بے تکلف ہی کب تھے جواب خود کواجنبی محسوس كركے عجيب لكنا ميں اس سے ذرا الگ ہوكر بيشى تحى اوروه كى بارخاله جان ت نظر بجاكر جھياس بيض

كالشاره كرجكا تفا و کلیاتم شادی کے وقت بھی اتنی ہی تنگی تھیں یا میری جدائی نے حمیس اس قدر اسارث کروا ہے؟" اس نے خالہ جان کے کمرے سے جاتے ہی مجھ پر بھر يور نظروال كرنگاوت مے يوجها-اورساتھ بيوه اٹھ کھڑا ہوا اور میرے قریب آنے کو تفاکہ میں کھبراکر صوفے براس کے لیے جگہ بناکردو سری طرف کھیک سی آئی ق وه أيك لي كي الم تفتكا اور يحرقه في الكاكريس

ود پر او کرر چی تھی۔اس نے کھانے سے انکار كرك بس ايك كب جائے كم ماتھ كھ بلكث لينے کی خواہش کی۔ جو میں نے فوراس یو ری کروی-اس کے بعد سوٹ کیس کھولے گئے وہ کافی سارا سامان خالہ جان اور میرے لیے لایا تھا ایک ایک چیزاس نے کمال سے خریدی اس طرح خریدی اور کن سوچوں ميس كم موكر خريدي ايك ايك بات بتا ما رما خاله جان اور من اس كومبهوت ينت چلے جارے تھے۔ اور تحوزي دريعد مجصابيا لكنے لگا جيے میں نیلام گھرجیسا كوئي بروكرام ايخ سايضالا ئيود مكيم ربي بهول الملكه آج اس پروگرام کاحصہ بن گئی ہوں۔

المت راحاي مركين كافيعاد كرابيا ب وه تعيندي ماس بحركرره كئيس- ميں جي دفت يوراكرتے لي-و بھی اب میں عمر کے اس حصے میں داخل ہو چھی تھی جمال ير لوگول كو معاف كردين كا جذب ميري يوري خصيت برغالب آچكا تفا- ادهرادهركي باتول مي لوگوں کی کئی ان کمی کو سمجھ لینے کا شعور بجھے صبرولا دیا

میں داخل ہوئی توبرے دنوں بعد باور جی خانے میں خالہ جان کو مصروف پایا۔ انہوں نے بہت محبت ہے مجھے تیار ہونے کی ہدایات دیں۔میں مل ہی مل میں ایک بار پھروہ ل گئی۔وہ کیا بتائے۔۔کیا کہنے اور کیا ر في مات مال كيعدا جانك آرباك؟

اس نے بھروہی کیا۔ جہاز میں میصنے کو تھا تو فون

رکے ہمیں حیران کردیا 'وہ سرے دن آمد کا وقت بتا کر وہ عجلت میں فون بند کرچکا تھا۔ اس نے مجھے سوچنے " بجھنے 'سنبھلنے کا کیک بار پھر موقع نہیں دیا تھا میں تیار ہو کر باہر آئی تو خالہ جان نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ رات کے کھانے یہ انہوں نے جران کو بھی دعوت وے دی ہے۔ میر تصور میں خوابیدہ آ تکھیں ڈول ئیں۔چند کمحوں کے لیے سب اچھاسالگا کوئی پردلی سالوں بعد لوث رہا ہو تو ول میں کتنی خوش فہمیاں ک چنگ جاتی ہیں عمر پھر میں فوراس کھبرائی۔ "خاله جان آج بی کیول ندر اان کوایک دودن کھر کے ماحول میں سیٹ ہونے دیتیں چر بلالیتیں جران كو ويت بهي يانهين ويد"

میں کہتے گئتے رک می۔ خالمہ جان میری احتیاط يندي كى بنيية سے قائل تھيں اور مبھى مجھے توك بقى ديا كرتى تحيير والمرع بابا \_ أيك توتم درتي بهت مو- اتن خوف زدہ رہتی ہوکہ بس کھے متیں ہوگا بھر جران توہمارے

ہی گھر کا فرد ہے اب۔ان شاء اللہ سب اچھا رہے

و بسر ڈھائی ہے اس کا جہاز اتر چکا ہوگا 'اس نے ہمیں ائیربورٹ آنے سے منع کردیا تھالندا ڈھائی بج

ابنارشعاع التور 2016 201

جهال ليتا ما تقريش ان كوخش بحي ركار ما تها اور میں محسوس بھی نہ ہونے دیا کہ وہ محق سے پیش آیا یج بھی اس سے برے مانوس تھے اس کے ت ملے جاتے 'پرجب نے پکنک بوائث ير بيج كردد سرى يجرزك حوالے موسك تو مم دونوں أيك درخت كيني جهاؤل مين جابيط

اس نے چند ایک جملوں میں اپنے بارے میں بتاویا اور مجھ سے میرے بارے میں اگلوالیا۔ مراس وقت تك بھى بے تكلفى اس مدتك نميں كہني تھى كەميں شو ہرصاحب کے بارے میں حقائق کھول کر بتادی ہے۔ ہوا یوں تھاکہ شایدوہ ہمارے ہی سی دور در ازکے رشتہ دار کی شادی تھی جس میں اجانک جران ہے ملاقات ہوگئی تھی۔اس کوخالہ جان سے ملوایا اور ہم

ایک بی میزر کافی در تک براجمان رے مرجر رون بوا کہ اس پر شو ہرصاحب کی ممانی جان کی نظریز گئی۔ میں نے کھانا کیتے اور میزیر واپس جاتے دیکیولیا تھا کہ ممانی جان بجران کے ساتھ جیتی ہیں۔جران کے چرے کے تأثرِات سنجيده متصاوراس كے كان ممانی جان كى باتوں ر لکے ہوئے تھے وہ بہت اشماک سے ان کو من رہاتھا اور میں جانتی تھی کہ ممانی جان اس وقت صرف جھے ر موع بنائے بیٹھی ہوئی ہیں 'میں نے رائے ہے ہی اپنا

خالہ جان بھی اپنی کسی رشتہ دار کے ساتھ باتوں میں مشغول تھیں۔ میں قدرے کونے کی ایک خالی میرو کھے كر تفكى مولى ى دبين جابيني 'بحوك مرجكي تفي اور ول اداس العني اب باتيس اسكول تك پينچيس كي -چه مکوئیان رسوائیان اور میری بردنی سب گذیه مو کر میرے دباغ کو پلیلا رہا تھا میں ایک ہاتھ سے سر کو پکڑے بیتھی تھی۔لگ رہاتھا کی بس میں ابھی رویروں کی اور دعا مانگ رہی مھی کہ کسی طرح خالہ جان آجائين توم جلدا زجلد يهان ي نظني كرون وقاتاكم آب ديلي رمناجاتي بن ممركهاناك كراس ہے اتن ہے اعتمالی تو کھانا دینے والے کو بھی پیند نہیں آتى-"وه ميرك سامن بيضة موئ يليث اني طرف

بروال كائم كاطرة تناكي فافرين ورا ے یں چلا کیا اور خالہ جان کے کئی بار کنے پر بھی میں اس کے پیچھے تمرے میں نہ جاسکی۔وہ تھوڑی دیر کے بعد ہی نماد عو کر کیڑے بدل کر پھر ڈرائنگ روم میں آبیٹھااور مجھے بغور دیکھنے لگا۔ جیسے میرے اراد بھانب رہا ہو۔ مجھے سمجھنے کی کوشش کررہا ہو۔اتنے میں جران بھی آگیا اس کے آنے سے احول میں خوش کواری تبدیلی آئی۔ بچھے ہنی آئی کہ جبران خوب چك دك كي ساتھ آيا تھا۔ عيد كے علاوہ ميں نے بهجى اس كواس طرح طريقے كے كباس ميں نہيں ديكھا تفائتمادهوكربا قاعده التصي بال بناكر بمترين ساير فيوم خود پر اعزیل کر آیا تھا'لنذاشو ہرصاحب کو پہلی ہی نظر میں بھاگیا تھا یا بھروہ بھی میری حدورجہ سرد مری سے

بحيخ كم ليے جران كى بناہ تلاش كردے تصراور مجھے ول ال ول من جران ير رشك مون لكا يجه لوكون كي نمولت زندگی میں بس اس وقت ہوتی ہے جب کسی کی تلاش ہوتی ہے۔ یمان آب سارے کے متلاثی ہوئے کل کی بات کہنے کے لیے کسی ساعت کی تلاش مونی ما چربس دکھ میں خاموشی سے اس بیضے والے کو تظرول نے ڈھونڈ تا ہی شروع کیا کہ ایسے لوگ اپنی بوری آب ماب کے ساتھ آموجوں وے

مجھے فخر ہونے لگاکہ جران میرادوست ہے اور کیسی ا ینائیت سے اس وقت شوہر صاحب کو وقت دے رہا ہے۔جران نے بچھے کی بار سمارا دیا تھا۔ بلکہ اب تواکثر مجصے یاد بھی مہیں رہتا تھا کہ وہ کب ۔ میراموڈ بحال رچکاہے اور میں خوش خوش اینے معمول بر اوٹ چکی مول اسكول من يمل دوجار دنول من اسكول مخصيت مِن مجھے کوئی جاذبیت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ مریر بچوں کے ایک پکنک ٹور پر ہم دونوں کو بچوں کو بس پر سوار کرایے اور بہ حفاظت والی لانے کی ذمہ داری سونى كى تقى-يى اس وقت بالكل بى نى تقى المذاتمام بی ذمر داری جیے جران پر آئی تھی اور پر میں نے ديكها كه بظامر كالى سے ست قدموں سے حلنے والا جران وقت پڑنے پر کس جابک وسی سے بچوں کو

المار الحلال التوي

والول الزراع في أن المراجع المان من خادي میں ممانی جان کو چران کے ساتھ بیشاد کیے چکی تھیں اور جب میں نے ان کوہتایا کہ جران نے ہمات اسے تک رکھی ہوئی ہے اور اسکول میں کسی کھے خبر نہیں للنے دی ہے توانہوں نے اسے کمر بلایا عزت دی۔ اس کے بعد ہے میں زندگی میں پہلی باراینے بارے میں بات کرنے کی تھی۔ کی سے سب کھے کمہ دینا بھی بھی بھی ضروری ہوجا آہے۔ جران نے مجھے س كرمت برهاكرايك الصحووسة بون كاثبوت دے ديا تقاـ

اس كے كمروالي بحى مارے كم آنے جانے لكے تے اور مجھے خوتھی تھی کہ جران جیسا انسان میرے احباب مين شامل تقل

مس ای سوچوں سے بلث آئی تھی کہ خالہ جان نے می جران کی تعریف شروع کردی تھی کہ کس طرح دو چار بار خالہ جان کے بیار ہونے اور اسپتال میں ایدر می مونے پر جران جن کی طرح حاضر ہو تا رہا۔ اور اکثر رات میں خالہ جان کے ساتھ میرے الیے استال میں ہونے پر رات بحرا برجنسی کے باہر بیشا مجى رہا ہے۔ میں ای كر كن ميں آكر كھانا لگانے كى تیاری کرنے کی کہ شوہر صاحب بھی انی لینے کے

المجمالة جران صاحب آب كے ساتھ رات بحر بھی رے ہیں؟"شوہرصاحب نے دوجار کھونٹ مانی لی کر جھے طنزے بحربور کیج میں بوجھاتو میں کربرا کئی۔ ور آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔وہ تواسابالکل بھی شیر ب- "میں نے مناتے ہوئے بات شروع کی ہی تھی كرشو برصاحب كلاس ينخة بوئ جيدخر وكيامطلب بتمارا ووتو اياميس بيعني تم مجھ ير دُارُك طور كي كيس كدوه توايانسي لعنی من ایا ہوں میوب میں نے تہمارے کیے کیا کیا نه كيا النف سال قيد كافي اورتم كه ربى موكه مي ايسا

میںنه صرف دنگ ره گئی بلکه وُر کرایک طرف دبک

ورجس ہا۔ آپ کی ممانی جان نے کافی دماغ خالی كروياب اس كي جب تك من بيك بوجانه كراول آپ بلیزای طرح اداس دیوی بی میرے سامنے بیٹھی

مں بے بی سے ادھرادھرد مکھ رہی تھی ۔۔نہ کھ سمجھیارہی تھی'نہ ہیاس سےبات کردہی تھی۔ وایک عورت جاہے تو دو سری کے لیے بہت کھ كرسكتى بيد مخلص موجائ تودوسرى كوكاميالى كى باندى يرينجاستى باوراكريمي عورت وهمني يراتر ے لوالین و سمن کے پاس خود کشی کرکے مرجائے کے سواكوني راهاي شيس جمو رقي-"

جران نے کھانا کھالینے کے بعد کما تو میں جو تک الى دەمىرى چونكنى يرمسكران لكا-وداب أيك بالهمت خاتون بن اور يقيينا "خووكشي صباب وقوفاند قدم آب مركز سيس الماسي كي اور فکرنہ کریں آپ کی ممانی جان نے آپ کے شوہر کے ہے میں جو کھ بھی جایا ہے وہ میری حد تک رے و محضے میں آپ ایک بہت ہی عمل زندگی گزار کے والی مخصیت لکتی ایس میرے وہم و ممان میں بھی نہیں تھاکہ آپ تے بارے میں ایسا کھے تھی سنوں گا۔ مرشایہ۔ مجھے معاف بیجے گا مجھے سے بغیر چین نسیس آنا تھا۔ اور سائے بغیر ممانی جان کا بیٹ بھی لکانسیں ہونا تھا۔ "اس نے کھے اس شرارت سے بات ممل کی کمیں بے اختیار مسکر آگئی۔ لیسی عجیب بات ہے کہ راز بہت قریب کردیتے ہیں۔ خود بخود جیے بہت گراسا تعلق بن جا باہے۔ آگر سامنے والا بے اختیاری میں کسی مزور سمے میں فاش ہوتے آپ کے راز سنجال لے اور ان کی حفاظت بھی كرب توجيع ول خود بخوداس كے ليے نرم براجا آہے اس پر نظررونے پر ایک طمانیت ئ زندگی می دو د جاتی

اور پھرچند ایک دنوں میں ہی اساف روم میں ہم

ور کیالی جس نے اس وقت اسے تہیں جھوڑا تواب كيول چھو ڙول گائيس ايسا ۾ گزنهيس كروں گا۔" خالہ جان نے غصے تقریبا" چیختے ہوئے جواب دیا۔ "ارے تو کیا اے چھوڑ تا' اس نے مجھے نہیں چھوڑا مگراب پہ خلع لے رہی ہے بس سے چلو علدی كو- كوابول ميں جبران اور اس كے كمروالے شامل ہوں گے جو آتے ہی ہوں مے۔ "جبران چیکے سے کجن میں داخل ہو کر تمام کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے قلم نکال کرشو ہرصاحب کے ہاتھ میں پکڑا دیا تھا۔ شوہرصاحب نے غصے سے دستخط کرنے شروع كورے - يس ايك لمح كے ليے جاكى ميں نے این ی جگه بر کفرے کفرے خالہ جان سے التجا کی۔ "خاله جان! بليز أن كو روكيس عيليز خاله جان-"شوہرصاحب کے ہاتھ بدستور چل رہے تھے۔ وه محماً كست وستخط كرتے ملے جارے تھے۔ خالہ جان تے ایک کمے کو ان کوور کھا چر جران پر تظروال اور

''نے وقوف اڑی آلیا ابھی تک تم نہیں سمجھیں' اس کا اصل مقصد تمہیں چیو ژناہی ہے۔ یہ آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی بہانہ بناکر تم کوفار عظم کوے گا۔ بس ابھی تو تمہاری عمر کزرنے کا انظار کررہا ہے۔ اس لیے تم چو بھی کہو میں تم کو اپنی زندگی بریاد کرنے نہیں دوں

انے میں جران کے والد 'والدہ اور چھوٹا بھائی بھی آ پنچے اور چھوٹے سے باور چی خانے میں بھرے ہوئے لوگوں کے درمیان مجھے چھپنے کے لیے کوئی کونا 'کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔خالہ جان نے میرا احساس کرکے آگے بڑھ کر مجھے اپنے گلے سے لگالیا تھا۔وہ رفت آمیز لیجے میں گویا ہوئیں۔

ودکوئی بات نہیں میری بچی "آج کے بعد حمہیں اس طرح چھپنے اور شرمندہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جبران اس اجنبی غیر ملکی کو ہو ٹل پہنچا کر جلدی ہے آجا تا بیٹا! ہم سب کھانے پر تمہارا انتظار کرس گے۔"

کے اس فرایک بار محرائی کا کو سی کا استان کا استان کا المدرے ہیں۔ اس نے آپ کا تونام تک شیس لیا ہمیں تو جران کے بارے میں بتاری ہوں۔ " میں ہمیں تو جرصاحب وانت پینے گویا ہوئے" ہاں ہاں اور کیا ہمیں آپریست معصوم ہوناں۔ کیوں تم نے کما شیس کہ وہ تو انہیں مگر میں ایسا ہی وہ تو شیس مگر میں ایسا ہی ہوں۔ ہے یہ مطلب کہ شیس؟ جمہیں جمھ سے ہوں۔ ہے یہ مطلب کہ شیس؟ جمہیں جمھ سے شکایت ہی ہے تو اکیلے میں کر تیں "یہ میرے سربراپنے مارکو بھاکر کیا احسان جمارتی ہو۔۔ "

بس مدہو چکی تھی میں مدکے لیے پکارنے ہی والی تھی کہ خالہ جان ۔۔جانے کب خودہی آچکی تھیں اور اب شوہر صاحب کو سخت نظروں سے گھور رہی تھیں۔ میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کمال چھپ

جاؤل ول جاہ رہا تھا کہ کوئی ہو جو مجھے ایئے بیچے چیالے اور پس شوہر صاحب کی نفرت بھری نظروں سے پی سکول۔شوہر صاحب نے خالہ جان سے کہا۔ ''دیکھا آپ نے اپنی لاڈلی کو 'مجھ پر کیسے الزام لگا

میں دیکھ رہی تھی کہ جب سے شوہرصاحب آئے تھے خالہ جان کچھ کاغذات کا بنڈل بناکر مسلسل اپنے ہاتھوں میں رکھے ہوئے تھیں اور آب وہی کاغذات کھول کروہ شوہرصاحب کو مکڑا چکی تھیں۔

دسیں چاہ تو ہی رہی تھی کہ تم کو آیک آور موقعہ دے دول - تم لوٹے ہو تو اپنی ہوی کو منانے میں کامیاب ہوجاؤ۔ گرنہیں ہم جینے بدتمیز اور بددماغ انسان کو تمہمارے بقول میری لاؤلی جیسی لڑکیاں زیب نہیں دیتیں متم ان کاغذات پر سائن کرو' اپناسلمان اٹھاؤ اور جبران نے تمہمارے لیے جو ہو ٹل میں کرو بک کروایا جبران نے تمہمارے لیے جو ہو ٹل میں کرو بک کروایا ہے وہاں دفع ہوجاؤ' اس کے بعد تمہماری مرضی ہے کہ تم آج ہی واپس اپنے ملک چلے جاؤ' بسرحال دوبارہ یمال آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

خالہ جان نے پھرائپ ازلی دو ٹوک انداز میں بات ہی ختم کرڈالی تھی۔شوہر صاحب کاغذات پڑھ کر بلبلا استھے۔

المار قداع القد 2016 ما 164 2016



بعیبہ 'عنایہ کے کمرے میں گئی واس نے دیکھا'عنایہ نزع کے الم میں تھی۔اس کی سائسیں اکھڑری تھیں۔اس نے بیہ ے کما کہ تیماری خاموشی اور صبر جیت گیا اور میری فرمان برداری ناکام ہوئی۔ میرا دل اور ہاتھ دونوں خال ہیں۔ مجھے اس ے محبت تھی۔وہ میرے آیدربستا تھا۔ میں جان ہی نہ کی۔ تم اے بتا دینا کہ مجھے اس سے کتنی محبت تھی۔ بید کے پوچھنے پراس نے بتایا کیرانے "فاتح" سے عشق تھا' بید ساکت رہ گئی۔اےاپنے کانوں پریقین نہ آیا۔وہ دیا کو عنامیہ کی موت کے

دیا کا کمڑ خاص نے خانے میں تھا۔جمال وہ عبادت کرتی تھی۔وہاں کسی کوجانے کی اجازت نہ تھی۔بید پہلی باروہاں گئے۔ کرے میں داخل ہو کروہ پھر ہو گئے۔

د ایجی مرنے کے قریب تھی۔وہ بری طرح چلاری تھی۔ بیہ جواس سے گزمے برسوں کا حساب لینے آئی تھی۔ جھاز کر سکی۔ دیا نے دم تو ژویا تھا۔ وہاں کچے تصویریں تھیں ایک ہی بندے کی تصویریں اور دیا کی ڈائریاں۔۔ ان ڈائریوں کے ساتھ ایک رقعہ تھاجس پر لکھاتھا۔" انہیں پڑھ لینا۔ تمہارا تجنس دور ہوجائے گا۔"

میہ نے کچھ نریبی لوگوں کو ان دونوں اموات کی اطلاع دی تھی اور فاتھ کو بھی فون کر کے عنامہ کی موت کے بارے میں بتایا تھا۔ فاتے نے سرد کہے میں کما تھا کہ تم ہے اطلاع رافع کودے دو۔ بید کے جنانے پر کہ رافع اس کا شوہرہے اس نے سرد

مری ہے کمآگہ وہ اب اس کا شوہر نہیں ہے۔ بید نے رافع کو اطلاع نہیں دی تھی۔ افسون مشہدی ایک برنس ٹائیکون کی اکلوتی بٹی تھی رافع ابراہیم ایک مزدور تھا۔ افسون مشدی نے اس کودیکھااور اس کی اسپرہو گئی۔ لیکن رافع ابراہیم نے اس پر توجہ نہ دی۔ افسون نے اسے اپنے باپ





# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



ک آئل کیانی الزمت دے دی۔ وہ اے جو اگر جارہا تھا۔ جی ایر پورٹ را انسون کی گئی تھی اور اس نے اے روکنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن جب رافع افراہیم نہ مانا تو اس نے اے روکنے کے لیے انتہائی قدم اٹھالیا تھا۔
مرید نے اپنے دوست حریر کو اپنی مثلقی میں آنے کی دعوت دی تھی اور کما اپنے ساتھ ایک اور ''دوست ''کو بھی لے آنا۔ حدید کا بید دوست پائمٹ ہے۔ اناویہ بہت حسین آنا۔ حدید کا بید دوست پائمٹ ہے۔ اناویہ بہت حسین دل کش تھی۔ اس کی کلاس فیلو روبا اس کے لیے اپنے بھائی کا رشتہ لے آئی۔ اناویہ نے اس کو ناراضی ہے منع کر دیا اور کہا اس رشتہ ہے انکار کی وجہ خود روبا ہے۔
اس رشتہ ہے انکار کی وجہ خود روبا ہے۔
روبا جب اناویہ کے گھر گئی تو اس نے اناویا کے آبا زادا فراہیم کو دیکھا۔ اس کی گھری محبت بھری نظریں روبا کوؤسٹر ب کر سے تھیں۔
''نی تھیں۔

# ووسرىقيظ

کوموصول نہیں ہوئی تھی۔یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ اس طویل دت میں اسنے بغیرہتائے چھٹی کی تھی۔ ظہران میں وہ پہلا ور کر تھا جو ایک محمری سفارش سے آیا تھا اور وہ پہلا غیر ملکی ور کر تھا جو اس کمپنی سے مسلک تھا۔ ورنہ یہ ان سارے مقامی لوگ کام کرتے

فوزان مشدی اس وقت پاورسیٹ پہ موجود تھے۔ انہوں نے اپنا مقامی لباس بعنی جلباب زیب تن کرر کھا تھا۔ سربر رومال نہیں بیٹر ھاتھا۔ان کے بالوں کارنگ سیاہ تھا جو کنیٹیوں سے کمیں کمیں سفید بھی نظر آتے

تصفر فی کشواڑمی کے ساتھ وہ ایک کس تی جسم والے خوب صورت مخص تضاورا بی عمرے ست کم لگتے تصان کے قریب ان کاپرسل اسٹینٹ لاشاری کھڑا تھا اور وہ انہیں انگلے سترہ تھنٹوں کاشیڈول دے رہاتھا۔

اس کام سے فارغ ہو کر انہوں نے لاشاری سے
افسون کے بارے میں دریافت کیا۔
"مادام!" جو دفتر نہیں آئیں۔"لاشاری نے ادب
سے جواب دیا۔ اس کے جواب نے انہیں لیپ ٹاپ
کام کی ترک ترجہ نکار انتہا

پہ کام کرتے کرتے چو نکادیا تھا۔ ''دلیکن وہ گھر میں بھی نہیں ہے۔'' فوزان مشمدی متفکر نظر آئے وہ بھی جھٹی نہیں کرتی تھی۔ '''وہ اس وقت ائیرپورٹ پہ موجود ہیں۔ اپنی کسی سے ظہران کے سب سے ہوے کاروباری مرکز "برج
افسون "کاآیک منظر تھا۔ ظہران کی سب سے مصوف
ترین شاہراہ پرواقع یہ عمارت کئی طرح کے سیاحوں اور
راہ کیروں کی آنکھوں کو خیرہ کرتی تھی۔ یہ عمارت ہو
ساہوکاروں کے بازار میں "برج افسون" کے نام سے
ابنی منفود حیثیت رکھتی تھی۔ چیخ فوزان مشہدی کے
وسیع وعریض کاروبار کاستک میل تھی۔ فوزان مشہدی کے
کاشار ونیا کے امیر ترین آدمیوں میں ہو یا تھا۔ ونیا کے
مدر دفاتر تھے اور کئی معاشی لحاظ ہے مضبوط ملکوں کے
سمند روں میں اس کے بحری جماز چلتے تھے۔
ظہران میں موجود فوزان مشہدی کی یہ سمین اس کی
سمند روں میں اس کے بحری جماز چلتے تھے۔
ظہران میں موجود فوزان مشہدی کی یہ سمین اس کی
سمند روں میں اس کے بحری جماز چلتے تھے۔
ظہران میں موجود فوزان مشہدی کی یہ سمین اس کی

ظهران میں موجود فوزان مشمدی کی بیر سمینی اس کی ذاتی حیثیت میں "پہلوشی کی اولاد" جننی محبت توجہ اور جاہت کی حق دار معلوم ہوتی تھی۔ پہلوشی کی اولاد تعنی افسون مشمدی کی طرح ہی عزیز اور جان سے پاری تھی۔

پیاری تھی۔ اس ممپنی میں سیروں لوگ کام کررہے تھے۔ فوزان مشمدی اس کمپنی کے ایک ایک ایمپلائی سے بذات خود واقف تھا اور انہیں المجھی طرح پہچانا تھا۔

ایون کے نسبتا" غیر معروف اور سے آگل پلانٹ پہ کام کرنے والا اس کا ایک ورکر جو پچھلے ایک سال چھ ماہ اور دو ہفتوں سے کام کررہا تھا۔ تین دن سے لاپتا تھا اور اس کی کوئی ابیلیکیشین ہیڈ آف ڈیار ٹمنٹ

المارشواع التوير 168 2016

حيب ره گئے۔شايد انہيں افسون كى ضد كاخيال أكميا تفا اسالانك كرف كالأسل فيصله افسون كالقما ووعی وے و کول میں آرما؟ مجھے اس کے متعلق رات سے پہلے پوری ربورث چاہیے۔"ان کے علم پدلاشاری نے سرچھکا دیا تھا۔

''آکر وہ پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کیا جائے۔ آگر بیارے تواہے مزید چھٹی دے کراس کا علاج کرایا جائے" فوزان مشدی نے این مخصوص وهيم مردو نوك ليع من مدايات دي

لاشارى نے ان كے خوب صورت بروبار جركى طرف ديكما تفاراس فخص يه دولت ايسي ال فريفة نیس تھی۔اس محض کی نیک بین اور رحم دلی نے اے "الامال"كرد كھاتھا۔

لاشاري كواس بل ايك منهرا قول ماد آيا\_ ووقويس وہی ترقی کرتی ہیں جن کے مربراہ صاف نیت اور رحم ول بوں۔

دوار ما الله او کا تین ساله کانٹر یکٹ کو چیج میں ا اوهورا چھوڑ کر ملکے فرار ہونے کی کوشش کرے اوراس وفت ظہران کے ہوائی اوے پہ تعمی منٹ بعد نیک آف کرنے والے جماز کا منتظر ہو تو جناب

انہوں کے لیب ٹاپ آف کردیا۔ اور اپن جگہ سے انصے لکے اب وہ راؤنڈ کے لیے جارے تھے ہر ڈیار شمنٹ کاوزٹ ان کے معمول کا ایک حصہ تھا۔ لاشارى ان سے ايك قدم ينجيے جل رہا تھا۔ وہ سب ے پہلے فانس ڈیار ممنٹ کی طرف کے تصدان کے ور کرزانہیں دیکھ کراحراما" کھڑے ہو گئے تھے وع هلا" و سهلا" مرحبا-" أيك كونج مي فنانس وار منت من التي تقي-

اب وہ بلڈنگ کی طویل سرنگ نما مھنڈی الداريول من سے كزررے تے جب اجانك ايك خالی مین کے سامنے رک محقہ وہاں ایک چھوتی نيبل ركھي تھي جس كے اوپر سسم موجود تھے اليكن كرى خالى۔

"یمال یہ کون غیرحاضرے؟" انہوںنے خثری ک تگاہوں سے لاشاری کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے کمرا سانس بحراور تھوک نگل کے بتایا۔

وي أكل فيكرو كالنجارج-"لاشاري كي آواز مرہم تھی۔وہ خالی کیمن کوچند ل کے لیے دیکھتے رہے بیہ اس کم کواور لاپروا ور کر کا کیمن تھیا جو بھی کا تھیک نسیں کر ثانقااور پھر بھی وہ اے اپنی کمپنی میں رکھنے پر

مجور تق

<sup>د ک</sup>اشاری! بیه لژکایسه؟ <sup>۱۰</sup> فوزان مشهدی شاید اس لڑکے کانام سوینے لگ کئے تھے P فراہیم-"لاشاری نے ان کی مشکل آسان کی "الى افرائيم" والحد بحرك ليے ركے تص

الم الله الم العلمي قابليت كي وجر س كهيس بهي الم اس پلانٹ کا انچارج بننے اور اس کی دیکھ بھال کا اہل نہیں تھا اس کے باوجود ہم نے اسے جاب دی۔اب یه غیردٔمه داری کامظاهره؟"

"جی سرایہ ایک "ناایل "الرکا ہے۔اس کے باوجود جانے کس خوبی کی بناپر اے لیائٹ کیا گیا؟"لاشاری

خواتین کے لیےخوبصورت تحذ عراقين كأكمروالم التسائم كالروءثم كالله المراكب -/750 وي 一口で上ばれるかし क्रीहरमित्र يت-225/دو إلى مند مامل كريد-آجى-/000دو يكاشى تورارسال فرياكس

أكيا يجوز أرسي كي مي ووين كال الرحاس كابازو بكر كوابوكيا-چاہیے...؟" لاشاری این موبائل اسکرین یہ نی أفيوالي اي ميل كوتيز تيزر معتاحواس باخته مور بأقعا و اربل کے فرش پہ قدم جماجما کرچلتے ہوئے کھنا بحر 2 لے رکے تھے

> وتواس صورت حال میں آپ ائیر بورث کے عملے کو الرث کرو۔ اس کا پاسپورٹ منبط کرو۔ اس کے " خروج " کو کینسل کرو- المران کے جیل خانے کو مهمان نوازی کاموقع دو۔"

وہ محم دے کر آھے بردھ گئے تصلا شاری نے سر ہلایا اور فورا "محکم کی تعمیل کردی گئی۔

بن افسون-" سے بچاس من کی ڈرائیو یہ موجود ظہران کے ہوائی اوے کے ریکستانی پس منظر کتے والی عمارت کی موروں سے مشلبہ محرابوں کو ديكفتي افسون مشهدي وجيه مرول من كنگناري تقي-ے اپنی ارانی گلوکارہ مال کا پندیدہ ایک خوب صورت تغمياً وآرباتها-

" مجھے خبر کی ہے کہ آج میرا محبوب آئے گا۔میرا رای رہتے یہ قربان بھی راہتے ہے وہ سوار ہو کہ

وكه در بعدوه اين سفيد پر آسانش ليموزين مس بيش كر وافسون حرم التي مقرف جاري التي يحو ال كا عاليشان محل سرا تفا- است الك لمي نيند كامزولوثنا تقا كيول كروه أيك خوار مونے والاون 'رات كى كوديس وال آئي تقي

ومين بيك كاعاليشان استيش دورتك يصيلا مواتها يور ٹرذے ذريعے سامان سميث كربليث فارم سے باہر تطلح تودور نزديك كهيس بحى مديد كانشان تك تليس تقاله اس صورت حال نے حریر کو حواس باختہ تھا۔ ادنیا کاسب سے بداخلاق انسان مدید قاصی ہے۔" يه جرير فقا-غص من كمولنا موا-اس وقت حرير يرميل میں کھوئے اس نے کا گمان مور ہاتھاجس کی مال آھے

پراس نے مرید کے نمبریہ یکے بعد دیگرے بہت وفعه كالركيس-ميسجز چھوڑے ممرجواب ندارد جاتيديدكمال تفا؟

"كى مشكل مين نه مجنس كيا مو-" كي ور سوریت حال کا جائزہ کیتے ہوئے اس نے حرر کو تسلی دی تھی اور این وائمی اعتاد کے ساتھ چند ایک ضروری جُلُول يه كال كرف لكا-وه أيك كمرشل بالملف تفااور یوری دنیا کے ہر شرکا نقشہ اس کے بریف کیس میں رضا تھا۔ اس نے ائیرورث اتھارتی کو کال کی تو آیک گاڑی آدھے کھنے کے بعد انہیں وی۔وی۔وی کے وفترچھوڑ کئی تھی۔

"V V V"ایک مرکاری اواره ہے جس کے دفاتر ہالینڑکے ہر شہر کھیے اور دیمات میں موجود ہیں۔ اس ادارے کا مقصد سیاحوں کو معلومات اور رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ اس فدمت کے عوض بیر سیاحوں۔ محمدوصول ميس كرت

وی۔ وی۔ وی کے وفتر میں ایک انتمائی خوب صورت لڑی کاوئٹریہ موجود تھی اور اس کے سامنے ساحوں کا بچوم تھا جو ایک قطار میں کھڑے تھے اور معلوات ليناجا بتتقي

"مارى بارى يورى رات شيس آئے گى-اتا اجوم ي " حرر سخت كبيده خاطرلك رما تفا-اس في حرر کو تسلی دی آوراینا کارڈ آگے تبجوایا۔ پچھ ہی دریاں وہ لڑکی کاؤیٹرے ہٹ کران کے قریب آئی۔ پھراس نے میشی مسکراہث کے ساتھ مختلف ہوٹلز کے بارے من معلوات دیں۔ ساتھ ٹیلی فون نمبر بھی لکھ وبسے۔ تھوڑی ہی دریس وہ ایک آرام وہ ہوٹل میں پہنچ کے

حریرنے عسل کیا کھانا کھایا اور اس کے بسترپر دراز

ودمجھے تواہے آبائی شہراور موجودہ شرکے علاوہ اور کمیں نیند نہیں آتی۔وہ بھی اکیلے میں۔ میں تو یہیں

غوش نه مو ما؟ كمياده ديدكي خوشيول <u>سے جلنے</u> والا تھا؟ اس کے اندر کوئی چیز بہت شدت کے ساتھ ٹوٹی

حریرنے اچھاکیا تھا۔ بہت اچھاکیا تھا۔ اسے پہلے ى بتادياً-اب وه يهال ركنے والا نهيس تفارايے كل پہلی ٹرین سے واپس جانا تھا۔ اے مرید کی مقلنی میں شرکت میں کن تھی۔اس کے مل کے اندر آیک اوجم "ایک خوف آس مار کربیشه گیا تھا۔ اگر اس نے مید کی مطلی میں شرکت کی تو اس کے لیے اچھانہ ہوگا۔ کیوں کہ مدید کی مثلنی میں شرکت کا مطلب تھا اینے اس خاندان کا سامنا کرنا جن کے سامنے اس کی زندگی کاغمناک بہلوعیاں قل

ظران کی میرست چکیلی تقی۔ اس نے دینر تعلی پردول کو ہٹا کر باہر بھری خوب صورت من كانظاره كيا تفا-اس كے دونوں چھوٹ بھائی جاگنگ ٹریک یہ بھاگ رہے تھے لگتے قد اور سرتی جم کلالی رخدار سرخ مورے تصدوہ ان دنول چھٹیول یہ ظمران آئے ہوئے تھے وہ دونوں لندن اسكول آف برنس من زير تعليم تقير اوربهت كم ظران آتے تھے زیاں تر فوزان بایا اور آبلینے ہی ان ے مل آتے تھے۔ افیون حرم میں ان کا قیام بہت مخقر مو تا تھا۔ بابا اور آبلینے زمان تر غیر ملی دوروں پہ رجة تص آبكين كاول اين بيول من اللها تقاروه نیادہ ترحمیراورعمید کے ساتھ رہتی تھی۔ اورا پول کے لیے جاہت و قرمانی کا جذبہ رکھنا کھ لوگوں کے لیے زندہ رہے ہے بھی بردھ کے ہو آ ہے۔

سو' انہیں ان کی ڈھر پر چلنے کے لیے روکنا نہیں أُور ایں خاندان کا "قافلہ سالار" لیعنیِ سرپراہ اس حقیقت کو گزرجانے والے برسوں میں جان کیا تھا۔ وہ صندل کی لکڑی کے قدمچوں پر قدم رخمتی نیجے آئی تو آبلینے نے ایک خیر مقدمی مسکراہث ہے اس کا

وہ بس خشمکیں نگاہوں سے حریر کودیکھارہ کیا۔ پھر جیے بی اس نے آئیس موندنے کی کوشش کی۔ حرری آواز ساعت پہ متھوڑے برسانے کی۔ وه تهارادوست انتائی کمیند بهاس کی مهمان نوازی-"وه ایناغصه ا تاریف نگا-"وه تمهارا بحى دوست، وه چباچبا كربولا تعا "وہ تسارا ہو تاسو تا ہمیں لینے شیں آیا۔ لگتاہے اس نے انوی نیش دے کر ارادہ بدل لیا ہے۔ "حرر جسخلا كرره كما تفا-اس تشويش موري تحى-مدرايبا غيرذ سوارتو بركز نهيس تفاده انهيس لينح كيول نهيس يهيج سكا- كوني مسئله نه در پیش مو- پراچانك حرير كوايك خیال آیا تفاوہ این جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ پر اس نے تليه داوجا اوراس زورس دے ارا۔ جوابا "اس كاول توجا اتفاكه جو آا تاركراس كادهنائي كروال منو عارے! ایک بات تو بتاؤ۔ مدید تمهارا کتنا

وه بھی این جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ مبت اچھا دوست ہے۔ وہ مجھ سے کچھ میں چمیا با۔"اس کے عیش بحرے لیجے اور الفاظ بے تربی في قطعا" برا نهيل مانا تها بلكه يب يكر كرمن الما كما

"الما-تب بى السد" حريف بنف ك دوران بات ادهوري ره كني تهي-"مدید تمهارا کیمادوست ہے۔اس کی زندگی میں کوئی اور آگیا اور حمیس پتا ہی حمیں چلا۔" وہ مسی روک کربولا۔

ومطلب؟"اس نے ایک ابرواچکا کر پوچھا تھا۔وہ اس کی بات سمجھ ہی نہ سکا۔ ومطلب بيركم بم لوگ مديد كي متكني مين شركت كرنے آئيں۔"

"كيا\_؟" وه چيخ بي پرا تھا۔ ميد نے اس سے اتا کچھ چھیالیا؟ بتایا ہی نہیں؟ کیاوہ اس کی خوشیوں یہ

بلاشبه أبلينه بهت أثبى قلب سازته جوڑنے کاہنر آ تاتھا۔

النون أجمع اميد عام اس بلاؤ كي وضرور آجائے گا۔ وہ تمہارے وقبلاوے" کا معتقرے۔" آ بلینےنے نری ہے اس کیے قلب کو زم کرنا جاہا۔

"بھول ہے تمہماری آنگینے!وہ نہیں کائے گا۔خواہ مخواہ کی ضدیباندھ رکھی ہے اس نے بافیون نے بے زاری سے کما تھا۔ فوزان بابائے ایک نظر بٹی کے چرے کی طرف دیکھا چریات تبدیل کرتے ہوئے

"آج کی مصوفیت کیاہوگی؟" "آج کی شام حارے نام ہوگ۔ کوئی مصوفیت نہیں۔ کوئی کام نہیں۔ "حمیر عمد نے اپنافیصلہ خادیا تھا۔ وہ جب سے آئے تھے افسون انہیں وقت نہیں

ودشام تمارے نام اور سورا میرے اسے نام ون مواشرادو!"اس في مسرات موسة ابنايرورام بتايا تقاـ

اب بھی وہ بیں بال کھیلنے جارہے بیصے ظہران میں ان کی واحد مصوفیت اور بیھیے سے آسینے کی کبی لمبی مرایات وہ خاری دروازے تک ان کے بھے کئی

اسنتے ہو' دھیان ہے' ڈرائیور گاڑی تیز نہیں چلائے گا اور حمیرتم ہار گئے تو بھائی کو نہیں ارو کے۔ لیوں کہ تم تھیل میں اچھے نہیں ہو-ہارنے کے بعد ہار کو تشکیم کرنا یکھو۔ نے کیے جیتنے والے پہ چرجاتی كردو-"وه ال تقي اور متفكر تقى-ابى بوهياني مي وہ اپنے بچوں کو زندگی کاخوب صورت سبق دے رہی

افسون اس کی "فکر" یہ مسکرادی تھی۔ اسے آنگینےائی خوبیوں کی بنایہ بہت اچھی لگتی تھی۔ '''اس کا کوئی علاج نہیں ہوسکتا۔ بس چلے تو ہیں۔ '''اس کا کوئی علاج نہیں ہوسکتا۔ بس چلے تو ہیں بِال كورث مِن بهي سائھ چلى جائے "فوزان بابا الملينے كى يەقراربول يەسمەد فرارىي تص

استقبل کیا۔ آبلینے کے مسلی چرے پر بری سی۔ بلاشبہ ویوام القوین کے صحرائی علاقوں کا عمل حسن تقی اور بایا فوزان کے کیے ان کی مال افسید کی بےوفائی کے بعد ملنے والاعطیہ خداوندی۔

وہ مراسانس بحرتی وا ننگ ٹیبل کی چکنی شفاف سطی کمنیال تکاکر بیٹھ کئی تھی۔ آبکینے نے اس کے سأمنے ناریل اور انناس کارس شیشے کے میمتی صراحی نما فلجان میں رکھا تھا۔اس نے نزاکت سے بلوری فخان اٹھایا اور گھونٹ گھونٹ حلق سے اتارنے لگی۔ حمیر عمد اس کے دائیں بائیں بیٹھنے سے پہلے اس کے قریب بشت کی سمت کھڑے ہوئے تھے بغرانہوں نے يحصي السيخ بازواس كي كرون ميس حما كل كيداور باری باری دونول نے افسون کی پیشائی یہ بوسیر دیا تھا۔ ہے اس اظہاریہ افسون کے لبول یہ مسکراہث ر آئی تھی۔ جوابا"اس نے بھی محب بھراجواب لوٹایا تفا۔ فوزان بابائے کاروباری خبول سے بھرے دعرِب نا من سے نگاہ ہٹا کراس بھربور منظر کو حسرت سے دیکھا اور معندی آه بحر کرره کے تص

مميرا خاندان كالملت كي وائمي احساس سے خالي ہے۔"وہ اس کی خالی نشست کود کھ کر کھری افسروکی کو ائنے دل میں اتر نامحموں کررہے تھے۔ افسون ان کے احساسات کو سمجھ رہی تھی 'لیکن وہ اس ''بوفا'' كاذكر خير چير في عندور مجمعتي سي

"وهاس قابل نهیں کہ اسے یاد کیا جائے "افسون نے قطعی طوریہ ناگواری سے جہایا تھا۔

وایک چھوٹی می ضدے کیے اپنے خاندان سے خفا ہونا کوئی عقل مندی تو نہیں۔"اس نے حمیر کی طرف ویکھا تھا۔ اس نے تلی ہوئی خمیری رونی کا ایک عکڑا شمد میں ڈیو کراس کی طرف برمھادیا تھا۔اس نے منہ کھول کر خمیری رونی کے ذائقے کو محسوس کیا۔ بلاشبہ مميركي مال كے ماتھ ميں بہت ذاكقہ تھا۔ تب ہي تو فوزان بابا کو آنگینے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آنا تھا اور ٹھیک ہی نظر نہیں آیا تھا۔ آنگینے تھی ہی بہت اچھی۔ فوزان بایا کی زندگی کو آمکینے کے وجود نے تکمل کردیا تعل

لمبندشعاع اكوير 2016 172

مصروف انداز میں بولی تھی۔ پھراس نے گاؤں بہنااور ہال کے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہوکر سریہ مینے کی۔ اس نے بری تفاست سے نمایت مهارت اور عمر کی کے ساتھ نقاب کیا تھا۔ پھراس نے ہال کی آدھی دیواریہ تھیلے اسے بھائی کے پورٹریث کی طرف ديكه كربه آوا زبلند كما قفا-

انعیں افسون مشمدی ہوں۔ تہمارے کیے ایے اصول تور نہیں علی میں ان لوگوں کے پیچے بھاگتی ہوں'ان لوگوں کو رو کتی اور واپس بلا<mark>تی ہوں۔</mark> جنہیں مي نے نكالا نہيں ہو تا۔ حميس ميں سے خود بلالول؟ جیب کہ اس کمرے میں نے حمیس نکالا تھا میں یس واپس مہیں بلاؤں گی۔ جب بھی آنا راے متهيس خودي آنا مو گا-"اس في اينا جي نكالا- اندر فوزان مشدى كاكارؤ ركها خادمه نفن اتفاكر يهلي بي اس كالشاره يأكر بابرجا يبكى تتى

باہر سرخ بھروں کی روش بچھی تھی جس کے دائيں بائيں بونے قد كے يام ترتيب سے لکے تص یام کے یے کیلے تھے۔الی نے ان کو آندہ آندہ عسل دیا تھا۔ اس نے اسے سی شان سے کھڑے 'افسون حرم "كود يكحااور درائيوركو بجهيد ايات دي تعين-اس ك حرم"كى بيشال يه سرك حدف مي إس كاابنا نام لکھا تھا۔ ظہران کی تیز دھوپ میں سونے کی طرح جمكتا موا\_

وہ سرچھکائے سرخ پھروں سے بچھی روال پر اپنے ہی دھیان میں چل رہی تھی۔ اس نے اپنے ول کو مولا۔ وہاں محبت آس جما کر بیٹی تھی۔ وہ اس کے ملك مين آيا تفاوه اس كے دل مين آيا تفا-ملك مين آنے والوں یہ تو" خروج" بھی لگ جاتا ہے الیکن ول مِس آنےوالول پہ بھی بھی " خروج" نہیں لگتا ظهران پیه تجھیلی دھوپ میں اس کادل پلھل رہاتھا۔ اس احساس کی زیادتی ہے کہ اس کے دل کا "قیدی" ظهران کے ''قید خانے'' میں پڑا تھا۔ رافع افراہیم بغیر خروج لگے اس کے ملک سے بھاگ جانے والا بھگو ڑا جس طرح این بحول کے بیٹھے ہلکان ہوتی تھی اس طرح شوہراور شوہر کی اولاد کے پیچیے بھی۔جن میں افسون اوراس كابهائي شامل تفابه وه نأراض ناراض لزكا جے آبلینے کا وجود اتنا پیند نہیں تھا اور اس نے آبلینے کے خلاف ول میں بہت ساعنادیال رکھا تھا جو وقت كزريے كے ساتھ ساتھ بھى كم اور بھى برمعتارہا۔ ''وہ بھی یاد نہیں آیا مس کیے کہ وہ مجھے بھی بھولتا منیں۔" فوزان بابا کی آواز آسے بہت دور سے آتی سنائی دے رہی تھی۔وہ جو تک کرانہیں دیکھنے گلی۔ان کی نگاہیں آدھی دیوار کو تھیرے اس پورٹریٹ یہ تھیں اس من وہ پوری جان کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔اس کی آ تھول کن ڈھیرساری شرارت بھری تھی۔ جیسے وہ ہے باپ اور بهن کو ستا کر خوش ہورہا ہو۔ جیسے وہ عین میں شرارت کرکے انہیں ستا آاور خوش ہو تا۔ "مجھے اندازہ نہیں تھا وہ ضر کا اتنا یکا ہوگا۔" وہ افسردگی سے کمہ رہے تھے اولاد کی دوری مال باپ كيے باعث آزار موتى ہے الكين اولاداس جذب كو نبیں سمجھ سکتی۔ یسال تک کے اولاد کو وقت خود مال باب کی جگہ کھڑا کردیا ہے۔ پر انسی اندازہ ہوتا ہے كه وه كتن غلط تص؟ اور كس حكه كمرے تھے۔ "اور میں اس کی بے کار ضد میں اس کے ساتھ بھی کھڑی نہیں ہوسکتی۔ "افسون نے تھوں کیے میں ۔ انہیں باور کروا دیا تھا۔ وہ اس کا جہرہ دیکھتے رہ محئة تنصدوه المركم مطبخى طرف جارى تحى وسيع وعریض چیکنا ہوا کشادگی کا احساس کیے باور جی خانہ۔ اس نے البینے کوایک نفن تیار کرنے کے لیے کما تھا۔ پھراپنا قناویز کا گاؤن اور معجو لینے کے لیے خادمہ کو

نے اے کھرے نکالا تھا۔ اگر تم اے بلاؤگی تو ضرور لوث آئے گا۔"انہوں نے موبائل کو جارجگ سے ہٹاتی افسون کی طرف دیکھاتھا۔اس کے چرسے یہ كجه تفاجوانهيس غيرمعمولي اورعجيب لك رباتفا-وور میں ایسا نہیں کروں گے۔" افسون نے اپنا

تفااور رافع افراهيم كالمحكانه ظهران كاقيد خانه نهيس بلكه افسون مشمدي كالجيل خانه تعا- اور أس سورج جي يتية 'بربتول جيے مغرور اور بادلوں جيے بے نیاز افراہیم كوظمران كاس حوالات تكال كراية حريم ول كى حوالات تك لانے ميں افسون مشدى كو صحرائے عرب جنتى مسافت كاسفرط كرناتفا

افسون حرم کے در بچول اور محرابول سے برے ظهران كاسورج آك برسار بانفا\_

خاداوں نے بردوں کی ڈوربوں کے مرے کھول من معنیس آن - اندر کا احول باہر کی نسبت پرسکون محمنڈ ااور ت بخش محسوس ہو یا تھا' لیکن ایسا نہیں تھا۔ فوزان مشدى كے كيے توبالكل بھى مبيل اور جبان ، جان عزیز نوجہ محترمہ ان کے سامنے بھاپ اڑاتی مرابع کانی کا مک رکھ کر گئی تو انہیں بن دیے ہی کانی کی کڑواہشاور تلخی اپنے حلق میں اتر تی محسوس ہونے لکی تھی۔ مگ سے ذکاتا دھواں ان کی آئھوں کے سامنے عجیب عجیب مرغو کے اور بدائیت شکلیں بنا رہا

ان کی سوچوں اور تکلیف دہ باڑات سے قطع نظر آبکینے کے اپنے ہی خاندانی مسائل تصر جن یہ بات کرنا آج ہی ضروری تھا کیوں کہ کاروباری مراکزودفاتر میں چھٹی کا یہ دن اس کا عزیز ترین دن تھاجب اے اينے شو ہرنار اركى صورت د كھائى ديتى تھى۔ بقول حمير عمير ك "آلكية كو آج بى پورك سفة كى چغليال كرتے كاموقع لماہے

''جھابھی نے انگریزوں میں رشتہ داری کرکے جیسے برا كمال كرليا ہے۔ بهوكے نام ابناحرم سراكريس كي۔ لؤكى والول كى مين أيك فيماند ملى جيسے وہ كہيں كى ولاث صاحبه " مو-" يا نهيس ألبينے كوغصه كس بات یہ تھا۔ بھابھی کی برکش بہویہ 'یا بہو کے نام لکوانے وألے مكان يہ؟

توکیا ہوا؟ تمهارے بھائی کے استے مکان ہیں۔ ان يس ايك بموكوس جائے گاتوكيا بوجائے گا؟" "وہ مکان فرانس کے ساحل یہ ہے مطلب سنٹ انتاعالیشان کیا ضرورت تھی بھلا یجانے تلتی بھی ہے انہیں۔"آ بلینے جزیز ہو کررہ کی تھی۔ "تہمارے بھینجے ہے اس کی لومیرج ہے۔ مجھے گی

ي عبانے قامل بعروسہ مو يا سيس میرے بھائی کی بھی عقل بیوی نے اپنے یاس مروی ركه لي تحل سين كوام يكارو صف بميجا تعاليا يهال بايدها في في كلس كركها تعاروه اس كالترود كلية - جهال مجهنجلابث تهي اورصاف غصر بهي للعا نظرآربانفا

منے تو تمارے بھی انگریزوں کے ملک راسے ان كيار يس كياكان كرتي مو كالكوده تی قدمسلم کواٹھاکر لے آئیں گے۔"انہوں نے بكينے كوۋرانا جاياتھا۔وہ تج مج خاكف سي ہو گئي تھي۔ بمترب الوف كى شادى من اينديون كے ليے بهنیجیاں دیکھ لو-"انسول نے اپنے شی*ک مشورہ فراہم* كياتفاجيس كرآملين كورتك لكا

مر کر نہیں۔"اس کے انداز میں بہت شدت ی - وہ حران رہ کئے ہے۔ یہ بات اتنی بری تو میں ی- ان کے خاندان میں زیادہ تر کزنز میں ہوتی می آملینے خود ان کے چھاکی سب سے چھوٹی بیٹی

"كيول؟" انهول نے حيرت زده انداز ميں يوچها

' معائی کومیری بیٹی نظر آئی؟وہ فرنگن اٹھا کرلارہے ہیں۔انہوںنے ہاری بیٹی کاخیال کیا؟ " آمکینے کاا بقائي يه ساراغصه اوراس غصے كي وجه سامنے آگئي تھي۔ ان کے ول پہ بہت اثر ہوا۔ وہ ان کی بیٹی کے کیے اس قدر گرائی میں جاکر سوچتی تھی؟ فوزان مشدی کے ول مِن آبِلَيْنِي كَ تَدرو منزلت كجه اور بره مي تقى وه خفا خفای آمکینے کے قریب آگئے تھے بھراس کا لمائی سا

" حون" کی استیمپ لگوائے بغیر بھاک رہا تھا۔
ایعنی صریحا" جرمیہ میں نے اے ائیر بورث ہے
پاڑوایا ہے۔ "وہ آبلینے کو بتارہ بھے الی ہاتیں وہ
کمریس ڈسکس نمیں کرتے تھے "کریات اس اور کے
کی تھی۔ جو افسون کا منظور نظر تھا اور یہ بات ان کا
"دوشن خیال" ڈئن قبول کرنے انکاری تھا۔
"دوشن خیال" ڈئن قبول کرنے انکاری تھا۔
"اور وہ او کا اب کمال ہے؟" آبلینے کی رگمت اور اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر بے ماختہ
اپنی "فکر" کا اظمار کیا تھا۔

معنوالات میں۔ "انہوں نے ہوی کی "فکر" کو انہوں نے ہوی کی "فکر" کو انہوں نے ہوں کیا تھا۔ وہ ایسے ہی اس قدر منظر نہیں ہوئی تھی۔ بیٹنی طور پر افسون نے اسے کچھ اس لڑ کے اس کھا اس کے متعلق بتار کھا تھا۔
"افسون کو خبرہے کہ کیا؟ میرامطلب ہے اس غیر سکی کوافسون کو خبرہے کہ کیا؟ میرامطلب ہے اس غیر سکی کوافسون کو خبرہے کہ کیا؟ میرامطلب ہے اس غیر سکی کوافسون کو خبرہے کہ کیا؟ میرامطلب ہے اس غیر سکی کوافسون کو خبرہے کہ کہا جستی جس غبار آلود زیر گی گزار بہتھا۔"

وہ ان مے اور تک اتر قی کھوجتی نظروں سے خاکف ہوجی نظروں سے

"اطلاعا "عرض ہے آپ کی منہ پڑھی الاؤلی افسون نے ہی اس کو "سفور" اگر مخبری کی تھی۔ " فوزان مشمدی کے انکشاف نے آبلینے کو ہکابکا کردیا تھا۔ "اور ان ہی کی خواہش پہ مجرم کو موقع پہ پکڑ کر حوالات میں ڈالا گیا ہے۔ اب تم مجھے صاف صاف معاملہ بتا دو آبلینے! بات کہاں تک پہنچی ہوئی ہے؟

رجعت کاکوئی رستہ ہے یا نہیں؟ کیوں کہ مجھے معالمہ رجعت کاکوئی رستہ ہے یا نہیں؟ کیوں کہ مجھے معالمہ بہت آگے تک جاتا و کھائی دے رہا ہے۔ وہ حوالات میں اس سے ملاقات کرنے چلی گئی ہے اور اس سے بہلے وکیل ہائیر کیا گیا۔ یعنی کہ۔ "ان کی سوچی ہوئی

یے دیاں ہیری سیات کی کہ ان کی سوپھی ہوئی نگاہوں میں غصے کے ساتھ ساتھ ان دیکھی پریشانی کا سمندر شاتھیں ار باد کھائی دے رہاتھیا۔

آبگینے کوئی عادی مجرم نہیں تھی۔ نہ کامیاب اداکارہ۔نہ کوئی ملمع سان۔دہ ان سے خا نف ہوتی کچھ بھی چھیانہیں سکتی تھی۔اس نے افسون کااعتبار تو ژدیا

دمهارے والدین نے ہم پر کوئی سختی نہیں کی تھے۔
ہم آوھی زندگی یورپ میں گزار کر آئے ہم سب
ہما یوں نے اپنی پہند ہے شادیاں کیں۔ کوئی لبنائی
سے آیا۔ کوئی ایرائی۔ کسی کامیاب ہوئی اور کسی کی
شادی ناکام ہوگئی۔ اب ہمارا بھی فرض ہے آپ بچوں
کواپے فیصلے کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیں اور ان کی
خوشی کو سامنے رکھیں۔ تمہارے جذبات میرے لیے
بہت قیمتی ہیں 'لین آپ بھیجے کا جذبہ بھی سامنے
بہت قیمتی ہیں 'لین آپ بھیجے کا جذبہ بھی سامنے
رکھو۔ اس نے آیک آگریز اڑی کو مسلمان کرے آپ

وہ جاہتی تھی افسون کے معالمے پہ بھی غور کیا جائے جب کہ افسون؟انہوں نے کمراسانس بحرااور اعصاب ڈھیلے جھوڑ دیے تھے۔اور آبکینے کو اٹھتے اعصاب دھیلے جھوڑ دیے تھے۔اور آبکینے کو اٹھتے اٹھتے بہت کی ضروری بات یاد آگئی تھی۔

''آپ کو پھلا ''فعام'' (دعوت) یاد ہے۔ جب
یورا خاندان بہال اکھا ہوا تھا؟ وہ پاکستانی لڑکا جو
ملازمت کے لیے بہال آیا تھاجس نے اتفاطوک گیت
سایا۔ یاد ہے آپ کو ؟ تب انہوں نے کتنی یا تیں بنائی
سنیا۔ یاد ہے آپ کو ؟ تب انہوں نے کتنی یا تیں بنائی
سنیا۔ ایک غیراؤ کے کوافسون حرم میں کیوں بلایا گیا؟
اس کی خوب صورت آواذیہ بھر ساروں کو سکتہ ہوگیا
اس کی خوب صورت آواذیہ بھر ساروں کو سکتہ ہوگیا
تھا۔ بھابھی نے آج فون کیا تھا بچھے۔۔ الوف کے
تھا۔ بھابھی نے آج فون کیا تھا بچھے۔۔ الوف کے
دعوت ولیمہ (طعام) میں اس اور کے کو بھی بلوایا جائے۔
وہ اپنے غیر ملکی مہمانوں کو انٹر نین کرتا چاہتی ہیں۔ اس

آبکینے کی لمبی تقریب وہ ہے ساختہ اس کی طرف ویکھتے چلے گئے تصلے اسمیں بھی اچانک سالگرہ والی شام اور اجنبی ساوہ لڑکا یاد آگیا تھا۔ جسے افسون نے دعوت نامہ بھوایا تھا اور وہ شاید مشمدی خاندان کی سات پشتوں پر احسان کر آ ان کے «حرم » میں آیا تھا۔ وہ ناال سالڑکا جو آیک ذمہ دار پوسٹ کے لیے قطعا" ناموزوں تھا۔ انہیں کیسے بھول سکتا تھا۔ ناموزوں تھا۔ انہیں کیسے بھول سکتا تھا۔

"وہ لڑکا اپنے یاسپورت پہ عمینی کی طرف سے

المند شعل التوير 2016 175

تھا۔ كيوں كەدەاپيغ شوہر كالعتبار نہيں تو ژسكتى تھى۔

"مجھے بیہ نمیں بتا تھا۔۔۔ تودوست نہیں آسٹین میں یلنے والا سانب ہے۔" ڈین ہیک کے اس در میانے مو ل کے دیدہ زیب بیٹر روم میں حریر کی در گت بن رہی تھی۔میداس کے اور چڑھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اور اس کا گلادیانے کی بوری کو عش کررہاتھا۔ "میرے باب المجھے میعاف کردے۔ مجھ سے غلطی پوگئے۔ زبان ٹیمنل گئ تھی۔ میرے منہ سے جانے يرنكل حمياتها-"حربرہاتھ جوڑنے یہ آچکا تھا۔ و جائے وہ کمال ہو گا؟ واپس نہ چلا جائے۔"مرید کا ارے صدے کے براحال تھا۔اے ڈھیلا یو آد کھے کر زرنے اے دھکا دیا اور خود کواس موٹے آلو کے نیجے ہے بمشکل نکالا

"يمال بينه كر ميرا كيوم نكالنا- كوني سدباب نه لرنا-" حرر نے کھے در بعد اس کی عقل کو کوستے ہوئے جتلایا تھا۔

وتو کیا کروں اب؟ کہاں ڈھونڈوں اے؟ کیا ضرورت تھی اسے کھ بتانے کی؟ ایک میراس را تربتاہ کیااور دو سرااے واپس جانے سے بھی نہ روکا۔" مديدز مرخند چيخاتها\_

"جے وہ مجھے بنا کر تو گیا ہے نا۔ کیے رو کتا؟ اوھر میری آنکه کلی اور ادهروه غائب "اب حربر کو کیا خبر ص-وہ اتنا شدیدرد عمل د کھائے گا؟ یہ اتنا غصہ کرنے والى بات تونه تحى- مديدات مررائزى تودينا جابتا تفا-كيادوست اتناسانداق بهي نهيس كرسكتے؟

كوخبر تقى و حقيقت وه بولياك سيائي جس سعديد وا تفیت رکھتا تھا۔ اس کی زندگی کے تاریک پہلواور وبشت تاك كماني-

الس مراقبے سے بمتر ہے۔ ہم اسے تلاش کریں۔ بھینی طور پر وہ ہیگ اسٹیشن کے آپ پاس موگا-" حرر كى تحررات وسوس سے معنے لائى

مديد كادمسونا دماغ "بهي تيزتيز چلنے لگاتھا۔ پيمر پيھ ى دىر بعد ده ايك فيكسى مين سوار موكر بيك اسبيش بہنچ مھئے تھے۔ یہ ہوئل اسٹیشن سے زیادہ دور تہیں تھا۔ اسٹیشن اس وقت سنسان تھا۔ کسی بھی رہل کے آنے یا جانے کے آثار نہیں تھے ہیک اسٹیش کاچیہ چید کھوجتے اور کونہ کونہ جھان مارتے ہوئے وہ دونوں مايوى كى إنتهايه چنج يھے تھے "وه بائي الرينه چلاهميا مو-اس كوفلائث ملنے كاكوئي

مسئله نهيس موسكتا-" ودہمیں امید نہیں ہارتی چاہیے۔وہ انتظار گاہ میں الشيش كاندر نسيل الكين قرب وجواريس

خرور ہوگا۔" کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں اسٹیش کا بیرونی ایریا دیکھ رے تھے' کچھ د کانیں 'ال' کھوٹے چھوٹے دفاتر اور وہیں وی وی وی و فترے باس اس کی ایک جھلک د کھائی دی تھی۔مدیدے مبرنہ ہوسکا تھا۔وہ دیوانہ وار

دی۔وی۔وی کے دفتری طرف کیک رہاتھا۔اس حال میں کہ اس کے کبوں رصف ایک ہی تخرار تھی۔ ''فانح! تم میری منتقی میں شرکت کیے بغیر نہیں جاکتے۔اگر ایسا ہوا 'تو میں آنے والی ٹرین کے بنچے آکر جان دے دوں گا۔"

مدید کی "کیکار" اور جریر کی "دهاژ" نے وی-وی-وی کے دفترے نکلتے فاریخ کو کھیے بھرے کیے مجمد کردیا تھا۔ وہ دونوں بھاگتے اللّیتے فاتح کے وجودے والمانہ انداز میں لیٹ گئے تھے۔وی۔وی۔وی کے دفترے باہر تکلی وہ خوش اخلاق می لڑکی بردی حرب ہے اس وہ آندر کی بات توجانیا ہی تہیں تھا۔وہ بات جس کی مدید منظر کودیکھ رہی تھی۔ ایک دوسرے سے بھیج جسیج کر ملتے اور پھرایک دو سرے کو دھموے جڑتے یہ تینوں جوان تيسري دنيا كاكوئي مجوبه لگ رہے تھے۔

ہالینڈ 'جزیروں پر مشتمل ایک خوب صورت ملک مخقر ملک انتهائی منتب اور ترقی یافتہ ہے۔

ہی نکالنا۔وہ کیوں مریں کے۔اتنے لوگوں کے پیچ میں مجھے انگو تھی بہنا۔۔۔ "مدید روانی سے بولتے بولتے اجانک زبان کودانتوں تلے داب گیاتھا۔ بیراس کے منہ ے کیا تکلنے جارہاتھا؟اس نے فورا اس تفتگو کارخ موڑا۔ "پیباتیں توہوتی رہیں گی 'چلو <u>سلے</u>ڈ نر کرتے ہیں۔ اور میں حمہیں گھروالوں سے بھی ملوا آ ہوں۔" وہ انہیں فریش ہونے کے لیے اکیلا چھوڑ کرخود گیٹ روم سے نکل کیا تھا۔ اور صد شکر کیہ فاتح کو الگ ممرو عنایت کیا گیا تھا۔ حربر اس وقت فارنج کے ساتھ نہیں

فاتح كمرے سانس ليتا فريش مونے كے ليے واش روم میں چلا گیا تھا۔جب وہ نما کر آیا تب تک حرر بھی الميني چكاتها وه فنكشن سے چندون يسلي اى لوث جا كے كا باکتان سے ممان آنے تک وہ یماں سے جاحکا ہوگا۔ اس کی کسی سے ملاقات نمیں ہوگی۔ مدیداس کے ابو کے کزن کا بیٹا تھا۔ان کے آیا زاد بھائی کا پہلا اور آخری بچہ-وہ فاتح کا بچین سے علی تفا۔ اکلو نادوست مسلااور آخری مراز۔ جان لٹانے والا رئيق- يون مريد كي الى رشتة من فارتح كي تاكي تكتي تھی۔میدے ابو کابت سال پہلے انقال ہوچکا تھا۔وہ الميں اين بين ميں ہي كھوچكا تھا۔ اس كى يرورش ننھیال میں ہوئی تھی۔اور مریحہ مائی کوائی سرال سے الله واسطى كابير تفايروه جتنامريد كودد حيال بصادر ركف کی خواہش رکھتی تھیں۔وہ آتا ہی ان کے قریب تھا۔ ہیک میں مدید کی خالہ بہت روایت سے پاکستانی کھرانے میں بیابی می تھیں۔ان کے سسرالی بہت سالوں سے ہیک گاؤں میں رہائش پذریر تھی۔ یماں کمال خالو کی یکھ زمینس بھی تھیں۔اوران کابراناسا مگربہت ییارا گھرٹیولپ کے کھیت کی بالائی جانب ایک ڈھلوانی منطح یہ تھا۔ اور مدید کو یمال آئے ہوئے سات آٹھ مسینے

وہ مرید کے مجبور کرنے یہ آتو چکا تھا مگراس کاب چین ول مطمئن نہیں تھا۔ اس کے برعس حریر بہت

ہیں۔ مشہول کے درمیان میں بھی نیریں بہتی ہیں۔ ب آبادی کی قلت اور یمال کی گھریکو سادہ ظرز زندگی کے باعث بورپ کاسب سے برا گاؤں ہے۔ انسين هيك منتج الجفي كهنشه بحر كزرا تفاجب كوئي تین سوچوالیس مرتبه مدیدنے سردھنے ہوئے ہیگ کی تعريف كى تقى جيك وه زندگى بعراس كاوس من ربائش

''بہاں کے لوگ برے خلیق اور بردے ہی ملنسار ''میمال کے لوگ بردے خلیق اور بردے ہی ملنسار ہیں۔انیہ کی گرینڈ ماکوچھوڑ کے۔باتی امن ہی امن-مريد نے ان كى معلومات ميں اضافہ كيا تھا۔ فاتح قطعي برار میشا تفاجب کہ حریر خاصی دلچی سے اس کی واستان البير حمزه سن ربا تفا-

وميرے سراو مجھ پر جان ديتے ہيں۔ بير رنگ و ك رے ہو۔ میرے سرنے بوی دور سے منکوائی ہے۔"اس نے کسی تازک انداع دوشیزہ کی طرح اپنا مردانه باته الراكرد كهايا توحرير كوعش آفي لك شايد اسے ضرورت سے زیادہ مل کیا تھا۔ فاتے کو مرید کی كزشته زندكي كاخيال آيا توبيه حوش وخروش غير معمولي نه لگا۔وہ چھپر بھاڑ کر ملنے والی تفتوں یہ اترانے کا حق

"بيرنگ مظني سے پيشري تمهاري انظي ميں پہنچ منى؟"اليے وكيلول كى طرح بوائث حرير كے علاوہ كون يكر سكتاتها؟ مديد كربروا كياتها\_

"آل السينسين تسيد تورائي كرا كال میرے سسسر کمال خالونے مجھے دی ہے۔" میدنے فورى طوربر سنبقلته بوئ وضاحت كي تقى-واور تمہاری نیت خراب ہو گئی اور تم نے انہیں واپس ہی نہ کی؟ یا پھر حمیس بیہ وہم لاحق ہو گیا ہو گاکہ كيايتا كمال خالو كااراده بدل جائة اوروه ايني بيثي كاباته تمهارے ہاتھ میں دینے سے مرجائیں۔ تب آنیہ کی یاد

تازه كرنے كے ليے تمهار سياس كوئى نشانى ند ہوتى۔" حریر نے اس کی نیت کو بھانپ کرایسی چوٹ کی کہ مدید بليلامجى نهسكاتفا

بورے کمر کالگا آیا تھا۔ اور آب فاتح کے کانوں میں لمساتعريف كرربا تعا-"مريد كالا تف مين بيربائي جب كمال خالو جيساي باكمال ب-"اس ك اندازين ستائش تھی اور فائے کو بعد میں بتا چلا تھا۔وہ انبیہ سے كھولا تاريا۔ بھی مل کر آیا تھا۔ اور اس کی بھی تعریف میں رطب اللسان تحاـ

بدید نے بری محروم زندگی گزاری تھی۔ چھوٹی چھوٹی تعتول چھوٹی چھوٹی ضرورتوں اور خوشیوں کے کیے ترہے ہوئے مرید نے بہت برا وقت دیکھا تھا۔ وک عرب افلاس اور بے سروسامانی میں۔ کسی اور م الراب مینااتنا آسان نهیں تعا- آگر اب اس کی زندكي مين سكون آرما تفاتو فارتح كي ليديد خوشي كامقام

ڈرائک بال میں فاتح کی سب سے ملا قات ہوئی تعی- کمال خالو مخیرخاله اور کنیرخاله کی ساس اویه کی كريندها-إن من اليه نميس تتي-

تیری انبیاے مع ملاقات ہوگی۔ ابھی وہ کسی کام ے نکل کی ہے۔" مرد نے اس کے کان میں کمس کر انبیر کی غیرموجودگی کا بتایا تھا۔فائے نے مملاویا۔وہ کون ساانيه سطف كااثنياق ركمتاتفك

انہوں نے روائی ساکھانا پر تکلف ماحول میں کھایا اور کیبٹ رومزی طرف چلے گئے تھے۔

اوران کے جاتے ہی احول کرم ہوگیا تھا۔انید کی كريند الديد پر جرهود زي تعيل-

ودجس مرح کے منتقے تم خود ہو' ویسے ہی اپنے ووست بلاليے بن-مفت خورے-"انهول فيميد کے وہ کتے لیے کہ خدا کی ہناہ۔اس کی خالہ تھر تھر کا نیتی ربى محين- كمال خالوبے نياز تحے جب كه مريد و حيث بنا کھانا کھا تاجارہا تھا۔ جیسے یہ ساری معزت افزائی" اس کے معمول کا حصہ تھی۔اے کوئی فرق نہیں پڑتا تفا 'یا کستانی خبطی برد صیاجو مرضی کهتی۔

تعیں ممتی ہوں ان دونوں کو آیک مفتے ہے زیادہ برداشت نہیں کروں گی۔" دادی جان نے گھور کراہے

کے بنیازی انہیں ماؤدلار ہی تھی۔ ''آپ اپ دعوے پر قائم نہیں رہ سکیں گ۔ بیہ میرا دعوا ہے۔'' مرید برابر مسکرا تا رہا تھا۔ اور انہیں

تب بى انىيە بھى داپس أكئى تقى-بال مىس ماحول كرم ويكوكراس فياينا سريكزليا تفا-

و لیکر کرینڈ ماا ممانوں کے ساتھ اسامت کریں۔ وہ بیشے کے لیے نہیں آئے "انبہ کود مکھ وہ کھے جزیز ہو گئی تھیں

ورقم اس کی حمایت مت کرو۔ "انوں نے نظلی سے کما۔

"بيه حمايت نهيں \_ آپ كومهمانوں كااحساس كرنا جاہے۔ وہ ہماری خوشیول سی شمولیت کے لیے أئے ہیں۔ ایناوقت اور بیسہ برباد کر کے۔ "ان ہجیدگی ہے اپنی بات ممل کی اور اٹھ کریا ہر جلی گئی۔ مدید حیران سا أے ویکھا گیا۔انیہ اور کسی کے۔ گرینڈ ماکو خفاکرے۔ جبکہ دوران پہلے مدید کے ساتھ اس بات به اس کی تکرار ہوئی تھی۔

عم اینے کن دوستول کو دعوت دے رہے ہو؟ وہ جی ایک مهینہ پہلے۔ ڈیڈ اور کربنڈ ما کی کنجوی اور بد مراجی کا تمہیں خوب علم ہے۔"اندیرہم می سیدید ت جی حیب ہی رہا تھا۔ بھراس کی اتری صورت و مکھ كراسے شايد ترب آگيا۔

الكيبفة تحمرا كرانبين جلنا كردينات ليبياكستان نہیں ہے مسرمدید! 'ان کالجه مراطنور تھا۔ پر مهمانوں سے ملنے اور ان کے ساتھ کھاتا کھانے ہے

بمحىا نكار كرديا تقاـ

أوراب يه تبديلي كريند ماكوچپ كراويا تفا\_إوراب موسم کی بروا کے بغیرلان میں موجود تھی۔ انتمائی حیب اور کم صم ی-اورجائی تھی کہ مدیداے اکیلا چھوڑ دے۔اے انبیا کے اجابک بدلنے والے موسیے کی وجه سجه من نمين آريي تقي-

المندفعاع التوير 2016 1748

نم نم ی جملی کیلی ی-اس وقت شیام کا سال تفاله فضیا میں نمی تھی اور اوربالكوني ميس كمفرى افسون كواشاره كيانخا "نیچ آجاؤ" سے بھائیوں کے مرول یہ سراسجانے گلابول كى خوشبو كلى محسوس بوتى تقى-کاشوق ہے تو۔ "حمیر کی آوازاس کے کانوں میں صاف افسون درم کی پیشانی یہ اس کے نام کاسنرا کلس يرري محى- وه منت موت بالكونى سے ينج اتر آئى اس نے پالکونی میں کھڑے کھڑے ظہران یہ جھری ویکھو عرم ہی سیں۔ برے بس بھائی بیٹھے ہیں شام کی دلفری کو محسوس کیا تھا۔ اورچھوٹوں کو گھریسانے کی پڑھی۔ کان کھول کرس تو۔ لان میں حمیر اور عمید تینس کھیل رہے تھے حمیہ تم دونول کی شادی ان دونوں سے پہلے نہیں ہو سکت۔" جب بهى باريا او يى آوازيس بولنا اور لزنا شروع كرديتا أبيني كادهم كيبه حميريدك المعاقفا تفا- دونول ریکٹ سے ایک دو مرے یہ حملے کرتے "به توزیادتی ب- آگریه دونول شادی کانه کرس تو - حميرسير تفيا تو عميد سواسير- بارنا يو دونول كي ہم بغیرشادی کے رہی گے۔ رشت مين ميس تفا-اس حال ميس آبلين كى جان اور مارے نیج دنیا میں آنے کے لیے تو ے ''یہ عمید تھا۔ جس نے اپنی عقل کے میں اس کی تھا۔ ین ہوتی سی-وہ باور جی خانے کاسارا پھیلاوا چھوڑ کر فكيرا فعائ ان دونوں ميں سيزفائر كروانے آجاتي۔ مطابق بى بات كى تقى "جانورول کی طرح الرہے ہو۔ یوں لگتا ہے کسی ' میون نہیں شاوی کریں گے۔بدتمیز'افسون کی تو يريا كرے آئے ہو۔"آ بلينے غصے ميں جي ربي تھي۔ مجھو ہوئی کے ہوئی۔" آبلینے کے اندازیہ ان کی باتوں ميرن فوراسجمله بكراكياتها کو س کر بنس بنس کے بے حال ہوتی افسون لھے بھر "برسائد افراق کے جنگلوں سے آیا ہے۔اہے وہں چھوڑ آؤ آبلنے! "اس نے ریکٹ اٹھا کرمین ر کھااور ٹانگ یہ ٹانگ رکھ کریٹے کیا۔ دونوں سینے "المن كے بعد كرمادا تمركے لكا\_" حمر نے تر ہتر تھے۔ اب اتھوں سے نہیں باتوں سے اڑتے کے مودمين تصدوه دونول بى افسون كى ديكهاديكمي آبلينے أبلينے ناس كے كند صيدوهيد لكائي عى-كونام سے بی بلاتے تھے ''اس کے بعد بھائی کی باری ہے۔''عمر أتبيني سرتفام كربينه كى تقى- دوان دونول كى فكزالكاما تفا لزائيان خم كروات كروات عاجز آچى تھى۔ ' بھائی کی فکر چھوڑ دو۔ وہ پورپ سے اپنے لیے ومیں تم لوگوں کا کیا علاج کروں؟"اس نے تاؤ کھا انظام کریے ہی آئے گا۔" حمیر مطمئن تھا۔ الملینے كركها- حميرنے آوازلگا كرجوس متكوايا- پھر آتلينے كى چونک کئی تھی۔ پھر خفکی سے بولی۔ طرف متوجه بمواب « بھی نہیں۔ وہ اینے خاندان میں ہی شادی کر "ہاں تو آپ کیا فرمار ہی تھیں ہمار اعلاج؟ ایک گا\_" أَلِينِ كالقِين حِران كن تعا-علاج بمركياس أكرآب غور كرنا جابي توجه "خوش منی ہے آپ کی۔ بھائی جب بھی آیا و وه شرارتی اندازیس که ربانقا تين بچوں كو بمراه لائے گا۔ "حمير نے چيلنج بھرے لہج 'نِیاوُ نا ماکه میری گلوخلاصی مو-" آنگینے تو بھری معا" پھر ملی روش یہ کوئی جانا چانا دھوام سے گر

اگر جران کردیا تا وہ علیے ایکوالیل ہی اعلیٰ "کو سوچ بینچی تھی۔ حمیراور عمید کسی بات یہ بحث کرتے اٹھ کرو قتی طور بران سرگئز آف ان کر بھی روی اندازی کر

حمیراور عمید کسی بات پر بحث کرتے ۴ ٹھ کرو تی طور پر اندر گئے تو افسون نے بھی بڑی را نہ داری کے ساتھ اپنی اکلوتی سہلی کوجواب دیا تھا۔اس کی آنکھوں میں ستارے جیکتے تھے۔

سن و میں ہے۔ اور اس کے اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اس

'''وہ کون ہے جس نے تنہیں اس قدر نڈر کردیا۔'' رطابہ کے چرے یہ جیرت کی گرداڑ رہی تھی۔ اس کا دل سو کھیتے کی طرح کا نینے لگا۔

" آه وه ایک مزدور تھا۔ جس نے جھے اگل روا۔" افسون کی آنکھوں میں دہ دن کی چراغ کی اندر روش ہوا تھا۔ اسے دہ در بسر بست شدت سے یاد آئی تھی۔ جب اس نے پہلی مرتبہ رافع افراہیم کو ظہران کی گلیوں میں دیکھاتھا۔

وہ ''افسون برج''کی عالیشان عمارت کے فٹ پاتھ پر چل رہی تھی اس حال میں کہ اس کا قناویزی گاؤن ایک نفیس می چنٹ کے ساتھ پیروں سے کچھ اوپر تھا۔ اس نے بڑی نزاکت سے گاؤن کے ایک کونے کو اوپر لگے اشایا ہوا تھا۔ اس انداز میں کہ نفیس بیل کے اوپر لگے شخصے منے نگینوں سے متعکس ہوتی خوب صورت روشنی دھوپ میں لشکارے مارتی تھی۔ اس کے بورے وجود میں ایک لاہرواہ می بے نیازی اسے سینکروں میں ممتاز کرتی تھی۔

کے دریالے افسون برج کے میٹنگ ہال میں اس کو اور وہ میٹنگ المیں اس کو اور وہ میٹنگ المیں اس کو اور وہ میٹنگ اور وہ میٹنگ ادھوری چھوڑ کریا ہر نکل آئی تھی۔ وہ کوئی کیریٹرویمن نہیں تھی۔ بھی بسار شوقیہ اپنے باپ کے آفس جلی جاتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے پچھ ذمہ داری بھی اٹھائی۔ یہاں تک کہ فوزان بابا اس کے کیے گئے فیصلوں پر بھروسا کرنے گئے تھے۔ بلاشیہ وہ غیر معمولی فیصلوں پر بھروسا کرنے گئے تھے۔ بلاشیہ وہ غیر معمولی فیصلوں پر بھروسا کرنے گئے تھے۔ بلاشیہ وہ غیر معمولی فیصلوں پر بھروسا کرنے گئے تھے۔ بلاشیہ وہ غیر معمولی فیصلوں پر بھروسا کرنے گئے تھے۔ بلاشیہ وہ غیر معمولی فیصلوں پر بھروسا کرنے گئے تھے۔ بلاشیہ وہ غیر معمولی فیصلوں پر بھروسا کرنے گئے۔

کیا۔ شاید آن والے کاپاؤل کی گئے۔ گرایا تھایا اس کاسارا و صیان گفتگو کی طرف تھا۔ تب ہی وہ لڑ کھرا کرزمین یوس ہو چکی تھی۔ ان سب کے لیوں سے بے ساختہ ''او'' نکلا تھا۔ اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے 'افسون نے آگے بردھ کراسے تھاما۔ ''رطایہ ادھمان سے'' آ مکنے اور افسان تشاش

"رطابہ! دھیان ہے۔" آنجینے اور افسون تشویش سےاہے دیکھ رہی تھیں۔

"کسی نیاده تو نهیں گی؟"افسون نے اسے سمارا دے کر بٹھایا تھا۔وہ جھینہی جھینہی ی مسکرادی۔ "نهیں تو۔"اس کا چرولال ہو گیا تھا۔ایی بھی کیا میے خودی؟وہ سخت شرمندہ تھی۔

''وھیان اپنے پاس ہو تو تب نا۔ دھیان تو ہمارے بھائی کے چھنے لگار کھا ہے۔''حمیرنے چوٹ کی۔اوپر سے افسون کی کمری نگاہ اور آبگینے کی شرارتی ہسی۔ رطابہ آج بری بھنس کئی تھی۔

''جھے ماموں کے گر آناہی شیں چاہیے۔"اس نے اتھ اٹھاکر کما تھا۔

معنی بیال رونق افروز ہوتی ہیں۔ "جمیر کے پاس پوری معلویات تھیں۔ عمید نے اس کی ہائید میں سرملایا اور آبکینے نے بھی رطابہ کو گھور کرد کھاتھا۔ "مصوف ہوتی ہوں۔ اور تم لوگوں نے جسے ہمارے گھرڈ برونگار کھا ہے۔ اتنا آتے ہوکہ ہاتھ جوڈ کر ہماری کا موقع کہنا پڑتا ہے کہ کسی اور کو اب مہمان نوازی کا موقع وو۔" رطابہ نے بھی فورا" بدلہ لیا تھا۔ جمیر نے فورا" ہات سنجھالی۔

'' آج ہم نے پروگرام بنایا تھا۔اور آج تم خود دھک گئیں۔''وہ کون سالاجواب ہو پاتھا۔ مند میں میں میں اللہ اور کا تھا۔

" میں توافس سے ملنے آئی ہوں۔ ایسے ہی اڑتی اڑتی کچھ" شرا گیز" خریں سننے کو ملی تھیں۔ سوجا کہ خود جاکر تقدیق کر آؤں۔ " رطابہ اب کے افسون کے کان کیاں جھلی تو قریب بیٹھی آ بگینے بھی دھک تو گئی تھی۔ بیٹن کسی۔ عشق اور مشک چھیائے نہیں جھپ رہے تھے۔ یہ کسی طور بھی ٹھیک نہیں تھا۔ آ بگینے کو

المارشاع التور 2016 180

مقصد تھا؟ پیربات اس برج سے نکلتے ہوئے سنجھ میں منیں آئی تھی۔ کچھ در بعد سمجھ میں آئی تھی۔ طلتے ہوئے معا" آے ایک طرف پستہ مجور کا ورخت و کھائی دیا تھا۔ بیر ایس مجور کی جھاڑی تھی۔ جس کا عمرہ کھل یک کے تیار ہوچکا تھا۔ اور وہاں یہ ایک نورانی چرے والا بزرگ بیشا تھا۔ جس کے گرد بست ی عورتول اور نوجوان الركول كا جمرمث تها\_ جب وہ محجور کے قریب پہنچ می تو وہاں خاموثی سے بینا این حماب کتاب میں کم بزرگ چونک کیا تھا۔ پیراحرالا" اپنی جگہ سے اٹھ کیا۔ وہ اپنے شاہانہ لہاس و یوشاک اور ذات کی بے نیازی کے ساتھ ظہران کے شاى طبقے كى كوئى عزت ماب خاتون لكتى تھى۔ افسون بہت جرت سے بزرگ کود عصی رہی۔اس کی وہال موجودگی کے دوران ایک جوان آیا جس نے يررك سے كولى بات كى بجرانا باتھ اس كے سامنے بهيلاديا-وه أيك تعكا تعكاسا شكت ول جوان لكا تعابوه اليخالباس مي مودوطيق كانما تنده تعله أيك ايساغير كمكي جواس کےوطن میں مزوری کرنے آیا ہوا ہو۔ افسون سائے کی اوٹ میں کوئی تھی اور وہ جوان بزرگ کے مامنے ظران کے سورج تلے ساکت اور بے جان جسم کے ساتھ بیٹھا تھا۔ افسون کولچہ بھرکے ليے يون لگا جيے وہ سائس بھي ند لے رہا ہو۔اس كا ہاتھ بزرگ کے سامنے بھیک کینے کے انداز میں پھیلا ہوا تھا۔وہ ایک اجنبی زبان میں گفتگو کررہا تھاجس سے افسون ناواقف تھی۔ایک کیچے کے لیے اسے بول لگا۔ وہ جوان کوئی بھکاری ہے جواس بزرگ سے بھیک کا طلب كارتفا

يسوزك ظهران كي مزكل اور فت يا تعول مرجانيا

ومعا"افسون کی نگاہ نے ایک اور بدلتا منظرد یکھا۔ اس نے اس بھکاری جوان کوروتے دیکھا۔وہ نے آواز روباً تھا۔ اور بے تحاشا رورہا تھا۔ اس کی شد بھری آ تھوں سے آنسوڈ ل کے قطرے نین یہ گررہے خصد افسون نے پہتے تھجور کی جھاڑی سلے کھڑے کھڑے ہی اپنے مل کی پنجر سرزمین پہ سبزہ اسکتے

''میں مریض ہول۔ بچھے مسیحاجا ہے۔ بیار ہول' بیب چاہیے۔"اس کی آواز میں صحرات اعظم کے ريملے علاقول جيسے بياس تھی۔وہ بزرگ اسے بيابي ہے دیکھتا رہا۔وہ تو محض علم قیافہ کاما ہر تھا۔ ہاتھ یاوں کی لکیریں محوضا اور اپنے حمالی داغ سے اندازے لكاتا-ية الزكااوراس كاسوال اس كى طلب اورخواهش اس بزرگ کی عقل اور بساط سے بردھ کے تھی۔وہ ہر وفعه اسے مایوس لوٹا دیتا تھا۔اس بزرگ کے پاس ور در بعظتے اس جوان کے لیے بھے بھی میں تھا۔

المراكب بالمبت باس بال-"واياس بزرگ کے مھنوں یہ سنتے لگا تھا۔وہ اتنابی جذباتی اور جنونی تھا۔ افسون جھاڑی کے سے سے لیک لگا کر

ام فراہیم! تو چلا جا۔ اے وطن لوٹ جا۔ تیرے مرض کاعلاج تیرے وطن میں ہے۔" بزرگ کا پیشہ والا ایک ہی جواب نہ تسلی' نہ کشفی۔ کیونکہ وہ ان جزول عالاتر موجكاتها

" یہ کول نہیں کتا۔ تیرے اس میرے مرض کا علاج تهين-"وه يخ مواقعا-

و ال نبیں ہے۔ الکل نہیں ہے او میر سے اس نہ آیا کر۔" بابانے اے بے بی کے مارے مفرک دیا تقادہ لیحہ بھرکے لیے جب ہوا۔اور پھراٹھ کھڑا ہوا۔ "تو میراعلاج کی کے پاس نہیں ہے۔ میرا مرض لاعلاج ہے۔"وہ مایوس نظر آرہاتھا۔وہ بزرگ سے دور اب اکیلا کھڑا تھا۔ سورج کی طرف منہ کیے۔شاید وہ خود کو اذیت دے رہا تھا۔ پھرافسون کی آنکھوں میں ایک دم ہراس بحر گیا تھا۔ اس نے اینے جوتے ا تار دیے تھے۔ آب وہ تبتی زمن پر بنگے ہر چل رہاتھا۔ "بابا! اس کو روکو۔" وہ چلا اسمی تھی۔" اس کے يرول من أبلي راجائي كياااس كودرد موكا-" دونهیں ہوگا۔ "بابا بے نیاز تھا۔ "بابا!اے روکو اس کے جوتے اس کے پیراس کو

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

ورو-ا والمحين كل بالمائة خالان ألم تَمَا؟ وَتَنْ طُورِ لِهِ لِينَا ثُرُ مِن لِينَهِ وَاللَّهُ كِيالَ مُورِي وه عادی ہے۔وقفہ فمازیا وقفہ خوراک میں یہاں مردوريه اس كاول ترس كمار باتفا؟

اس كا ايقان كمتا تقالم بدكوني لحاتي كيفيت مركز يس-بيه جذبه خالص تفا- شفاف تفا الجمويا تفا اور

المحلى مبح افسون كي ليربت بي تقي حس من مر رنگ الگ اور تھوا تھوا تھا۔ حالا تک ظہران وہی تھا۔ اس کاموسم بھی وہی تھا۔ فضا بھی وہی تھی۔ تبدیلی

افسون كالإائدر آئى تقى۔

اس نے شب خوالی کالباس تبدیل کیااور صندلی الماري كے اور سے أيك وا الأكر كھ در كے ليے سوچااور مسری کے نیچے رکھے جوتے نکال کردے میں احتیاط سے رکھے بھراس نے فرسٹ ایڈیاکس کھولا اورایک مرہم نکال کرڈے کے اندر محفوظ کردیا ڈیے کی پیکنگ کے بعد اب وہ را ثنانی میل پر میٹی تھی اور بیڈے اور کھ الک اچاہ رہی تھی۔ کیا ۔ لی بھرکے ليے رك كراس نے سوچا قال اے كيالكمنا تعا؟ اور كس زبان يس لكمنا تفا؟ اس كى معلومات كے مطابق وہ عجيب عاد تول والالزكاياك الى تقا- برج مريره كي تغيراتي بلد نگ میں کنگریث و حولے والا مزدور تھا اور اپنے کام میں بے دھیانی کی دجہ سے کفیل کی آنکھوں میں حصف والاسب عيروا كاعاتفا

اس نے علی کا تخاب کیا تھا 'لیکن ساتھ انگلش ترجمه بھی لکھے دیا تھا۔وہ اے اپن تحریرے "جو نکا" دینا چاہتی تھی۔ کسی کواپی طرف متوجہ کرنا ہو' و بستر ہے منفرد ہوجاؤ۔ انفرادیت قدرتی طوریہ چونکاتی ہے۔ سو اس نے افراہیم کے قریب جانے کا منفرد طریقہ سوچا

"وقت ہر تصور کو بدل دیتا ہے۔ وقت ایک کورا صفحہ ہے۔جس کے کونے استعال کی شدت سے مر جاتے ہیں۔ اور اے شکتہ کردیتے ہیں۔ ہمیں عابي كدونت كإصفحه الث دي اور خ صفح ير زندگي کے مجمولت رقم کریں۔ اب کمر بھولے ہوئے برندے! تہماری زندگی ایک شکتہ صفحے یہ تھمریکی

آجا آہے۔ روزانہ ایک بی بات کر آہے۔ پر جوتے ا مار کر نظے پر بھاگ جا ما ہے۔ برج ہررہ میں مزدوری كرتاب-اس كاكفيل سخت وراس دريم سرليا آك بن كرجشم كرديتا ب-اوراس كوجشم مونے كى مكالى

بابا مطمئن تفا۔ اور اپنے کام میں مصوف ہمی۔ افسون رونے کی باا کا حباب غلط ہو کیا۔ کام رک كيا-وه حراني سے ظمران كى اس شزادى كود يكھنے لگا۔ اس كى آواز آنسوول ين دويتى اورا بحرتى تحى-

من من من المساوس كيا- بابا التم في الجهانسين كيا- " دوكرم زمن به اكثول بينه كي-باباك حواس جواب وين لك- وه الكوس بهاز الساد كماراله اس لزكي وكيا بوا بي بيراس معمولي مزدور كي لي بريشان موريي تعي؟

بأباحواس باختدات ويماره كيا- معير إس اس كا كوئى علاج نهير-"بلبائے جيسے اين جان چيزائي سي-وعلاج تب تجور كياجا باب جب مرض تحيي ہو۔ تم مرض سے واقفیت شین رکھتے تو علاج کیا

ہاتھ کی لکیوں کا حباب جانے والا بیما ہر عثمان سے جاتی اس عرب شنرادی کو و مکھ رہاتھا، جس نے اپناول ظمران کی اس بیتی دو سرمس برج بریره کے اس مزدور ک شد بھری آنکھوں یہ تہیں 'اس کے بونانی دیو آؤں سے تراشے سحرا تکیز بقوش یہ نہیں 'اس کی عالی شان مخصیت یہ نہیں اس کی آن بان یہ نہیں الکہ اس کے

آبلوں سے پھوٹے زخم زخم تلوؤں پیشار کردیا تھا۔ 4 4 4

اور پھراس شعبرہ کر لمحے کی گرفت میں اسکالے کئی دن تك قيداف ون حران تفي-اس في البي ول كوبار بالثولا- كياده محص لحاتي مار ا

"آبلے کہاں ہں؟" وہ کھوجتی نظروں ہے اسے دیکھتی' اس وفت ٹھٹک گئی تھی۔ جب افسون نے راکنگ چیئر کی پشت ہے ٹیک لگاکر آٹکھیں موند لی تھیں۔

و افراہیم کے بیروں میں..." آبکینے کو یوں لگا تھا جیے عرب کے ریکستانوں میں زلزلہ آگیا ہو۔

### # # #

اور سامنے پھیلا دور تلک آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے "برج ہریرہ"مقا۔

یہ ایک الی عمارت کا منظر تھاجو زر تغییر تھی۔ یہاں یہ ولی ہی افرا تفری'شور' بے تر بھی اور ہنگا۔ پھیلا تھاجیسانو تغییراور زیر تغییر عمارتوں کو تکمل کرنے کے لیے پھیلا ہو آہے۔

وہ آتھ میں فیا کے کی مزدوروں سے افرایا۔ کی مزدوروں سے مرکھیایا اور کی مزدوروں کوافراہیم کا طلبہ استحقایا۔ لیکن سوائے ناکای کے اب تک ہاتھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ ان مزدور تھے۔ ان میں افراہیم کو تلاش کرنا کس قدر مشکل تھا۔ ان مزدوروں افراہیم کو تلاش کرنا کس قدر مشکل تھا۔ ان مزدوروں میں زیادہ تعداد پاکستانوں کی تھی۔ کچھ اعرف نہشون بھی میں زیادہ تعداد پاکستانوں کی تھی۔ کچھ اعرف نہشون بھی ہے۔ اور خطائی زبان و بیان کے معاطمے میں کورا ...

چند کحول بعد ایک غیر معمولی کراه په چونک اشاندار زیر تغیر پرج کے داہنی جانب کے تخیموں میں سے ایک خیصے کے اندر کوئی درد کی انتها پہنچ کر کراہ رہاتھا۔ خطائی سے برداشت نہ ہوا اور وہ خیصے کا پردہ اٹھا کر اندر جھانگنے لگا۔ ایک مزدور لڑکا ہاتھ میں گلاس پکڑے کسی کویانی پلارہاتھا۔

وہ سامنے ہی لیٹا تھا۔ خیمے کے داخلی دروازے کی

طرف اس کے پیر تھے۔ خطائی کی آنکھیں پھٹ پڑس۔ان آنکھوں کے پھٹنے کی وجہ وہ پیر تھے جن کے زخموں سے خون اور پیپ رس رہاتھا۔ آبلوں سے بھرے پیروں کے مکوے۔ چھالے جگہ ہے۔ مہمارے اندر زندلی می ہوتی ہے۔ جے ظہران کی دھوپ بھی بکھلا نہیں گئی۔ " وہ لکھنا شروع ہوئی تو تحریر میں روانی آتی گئی۔ لکھائی اب بھی شکتہ تھی۔ لیکن تحریر بڑھی جاسکتی تھی۔ اس نے بچھ دریر سوچا اور کاغذیہ مزید لکھنا شروع کردیا۔

"زخم جننا بھی چھوٹا ہو اس کی مسیحائی کی جاتی ہے۔ تم اینے "زخموں" کی مسیحائی کیوں نہیں کرتے؟" لکھتے لکھتے افسون رک کئی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس نے پیڈے صفحہ اکھاڑ کرتہ کیا اور اسی ڈیسے کے اندر رکھ دیا۔ اب وہ ڈرائیور کو سمجھا رہی تھی۔ پیڈیا بین کے کس مزدور کو دیتا تھا۔

"وہ آئی آن بان سے پیچانا جائے گا۔ سنرار نگ اور سنری شد بھری آنکھیں۔ وہ بے دھیان ہو گا۔ اپ سیان میں کم ضم اور جے برج ہررہ کا تھیکیدار سب سے زیادہ ڈانٹے گا اور گالیوں سے نوازے گا۔ اور تم' اس کے ملووں کو ضرور دیکھ کر آنا۔ اس کے پیروں کا زخم مزید کتنا گراہو چکا ہے؟"

پوری ہدایات اور جامع تفصیلات کے بعد خطائی کو اس اجازت می تووہ ڈیے سمیت علم کی تغییل کرنے فوراس بلٹ گیا کہ باہر کھڑی آبگینے ششہ درسی خطائی کو باہر جاتا دیکھ رہی تھی۔معاسس نے دروازہ دھکیلااور اندر

تا بکینے نے آگے بردھ کراپی جو تی کی نوکیلی نوک سے افسون کے پاؤں پہ شوکا دیا تو وہ بے دھیائی میں چیخ پڑی۔

بڑی۔ "آھ۔دھیان سے۔ یہاں آبلہ ہے۔"وہ پیر پکڑ کر تکلیف سے دہری ہوگئی تھی اور آبکینے ششدر۔

افسون کے بیروں پہ ڈھونڈنے سے بھی کوئی آبلہ نظر نہیں آ ناتھا۔

سیملٹمینے کے لیے یہ صورت حال بڑی تعجب انگیز تھی۔ افسون کو بھی آنگینے کی نگاہوں کا احساس ہوا تو سنجعل گئی تھی۔

184 2016 × 51 865 LUNE COM

سے خون نکل رہا تھا۔ خطائی کو لگا وہ اتن تھو کریں کھانے کے بعد تھیک جگہ یہ آب پہنچاہے۔ اس نے خیمے کے اندر آنے کی اجازت کی تھی۔اور مجحيني در بعدوه اس بات كي تقديق كرر ما تفاكه جس بار مخص کے جیمے میں وہ بے دھورک کھیں آیا ہے۔ وہ افراہیم کائی خیمہ ہے۔خطائی کی تیسیا بالآ خر کام آگئی تھی۔ وہ تخرے سینہ پھلاکر واپس چلا گیا۔ مادام کی تظمول مس اس كاليك بوائن توبره بي كيا تفا-وه ادام افسون مشمدي كالتنا كلماذرا ئيور ننيس تفايه

ومعالی لوگو! دیمهوتواس میں کیاہے؟ کوئی دھاکہ خیر بارود نہ ہو۔" کائی اسے درد کا کوئی سرب پلا یا فکر مندی سے کمیہ رہا تھا۔ افراہیم نے اپنی تکلیف کی شدت آعوليها تقركاليا

''بارودہے تواس کو پھٹنے دد۔اور اطمینان رکھو'ہم اليے خوش قسمت سيں-جواتي آساني سے مرحاسي اور دنیا کے اس قفس سے آزاد ہوجائیں۔"اس کی آوازم كالج توث ر منص كافي اس كے درد كوجات تھا۔اس کیے بس دکھ کے عالم س اے دیکھا رہ کیادہ ساتھ ساتھ سل ہے ہے کھے کوٹ رہاتھا۔

وه این ال سے بوجھا اوا ٹونکا آزاکر افراہیم کے زخم کے لیے سفوف بنا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد سفوف تیار ہو گیا۔اس نے سنوف میں عن گلاب ڈالا اور افراہیم کے پیروں یہ لیب کرنے لگا۔

ومجمائی لوکو اتم نا۔ روزانہ جوتی بھول آتے ہو۔ کوئی اتنا بھی مہوش نہیں ہو تاکہ پہتی زمین بھی جس كے ہوش ٹھكانے نہ لائے آخر يہ تو ہونا تھا۔ نگے پير مزدوری کرنے کا انجام... زخم بگزرہاہے بھائی لوگو..." کاشی تیز تیز بولتالیپ کے ساتھ زخم کی صفائی کر تا چیخ المحاتقاـ

' مرنهیں جاؤل گا۔''وہ نقامت بھری آواز میں بولا تفاراس كاجتم بهت كرم تفارجيسے تيز بخار ہو۔

برداشت میں کرے گا۔ یہ مزدوری ہاتھ سے کی تواور کام ملنا بہت مشکل ہے۔ ظہران میں تو ویسے بھی مزددرول یہ مندی کے دان ہیں۔"وہ اس کے زخموں کو سفوف اور عرق سے صاف کر آ زردگی سے بولا تھا۔ ا فراہیم نے بمشکل اپن بند ہوتی آئکھوں کو کھولا۔ ''جھے تیری فکر ہے کاشی! تیرا کنبہ ریال کے انتظار ميں ہوگا۔ ميري توخير ہے۔نہ كھر ننهاب «بس تم تُعيك موجادُ افراہيم بھائي! ہم كوئي اور كام ومورد لیں مے۔" کاشی نے محت سے کما۔ اس کی محبت بهمي افراهيم كووحشت مين مبتلا كرويتي تقى ووجعلا ان محبوں کے قابل تھا کیا؟ اس کے جرے یہ بھرتی وحشت کود مکھ کر کاشی نے اس کے بالول میں باقد چھرنا

شروع کردیا۔ معا" اس کی نگاہ اس ڈے پہ جم گئی۔ کاشی کی و محول من چک بحرای می اس فراتھ برحاروا اٹھالیا۔ اب وہ افراہیم کی اجازت پاکر اے کھول رہا

" ہاں ۔۔ و کیو لے۔ اس میں خزانوں کی جابیاں تھوڑی ہوں گی۔ "افراہم پہنقامت جماری تھی۔ و کمیا یا کوئی ایس جالی ہو۔جس سے قسیت کا بالا کل جائے "کاشی کی خوش کمانی عروج یہ تھی۔ پھر اس نے ڈیا کھول لیا اور اندر سے تکلنے والے افراہیم کے جوتے دیکھ کرخوشی کے ارے چنج پڑا تھا۔ افراہیم بھی کھے جران ہو گیا تھا۔ کیا چور کو ان پہ ترس آگیا تھا؟ یا چور کواس کے زخمی پیروں کی تکلیف كبارك بس الهام مواقفا؟

كَاشْ نِي فِي إِلَا جَائِزهِ لِيا لِيكِ رقعه بهي تقااور دوائى كى آيك شيشى بھى۔

' مجانی لوگو! ' کاشی نے اس کا کندھاہلا کر متوجہ کیا۔

"بيه تيرك ليے چورنے لوكيٹر بھی بھيجا ہے۔" افراهيم بعي حران حران سارقعه ديكف لكا\_ بحراس نے کاغذ کھول کریرا صنا شروع کیا تھا۔وہ ایک جیران کن

185 2016 251 8 185

كاسانس رك رك كرجل ربانها- كاشي او يحي أواز ميس چنا نكلا تفاله كه دريم البيولينس آلي اور افراہيم كو اس مِن دُالِ كرميتال لِي مُحَدِّقَة اور کاشی ہے ہوش رہے افراہیم کود مکھ کرسوچ رہا تھا۔ وکیا کوئی لولیٹر روھ کے بھی بے ہوش ہوجا ما ۳۹۲

برشو كمراسنانا اور كھورشام اداى ... حالاتك بابر معمولات زندگی میس کوئی فرق قهیس آیا تھا۔ بس اس كاندركاموسموران تفا <sup>9</sup> وراے سرا تصور خطائی کا لگتا تھا۔ جواس کا پیغام اور سامان كسي غلط حكمه بهنجا آيا تعااور ادهر خطائي أيني صفائيال وعوك كرعاجز أجكاتما معندا وندياك كالشم إودافراهيم بي تفاله شد جيسي آ تکھیں اور بال اور اس کے پیروں یہ کمرے ڈھے۔ مِن سي غلط حِكْم سِلمان نهيس پهنچاكر ايا ـ "افسون كا غصہ اور بے کی کسی طور کم نہ ہوتی تھی اور اس مستجلامت مساس كارطلي عيمي جعرب موتى اور زندگی می شاید پہلی مرتبہ آسکینے بھی وس يملے سے ريشان مول آملين اور سے تم يري كي بروبوزل المعاللائي مو-"افسون في جسنجلاكم كما تھا۔اس نے آنے والا برو يوزل اور آمينے كے دياؤ نے اسے تی مج پریشان کرد کھا تھا۔ ''تو پھرتم بھی آریایار کافیصلہ کیوں نہیں کرتیں؟اگر افراہیم سے دل کلی کوئی لغزش ہے تواسے بھلادو۔ آگر محبت ہے تو تبول کرو۔" آمکینے نے اتن آسانی کے ساتھ افسون کا پنا آپ اس پہ عمال کردیا تھا۔وہ لمحہ بھر کے لیے ساکت رہ گئی تھی اور پھرخود بخود فیصلہ ہو گیا۔

ده این ول پر اتریے والی اس پہلی واردایت کی ساری داستان آملين وسناكر كحدير سكون موجلي تقى اور آمليني ا تن پریشان ہوئی کہ اے تسلی بھی نہ دے سکی۔ ''بیا مان جائیں کے آبلینے؟'' وہ رو دینے کو تھی۔

شكته ساانداز تحرير تفا-افراجيم البحن كے عالم میں ردھتا گیا۔ کاشی بھی بجس کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ جانبے رفعے میں کیا لکھا تھا؟اس کے اندر دھیوں

تمیدی جملوں کے بعد آھے کچھ عجیب سافلے ككما تفا يت يريه كرافرابيم كاداغ س مون لكا "وقت ہرتصور کوبدل دیتا ہے۔وقت ایک کورا صغیہ۔ جس کے کونے استعال کی شدت سے مڑ جاتے ہیں اور اے شکتہ کدیتے ہیں۔ ہمیں جاہے كه وفت كاصفحه الث دين اور في صفح بر زند كى كے زیات رقم کریں۔"یہ کون تھاجواس کے اندراترنے ی وسش کردیا تفا؟ اوربیاس نے لکھا تفا؟ آخر کس

وا \_ كم بحولے ہوئے برند ہے! تمهاري ذندكي ایک شکتہ صفح تھر چی ہے۔ تمہارے اندر زندگی جی ہوئی ہے۔ ظہران کی وحوب بھی جسے مجھلا نہیں "لفظ من يا جايك؟ افراجيم دردكي شدت \_

''زخم جتنا بھی چھوٹا ہو' اس کی مسجائی کی جاتی ۔" افراہم کاساس سنے کی قید میں تک رونے لگا۔ اس کی آنگھیں پستہ مجور کی جھاڑی کی اوٹ میں کھڑی اس مەرخ كاعلى دىكھ ربى تھيں-دولزكى جوجھاڑى کے پاس بے نیاز کھڑی تھی۔ شیں وہ بے نیاز شیں قی۔ اس کا سارا وصیان افراہیم کی طرف تھا۔ اس الركى كى قوت مشاهره اور ذبن يرصن كى غير معمولى قوت نے افراہیم کو دنگ کردیا تھا۔ اُس نے اُس کے اندر کا رازياليا تقا

والمراهيم أيك كناه كار انسان ب- افراهيم أيك جنمی انسان ہے۔ افراہیم ایک رائدہ ہوا انسان ہے۔ ایخ خاندان کالجمی اور ایخ خدا کالجمی ... "رقعه اس

کے اتھ میں بھیج کیا تھااور اس کی آنگھیں اوپر کوچڑھ سمی تنھیں۔ اس یہ عشی طاری تھی۔ کاشی اس کی

ا بینے کو اسے ولا ساویا تی پر افغا۔ "وہ ان جائیں کے اس کالس برف تھایا آک تھا؟ شعلہ تھا؟ یا عجبر اگر افرائیم انسی بدن آگر افرین کی ان کا میں برف تھایا آگر تھا؟ شعلہ تھا؟ یا عجبر

اگر افراہیم انہیں پند آلیا تھ۔"اس نے افسون کے کہاتے ہوئی کے کہا تھ کونری سے دیایا۔

''یاباحسب ونسب اور قومیت دیکھیں گے؟ پھر کیا وگا آبلینے!''

دو تمهاری مال ایک مغنیہ تھی۔ار انی تھی۔ایک الگ قوم ایک الگ نسل تمهارے دادانے یہ فرق نہیں دیکھا تھا۔اپنے بیٹے کی خوشی دیکھی تھی۔فوزان کو بھی اپنی اولاد کی خوشی دیکھنی ہوگی۔ یہ ایک تاریخ ہے اور تاریخ اپنے آپ کو ضرور دہراتی ہے۔"آ بکینے کا ہے۔ لائم تھا۔ آس دلا تاہوا۔

اوراب افسون کوکیا کرنا تھا؟ افراہیم تک پنچنا تھا۔ پھر جب وہ خطائی کے ہمراہ برج ہر رہ یہ پنچی تواس کا فعیہ سوانیزے یہ تھا۔ افراہیم کے تھیلے دار جھایا تھا۔ چھیاں کثرت سے کرنے کی وجہ سے اسے کام سے فارغ کردیا کیا تھا۔

آس کا سارا غصہ خطائی پہ اترا تھا۔ "بیہ سب تہماری تحرست ہے۔ جو بھی کام کرتے ہو غلط ہی گرتے ہو۔ "وہ ایسے خالی ہاتھ تھی جیسے سب کچے لٹا بیٹھی ہو۔ خطائی کااس عزت افرائی پہ منہ پھول گیا تھا۔ پھرخطائی نے ادھرادھرے بتا کیا تھاڈ کسی نے بتایا تھا کہ وہ اسپتال میں ہے اور افسون نے دھڑ کتے ول کے ساتھ اسپتال چلنے کے لیے کما تھا۔ "ول کے سلسلے بہت بجیب ہیں اور دل تک جاتے رہے بہت دشوار۔۔ بہت بجیب ہیں اور دل تک جاتے رہے بہت دشوار۔۔۔ بہ مرطے آسان نہ تھے۔"

یہ وارافشفارکا ایک منظر تھا۔ سہ پسر ہورہی تھی۔
ریتلے علاقول سے مشک فام ہواؤں کا سندیہ آرہاتھا۔
مرے میں نیم آرکی تھی۔ کھڑکیوں یہ گمرے
پردے اور ماحول پر مہیب خاموشی کا راج تھا۔ وہ اسے
دور سے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ بلکہ اسے نمیں۔ اس
کے پیروں کو۔ اس کے زخموں یہ کھریڈ آرہا تھا۔ وہ
دھیرے دھیرے چلتی اس کے پیروں کی سمت آئی۔ پھر

اس نے اپ مخلی ہاتھ سے افراہیم کے پیر کوچھوا تھا۔

اں کالس برف تھایا آگ تھا؟ شعلہ تھا؟ یا عجبنم تھا؟ اس کامصاحب اپنی نیند کو فکست دیتا ایک جھکے سے اٹھ گیا۔ وہ چونگ گئی۔ پھر مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے گئی۔ اسے دیکھنے گئی۔

" بجھے تمہارے پیروں کی فکر تھی۔صد شکر کیے زخم کاعلاج ہو گیا۔"اس نے پیرچھونے کی وجہ بتائی تھی یا وضاحت کی۔ رافع افراہیم کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔وہ گر گکراہے دیکھارہا۔

اس کے چرے سے نقاب ہٹا ہوا تھا۔ وہاں روشنی تھی اور نہ ختم ہونے والی خوشی۔ متی اور نہ ختم ہونے والی خوشی۔ رافع افراہیم تھک کیا اور تکیے پر گر کیا۔ وہ اس خوب صورت بلا کو اپنا تعاقب کرتے دیکھ کر بھی اس کی دجہ جانبے سے قاصر تھا۔

جمیرا مرض لاعلاج ہے۔ دنیا کے کسی علیم یا ڈاکٹر کے پاس اس کاعلاج ہیں۔"وہ شاید خود سے مخاطب تھا۔ کیونکہ اس کی بزیردا ہدیں سے دھیمی تھی۔

"به ممکن نہیں ۔۔ ہر باری کاعلاج ہے۔ بیاری است ممکن نہیں ۔۔ ہر بیاری کاعلاج ہے۔ بیاری جسم کی ہویا روح کی ۔۔ "افسون کے استانے الفاظ نے است دوسوواٹ کا کرنے لگیا تھا۔ وہ اپنے دکھتے جسم کی تفلیف بھلائے ایک جسٹے ہے اٹھ جیشا وہ خوف زدہ نظرول سے است دکھی رہا تھا۔ ہاں ۔۔۔ افراہیم کی آنکھوں میں ہراس تھا۔ وہ ایک دم ان کالی آنکھوں سے ڈرگیا تھا۔ ان آنکھوں میں کھوج تھی اور چرول سے دل کے رازجان لینے کی طافت بھی ۔۔۔

" مجھے کھے چھپا اوگے؟"اس کی ظامو فی کمہ رہی تھی۔ " زندگی الی بے قبت تو نہیں۔ جے یوں ضائع کردیا جائے"اس کی آواز ہرروز آتی تھی۔ بلاناغہ آتی تھی۔

وہ برا اننا عصر کرنا چپ رہتا نہ بولٹا منہ پھیرلیتا ' پھر بھی وہ آنے ہے 'فلنفہ سانے ہے کھاؤ بھرنے ہے باز نہیں آتی تھی۔

ات بولتے متاتھا وہ سنتایا نہ سنتا جواب ریتایا نہ

187 2016 251 865

ریتا۔اس کی طرف درکھایانہ وکھیا۔ یوں کاشی ہے عن من الكيف اوراي مروسان به اس مروس ك رانسون کے ڈرائیور تک دھرے دھرے سب ہی لیے لوگ اسنے کشٹ اٹھاتے ہیں اور آ تھوں میں <u> جانے گھے کیا؟</u> خواب بھرے آتے ہیں۔ کاشی کے حالات زیادہ اٹھے "وهاس كااول ترين مقصد حيات ب - پاکستان سے فون آتے۔ رقم کانقاضا۔ اخراجات بل و ترضيد برايك دن كاشى في اجانك ياد آفي چرایک دن وہ اِس عارضی ٹھکانے سے بھی رخصت ہو گیا تھا۔ رحمتی سے ایک دن پہلے افسون اس کابازوروچ لیا اور بری ہی امید کے ساتھ اس کی نے اسے اپنا کارڈ دیا اور پیارے سمجھایا۔ ودخميس كيس بحى دوسرى جكه كام كرنے سے پہلے "تیرےیاس باجی کاکارڈے تاافراہیم بھائی۔ باجی کو میرےپاں آناچاہیے۔" اس نے بیشہ کی ظرح بیہ تھم نامہ خاموثی ہے سنا كال كرنا-وه بمين اينياس كام دي-"اي است مينول بعد بھولي بسري" باجي"ا جانگ ياد آگئي تھي۔ تھا۔ گناہ گاروں کے سرجھکے بی رہتے ہیں۔اس جھکے س ن کاشی کی لاکھ منتوں کے بعد بھی افراہیم نہ كوفروال برداري سے تعبیرنه کیاجائے۔ مانا۔اے کاشی کی ''یاجی'' ہے کوئی مدد نہیں گئی آغ وہ ایک اچھے علاج کے بعد افسون سے رخصت وہ زندگی میں دویارہ مجمی بھی افسون کاسامنا کرنے کی ہو کر علا کیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر ظہران کے بازاروں میں خواہش نہیں رکھتا تھا۔ وہ افسون جو زیردسی اس کی زندگی میں بھستا جاہتی تھی۔ مگر کیوں؟ اور اس کیوں يه ظران كي أيك منام ي بستي تقي کے بعد افراہیم کے پاس سوچنے کے لیے بھی کچھ نہیں اور یمال یہ وہ اکیلا جنیں تھا۔ کاشی اس کے ساتھ بخاتفا تی آیا تھا۔اس کے ہزار انکار کے باوجود بھی۔۔وہ اسے بجربوں مواکہ اچانک ایک دن پاکستان سے کاشی أكبلا نميل جموزنا جابتا نقك جبكه افراجيم جابتا تحاروه کے لیے کال آھی تھی۔اس کی اب کو فالج کا انیک ہوا اس کے پیچھے خوار نہ ہو۔ کافٹی کا کئیہ پرا تھا۔ اور پیچھے تھا۔ بھائیوں کے پاس علاج کے لیے بیسے نہیں تھااور مصيبت من محى وديكم كائ كالوجي بيعي كار مال سرکاری استال میں ناکائی سولیات کی وجہ سے اول تو مزدوری ملتی نسی تھی۔ اگر فل جاتی تو رقم سک سبک کر مروزی تھی۔ اس دات کاشی نیلی فون اتني كم كه كزاره كرنامشكل تفا وه أيك بوسيده كمركيس ہو تھ سے انگریں مار مار گررو تا رہا۔ پہلی مرتبہ افراہیم کے لیے کاشی کو ولا ساوینا بھی محالی ہو گیا تھا۔ تین اور لوگوں کے ساتھ مرستے تصد اور بورا دن چانوروں کی طرح انتہیں ڈھوتے سے موائی مزدوری وہ بڑی کرب تاک رات محی۔ وہ ودنوں جا کتے رہے۔ کائی رات بھررو تارہا تعااور افراہیم سوچتارہا۔ فيصله مشكل تعابيب مشكل نعاليكن موكميا چريول مواكم آزائش كايد دورانيد بريه كيا تفا-جس تمرے کو وہ باتی تین لوگوں سے شیئر کرتے تھے۔ اسے کاشی کی خاطرز ہر کا تھونٹ بھرتاہی تھا۔ بالا خر ان کے ساتھ کاشی کا جھڑا ہو گیا اور انہیں اس ٹھکانے ان چھوڑی ہوئی راہوں یہ چلنا ہی تھا۔ افراہیم نے سے بھی نکلنارا۔اب خالی آسان تھااور بے سروسلانی مور رور کر سیکاس علنے کارو کو کاش کے بھے كا عالم... كئ كئ ون فاقول كى حالت من كزر جات نكال كرفون تمبروبن مين وهرايا اورايي زندكي كأمشكل تصدنه كام في رباتها ند محكانات بمي كى فد التهاية تن فیصلہ کرنے چل دیا۔ پھرا کلے جارون زندگی کے

138 2016 25 1 (122 24)

عجب ترین دان منصل ایس ایک فون کال نے افراہیم کی

توسيس البتة كاشى كى زندگى بدل دالى تقى-

سونایر ا کم بھی کسی چھپرتلے رات کزر تی۔

يه تقال يرولس مردورول كايرولس والت

اور کاشی کمتانها۔ وقسمت اچھی ہو توسب کھی ہی اجھاہو باہے

افسون نے اس کی پشت یہ ہاتھ رکھا تو کاشی کی قسمت كا ثالا آيول آپ كل كيا- اولا" وه كميني كا ڈرائیورینا۔ چراس کی ممارت دیکھ کراسے آئل مینکرز ک ڈرائیونگ سونپ دی گئی۔ سمینی نے اس کالائسنس بنوا دیا تھا۔ جو پردلیں میں بنتا اتنا آسان نہیں ہو تا۔ كاشى كى قسمت كاستاره چىك كياتھا۔وہ محنتی تھا۔ول لكاكركام كرتا\_

اور افراہیم اس دن کے انظار میں تعاجب کاشی کے قدم اس دهرتی په انجین طرح سے جم جاتے وہ کاشی کی وجه سے بی افسون کی مینی میں الزمت پر تیار ہوا تھا۔ افسون کی "تَظْرِكُرم" اول روز کی طرح ہی تھی۔ وفتر آتی تواسیخ کرے تک محدود رہتی۔ باہر آزاوانہ ملنا 'نه اس کا خاندانی و قار اس کی اجازت دیتا تھا' نه

ايساني خانداني اور اخلاقي قدرون كابعي احساس تفاله کیکن اس کے ساتھ اسے اپنے چذبوں محبت اور ول كابحى احساس تعالى برايك ون وه موكيا جو افراميم کے ممان میں بھی نہیں تھا۔ جس معطے ہے وہ بچنا جاہ رہا تھا۔وہ آگ اس کے دامن سے لیٹ گئی تھی۔وہ بزیرہ ہوائی کے اہلق ساحلوں پہ لشکارے مار آا کے ایسا ہیرا تھی جو کانچ سے بنا تھا اور پد قشمتی سے افراہیم کے ہاتھ آلگاتھاجے اس نے اپنے گمان میں توڑویا۔اے چاہیے تھاایے سارے درداس کے حوالے کردیتا۔ خُود کو ہربوجھے آزاد کردیتا۔ بروہ انتاحوصلہ کمال سے لا تا؟ اینا آپ عیال کیے کر آتا؟ وہ اتنا بمادر ہو تا تو کیا ظهران كي كليول من دهي كما آ؟

سنهرا كاردتياني يه ركها تفا وہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں موجود تھا اور اکبلا نمیں تھا۔ ہاں اس کی وردناک آواز و فسوں خیز تنمائی

المين المباهرة كالترويد كالعد كالمروا علد النيس الل فينكرز كي وسد داري سوي كي افراهيم أكل فينكرز كاانجارج قعاله تيل كم كنت فينكرز روزانه کارخانے سے بھرکے مختلف جسموں اور ملکوں کی طرف جاتے تھے؟ دن میں بیکٹروں اور ان کاحساب بيطامشكل حساب تفاجوا فراهيم كواكثر بمعول جايا تفايه نتی میں غلطی کردیتا اور شام کو "برج افسون" کے كبين مين رتھي فائلول بيه غلط اعداد و شار لكھتا۔ ينبحتأ لإشاري كاغصه بمجنجلابث اور بردبرابث لاشارى فائليس اتفاكر افسون كے سامنے لے جاتا اور

- اس کا دماغ ٹھکانے یہ نہیں۔ <sup>ہ</sup>ے کل مسائل لکھتا ہے۔ اعداد کی جگہ عذاب لکھتا کا میر پھیرار ہوں کا نقصان ہے۔ ایک دن نین سو مینگرایک کارخانے سے نگلتے ہیں۔ وہ نین عکہ تمیر لکھتا ہے۔ گنتی میں اس تلطی پر فراڈ

وہ محل سے سنتی رہتی۔ جب لاشاری بول بول کر تھک جاتا تھا۔ تب وہ راکنگ چیئریہ جھولتی بردی هجيد كى اور بردياري

"آپ کا تجربہ جھے زیادہ ہے اور عمر بھی ہے کی بات کو غلط تو نہیں کمہ سمی تھیک ہے وہ یکر باہے فراڈ کا کیس اعداد کی غلطی سے بن جا یا ر فراد فابت ہوسکے جب وہ ریال سے بینک نے لگے یا منی لائڈرنگ کرنے لگے جبکہ وہ آپ کی تمپنی سے صرف تنخواہ لیتا ہے۔اکثر تنخواہ لیتا بھی بحول جا نا ہے۔ اگر وہ تنخواہ بھول سکتا ہے تو کچھ بھی بھول سکتا ہے۔ آپ اس کی علطی کو نظرانداز کیا ریں۔" کی رنگ محماتی افسون کی عقل یہ لاشاری کا ول جاہتا ماتم ہی کرے۔ وہ باپ کی محنت اور اس کے سرمائے کو ڈبو دینے کو تیار جیٹمی تھی۔

لاشاری اینا سامنہ لے کررہ جاتا تھا۔ وهرے دهيرے سارے وركر زكوي اندازه مونے لگا تھا۔ افسون مشهدی کی خصوصی تظرِ عنایت اس نالا کُق

المرائع المرائع المحلى المرائع المرائ

''میری عزت کاسوال ہے۔ سب میرازاق اڑائیں کے بھائی لوگ میری بھی بات نہیں ان ۔''کاشی کی منتقر

وہ بوریاں اٹھا تا رہا۔۔۔ اور تانیں سوچتا رہا۔ کوئی گیت کوئی نغمہ جو کاخی کونے مرتی ہے بھاسکے۔ اے جھکے ہر آمول والا آیک گمریاد آیا۔ جس کے پچواڑے میں مستقبل کے آیک تنظیم موسیقار کا اٹا ڈونن تھا۔ ایماموسیقار جوائے فن میں عروج کمال سے پہلے ہی طبعی موت مرکیا۔ یا اے مار دیا کیا۔ اس کے شوق گن جنون کو ختم کردیا گیا۔

اس کاوانلن اس کاچھوٹا ساہار پسی کارو اس کے تخلیق کیے ہوئے تغمہ ہائے سوز ( Scores ) اور اس کی تصویریں۔ وہال موسیق کے شاکفین کا ایک جملف گارہتا تھا۔ اور مانی غصے میں زیر لب بریرواتی

"استغفرالله ماری دنیا کے تکتے اکتھے ہوگئے۔"
اور نانا گھر ہوتے تولا تھی اٹھا کر کمرام برپا کردیتے۔
"میراثی کوئے ' ڈوم۔ میرے گھر میں حرام کام
میں ہوں گے۔ نکل جاؤیہاں ہے۔ "ہروقت ایک
تی آواز۔ "نکل جاؤ۔ نکل جاؤ۔ نکل جاؤ۔ نکل جاؤ۔ نکل جاؤ۔ نکل جاؤ۔ نکل جاؤ۔ آلیہ
وہ بوریاں اٹھا تا رہا اور آوازیں اس کا پیچھا کرتی

میں۔ ''نکل جا کینے 'نکل جا۔ تیری کوئی جگہ نہیں۔۔۔ میرے گھر میں' میرے شہر میں' میرے دلیں میں' میرے دل میں۔'' اس کے منہ یہ جوتے لگ رہے تھے۔اور وہ کراہ بھی نہیں سکا۔ چیج بھی نہیں سکا۔ رو وفت کالیل رواں جس کے اس پار کہیں رکھی ہے گمشدہ عمر کے تحول کی کتاب اور اس پار فقط خواب ہی خواب تیری بادوں کے کنول تیری جدائی کے گلاب تیری جدائی کے گلاب

م اس کا ساتھی تھا۔

اس کی آنگھوں میں لالی اثر آئی۔ ان آنگھوں میں آنے۔ ابو کے فوارے پھو مجے ہیں۔ 'کلیا مرک ویا ہے۔ 'کلیا میں کا کھوں میں آنے۔ ابو کے فوارے پھو مجے ہیں۔ 'کلیا مہم کوتا ہے جانے ہیں۔ 'کلیا وہ کھٹر کی میں کھڑا تھا۔ اور باہر پھیلی چش کود کھے رہا تھا۔ ابور باہر پھیلی چش کود کھے رہا تھا۔ اب مردہ ہریرہ ''میں اپنی مزدوری کے دن یاد تھا۔ اب د کھ

جب وہ بجری' ایٹیں' پقراور سینٹ کی بوریاں اٹھا باتھا۔

اس دن سیمنٹ کاٹرک آیا تھا۔ اور اسے خالی کرتا تھا۔ سیمنٹ آ آر کے گودام میں محفوظ کرتا تھا۔ وہ سیمنٹ کی مزدد رول کی طرح اپنے کام میں کم تھا۔ وہ سیمنٹ کی یو رواں ٹرک سے آ آر رہا تھا۔ اور اس کے کان سنتے شھے۔

پھرکانٹی ہے کسی ادمیر عمر مزدور نے کہا۔ ''کہنے بھائی ہے کہو۔ کوئی گیت سنادے یہ آگ یہ کرمی' برسات میں بدل جائے۔''

اوهر عمر "حاجا" شوقین مزاج تھا۔ کام کے دوران ریڈیونگالیتا۔ دھنیں "سنتا" موسیقی پر سردھنا۔ اوراس کے ہاتھ میوزک کی لے یہ بہت تیز چلتے تھے۔ وہ میوزک کے ساتھ چانا تھا۔ بلکہ دوڑیا تھا۔ وہ "جاچا میوزک" تھا۔ کی نے چاہے کو تایا تھا۔

میر و دو کاشی کا بھائی کوئی برا موسیقار ہے۔ ایسی آواز کہ گیت کے ساتھ دھن نہ بھی لگے تو سواد آجائے۔ روح پھڑک اٹھے جمع پہ سکوت چھاجائے" یہ ہوائی نہیں تھی۔ سچائی تھی۔ کاشی کے ''جمائی لوگ'' کی آواز لوگوں پہ سکتہ طاری کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔

190 2016 عَلَى 190 2016 (المبارقيان) في 190 2016 (المبارقيان) في المباركين المباركين

بانسری کی لید ایک دھن معرر ہی گی۔ یوں
کہ رونی کھانے والا مزدور منہ میں رونی کے جاتا بھول
گیا۔ گنگل سے پانی ڈالنے والا پانی ڈالنا بھول گیا۔
ماہیے والے کو اہمیا بھول گیا۔ ایک سکوت تھا جو قرب و
جواریہ طاری تھا۔ ایک خاموشی تھی کہ سوئی بھی کرتی تو
تواز آجاتی۔

وہ سینٹ کی ایک بوری پہ بیٹا ہوا تھا۔ اور بچھے یہ سحر پھونک رہاتھا۔ اس کے پاس میٹے کمڑے کیٹے نچلے طبقے کے مزددر تھے۔ پردکی دکھی اور کھروں سے دور۔ "ساتی پلا' اتنی پلاکہ کمرکو جلوں میں اڑتے

عرب کے ریکتانوں میں طوفان آگیا تھا۔ چھرتلے چیسے بھونچل آگیا تھا۔ تھکے' اندے' بھرے ڈیے نے مزدر اور کی آواز میں شور کرنے لگے' ناپنے لگے' جھونے لگے۔ چینے لگے۔ بولوں کے ساتھ تانیں لگانے لگے۔

پرومیسیا او در بالصورت دکھا۔ بانسری درد نھی کانسری کرب تھی۔بانسری یا دماضی تھی جس کے پیچھے عمالیہ تھی۔ اس کی نیلی آتھ جس تھیں ہے۔

وہ آنکھیں نہیں تھیں۔ وہ دوگر ھے ہے۔ جس میں افراہیم کر افعالور آج تک اٹھ نہ سکاتھا۔

وہ دو آنکھیں نہیں تھیں۔ دو کنویں تھے۔ جن میں افراہیم ڈوبا تھا۔ اور آج تک ڈوبا ہوا تھا۔ اور اس کے کنارے آیک لڑی گھڑی تھی۔ قرمزی گاؤن' سرخ کنارے آیک لڑی گھڑی تھی۔ قرمزی گاؤن' سرخ کیا دو لڑی اسے روشنی دکھا کر اندھیوں سے نکال کر جلانے آئی تھی۔ یا اندھے کنویں سے نکال کر جلانے آئی تھی۔ یا اندھے کنویں سے نکال کر جلانے آئی تھی۔ یا اندھے کنویں سے نکال کر جلانے آئی تھی۔ یا اندھے کنویں سے نکال کر جلانے آئی تھی۔ یا اندھے کنویں سے نکال کر جلانے آئی تھی۔ یا اندھے کنویں سے نکال کر جلانے آئی تھی۔ یا اندھے کنویں سے نکال کر جلانے آئی تھی۔ یا اندھے کنویں سے نکال کر جلانے آئی تھی۔ یا اندھے کنویں سے نکال کر جلانے آئی تھی۔ یا اندھے کنویں اپنی طرف تھینچ لیتا تھا۔ وہ گھراکر پھرسے باہردیکھنے لگتا۔ اور کاشی بیا نگ دیل کہتا تھا۔

''جمائی کوگ!تم کب سمجھوے؟خوش قشمتی باربار

دمجمائی لوگ! گانا سانا۔ "کاشی کا اصرار " بحرار " خواہش ۔۔۔ ؟ وہ اس کے بوسیدہ تصلیے ہے آخری لیمتی اٹا یہ بھی اٹھالایا تھا۔ کام میں "کھانے کاوقفہ" ہوگیا۔ مزدور تھک ہار کر چھیر سلے آکشے ہوئے کوئی روثی کوئی اینٹ کو تکیہ بنائے کھر کو یاد کررہا تھا۔ کسی نے کوئی اینٹ کو تکیہ بنائے کھر کو یاد کررہا تھا۔ کسی نے مان لگار کھی تھی۔ کوئی اہیا گارہا تھا۔ کسی کو "دھولن" یاد آرہا تھا۔ وہ پوریاں ڈھوتے ڈھوتے تھے گیا۔ اس کی کمریہ

وقم آگئے تھے۔ جو بینے سے چکی قبیص تلے رہے
خون کی وجہ سے صاف دکھائی دیے تھے۔
وہ چھر تلے آیا و ''چاچام وزک ''چرک اٹھا۔ آیک
وفعہ پھرا صرار تھا۔ بحث ضد 'اس نے کاخی کے ہاتھ
چلانا 'محفل کو یا عربی چہ لے جاتا۔ افرائیم کا کمل تھا۔
چلانا 'محفل کو یا عربی پھول تھا سرشام خوشبو سے بھر کیا
پی تو ایک کافذی پھول تھا سرشام خوشبو سے بھر کیا
پی تو ایک کافذی پھول تھا سرشام خوشبو سے بھر کیا
پی کمال کمال جھ کو خر نہیں جھے کون چھو کے گزر کیا
پی اداس چاند کا باغ ہوں 'میں گئے دنوں کا سراغ ہوں
پی کمال کمال جھ کو خر نہیں جھے کون چھو کے گزر کیا
پی اداس چاند کا باغ ہوں 'میں گئے دنوں کا سراغ ہوں
پی اداس چاند کا باغ ہوں 'میں گئے دنوں کا سراغ ہوں
پی اداس چاند کا باغ ہوں 'میں گئے دنوں کا سراغ ہوں
پی اداس چاند کا باغ ہوں او گئے کا شر سراب بن
اس کی انگلیوں پید زخم آگئے۔ وہ یا نگاؤں دو ہاتھ۔ ''منی شدت
پی ضد۔ ''گانا ساؤ۔ گاتے ہو یا نگاؤں دو ہاتھ۔ ''منی خصے ہے بھری تھیں۔

کی ضد۔ ''گانا ساؤ۔ گاتے ہو یا نگاؤں دو ہاتھ۔ ''منی کی ضد۔ ''گانا ساؤ۔ گاتے ہو یا نگاؤں دو ہاتھ۔ ''منی کی ضد۔ ''گانا ساؤ۔ گاتے ہو یا نگاؤں دو ہاتھ۔ ''منی کی ضد۔ ''گانا ساؤ۔ گاتے ہو یا نگاؤں دو ہاتھ۔ ''منی کی ضد۔ ''گانا ساؤ۔ گاتے ہو یا نگاؤں دو ہاتھ۔ ''منی کی ضد۔ ''گانا ساؤ۔ گاتے ہو یا نگاؤں دو ہاتھ۔ ''منی کی ضد۔ ''گانا ساؤ۔ گاتے ہو یا نگاؤں دو ہاتھ۔ ''منی کی ضد۔ ''گانا ساؤ۔ گاتے ہو یا نگاؤں دو ہاتھ۔ ''منی کی ضد۔ ''گانا ساؤ۔ گاتے ہو یا نگاؤں دو ہاتھ۔ ''منی کی ضد۔ ''گانا ساؤ۔ گاتے ہو یا نگاؤں دو ہاتھ۔ ''منی کی صد۔ ''گانا ساؤ۔ گاتے ہو یا نگاؤں دو ہاتھ۔ ''منی کی صد۔ ''گانا ساؤ۔ گانے ہو گیں کی سرے کھوں تھیں۔ گانا ساؤ۔ گانا ساؤ کی کانا ساؤ۔ گانا ساؤ کی کانا ساؤ۔ گانا ساؤ کی کانا ساؤ کانا ساؤ کانا ساؤ کانا ساؤ کی کانا ساؤ کی کانا ساؤ کانا سا

افراہیم کے اندر کوئی اتر نے لگا۔ ''تمہاری بات بھی ٹالی ہے عنایہ! تم کمو 'اور میں نہ ساؤں؟'' افراہیم نے کاشی کے ہاتھ سے بانسری پکڑلی محی۔ اور کاشی منہ کھول کراسے دیکھتارہ گیا۔ ''یہ بھائی نے کیا کہا؟ عنایہ؟ کیا بھائی کا وہاغ چل گیا؟ میں کاشی سے عنایہ ہوگیا؟'' وہ ہکا بکا دیکھتارہ گیا۔ ساکت اور دنگ کیونکہ اس کے ساتھ چھپر تلے سارا مجمع بھی ساکت تھا۔

المار المار القرار 2016 191

آج ان كلاولى شرك حيات كالجنم ون مثايا جارها تعادا تكريزوں كي آيك رسم جو انگريزوں كے درميان رورہ كران كى زندگيوں كابھى لازى جزوبن چكى تھى۔ فوزان مشهدى انتظامات به ايك تنقيدى نگاه ۋال كر ديوان خاص سے باہر نظے تو آنجينے سے گفتگو كرتى افسون قدر بريشان د كھائى دے رہى تھى۔ افسون قدر بريشان د كھائى دے رہى تھى۔ "دو نہيں آرہا "اس نے بھرائى آواز ميں آنجينے نے لابروائى سے پوچھا۔ لابروائى سے پوچھا۔

درمیرا سربرائز۔ "افسون کی آگھوں کی سابی میں ایک میں آگھوں کی سابی میں آگھوں کی سابی میں آگھوں کی سابی میں آگھوں کی اندھ برے بھر جنسے فوزان مشدی لو ہو تھر کے تھے ان کی لاڈلی "فور نظر" کی خاص ؟ جس کے نہ آئے ہاں کی لاڈلی "فور نظر" کی فاص ؟ جس کے نہ آئے ہاں کارکنا 'محمرنااور تھمناا یک فطری عمل تھا۔

پھران دونوں کی آواز ایک بھنبھناہٹ میں بدل گئی تھی۔ وہ جمنبرلا گئے تھے افسون پیشان تھی؟ روتی تھی؟ غم زدہ تھی؟ کس کے لیے؟ ان سینظروں لوگوں میں کون ایسا خاص تھا۔ جو ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ ان کی اطلاع کے مطابق سب مہمان آنجکے تھے۔ تو پھر آخر کون؟

وہ چکتے چلتے رک سے گئے تھے۔ پھران کی عقابی نگاہوں نے خطائی کا پیچھا کیا تھا۔ پچھ ہی دریمی خطائی ان کے سامنے تھا۔ گھبرایا ہوا۔ پریشان۔ خطانہ کرتے ہوئے بھی وہ خطائی تھا۔

" دو کسی کو آنا تھا یہاں؟"ان کا کڑک لہجہ اور دبنگ انداز۔خطائی جھوٹ بولنے کی خطا نہ کرسکا تھا۔اس کا سراٹبات میں ہل گیا۔

و المرکون ہے وہ؟ " سوچتا ہوا گرد بار لہجہ۔ سنجیدہ آنکھیں 'دھیمی آواز۔وہ کھوجتی نگاہوں سے خطائی کو درواز ایلی نمیل آقی اس کومت موند بای کالل مت تو ژو - "کارڈ کے ساتھ آج بھی ایک رقعہ آیا تھا۔ جس کی تحریر کاشی نے پڑھی تھی۔

"ہم جانتے ہیں۔ ہمارے ورکرز میں سے کچھ لوگوں کو خداداد صلاحیتیں عطاکی گئی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں۔ آپ کو اپنے "دیوان خاص" میں بلائیں۔ آپ کی نغمہ سرائی سے اپنے والد کو اور ان کے مہمانان گرامی کوچو نکائیں۔ بعد عشا "افسون حرم" میں آپ کی آمد ہمارے لیے ایک اعزاز ہوگی۔"

نیچ خوب صورت لکھائی میں ''افسون مشہدی'' ککھا تھا۔اور افراہیم کا ول بند ہونے لگا۔اس نے لب جھنچ کیے 'اور آئکھیں بند کرلیں۔ آج ایک ہفتے بعد بھی اس کی ہمت' طاقت اور حوصلہ اسے افسون حرم تک جانے پر مجبور کرنہ سکا تھا۔

کافی سرچی نیخ کر تھک گیا۔افسون پیام بھیج بھیج کو عاج آگئی تھی۔ خطائی دھوپ میں کو اردورہ کر جھلس کیا تھا۔ لیکن افراہیم کی مثال کا بال میں تمہیں بدلی تھی۔ یہاں تک کہ اسے عرب کی کاروباری دنیا کے سب سے بوٹ کا مائی مرجبہ جاہ و چیٹم کے مالک فوزان مشمدی کا پیغام مل کیا تھا۔اور اس پیغام ہے وہ ہراسال موگیا تھا۔اور اس پیغام ہے وہ ہراسال موگیا تھا۔اور اس پیغام ہے وہ ہراسال وہ زہر کے گھونٹ بھرکے ''افسون جرم ''جانے کی وہ زہر کے گھونٹ بھرکے ''افسون جرم ''جانے کی تیاری کرنے کھونٹ بھرکے ''افسون جرم ''جانے کی تیاری کرنے کھونٹ بھرکے ''افسون جرم ''جانے کی تیاری کرنے کھونٹ بھرکے ''افسون جرم ''جانے کی تیاری کرنے کھاڑاؤال رہا تھا۔

ہے۔ آب بی محفل تھی۔ ہاحد نگاہ تھیلے ہوئے فرشی سبز قالین پہ دیدہ زیب نشستیں تھیں۔ دیوان خاص کی قیمتی چھت پہ روشنیاں منعکس کرتے عالی شان فانوس روشن تھے۔ کونوں میں موم بتی کی شکل کے اسٹینڈ تھے۔ دیوان خاص میں رنگ ویو کا کا ایک سیلاب تھا۔ فوزان مشہدی کا پورا قبیلہ مدعو تھا۔ پورا خاندان۔ جودوسو کھرول پر مشتمل تھا۔

192 2016 × 51 8 6 2 1 CM

ے محفل کولوث رہاتھا۔ يولثا تفا\_

وایک موسیقار ہے۔ دھن بنا آ اور کیت سنا آ "خطائى نے سرچھكاكر بتاويا-منام؟ ما يك اورسوال-

"افراہیم" انہوں نے اچھنے سے خطائی کی طرف

"كام؟" وه جونك كئے تق اُلاک كئے تقدرك

وانجارج ب آئل فينكركا-"خطائى في ايناسانس

<sup>وہ</sup> کی اتنی ہمت کہ میری بیٹی کو اٹکار کردے۔ اے جاکر کو۔ فوزان مصمدی بلاتے ہیں۔نہ آئے تو ميري بات كروانا-"

اور خطائی جب واپس جارہا تھا۔ تو اس کے قدم ا تفتح کمیں تھے اور بڑتے کمیں تھے وہ ماکن کے مصاحب كولين جارباً تقا-وه مالكن كي آنكھوں ميں خوشى بحرنے جارہا تھا۔

اور بحرر يك روال به جلته وانت نے بھی جرت ہے ويكصاروه أكيا تفااورات آناي تفارستاري كمب الصداري من التي ال- كوني ما فيانها ف وبوان خاص کے مهمان اب کھلے آسان تلے موجود تصے ظہران کا جاند ہورے طمطرات سے جلوہ افروز تھا۔ اس کے کیے ایک خوب صورت چبوترہ بنوایا گیا تھا۔ اوروبال ایک ایسی چزیمی تھی جس نے اے لمحہ بحر كے ليے ساكت كرويا-"وائلن"جوات جھے بر آمدول ے اس گھریس لے گیا تھا۔وہ پچھوا ڑے والا خاموش كمرو-جس كے اندرايس كاا ثابة برا تھا۔ اور عنابيہ كھنے موڑ کروہاں بیٹھتی تھی۔ اور ٹھوڑی یہ کہنی نکا کر موسيقي سنتي تھي۔ وہ جب بھي وائلن بجا يا تھا۔عنايہ کے لیے بجا باتھا۔ اور آج اس قسم کوتو ژرہاتھا۔ آج وہ افسون کے لیے واٹلن بجارہا تھا۔ اُس کی آوازنے لمحہ بحرمس بى يورك لان من سكوت طارى كرديا تقاب اور ایسے ہی افسون بھی سکتے کے عالم میں تھی۔

"بي ايك كلي جاندني رات ب- اور من دريائ الميزكى لرول يه بتع موسة ايك شايى جرے ميں موسيقى سناكرافي بادشاه كاول موه ليما جابتا مول

ب تھون ایسا موسیقار ہے۔جو بوری توجہ اور انهاك جابتاب آيءاورميرك سانقه موسيقي كي مخور دنیا میں کھو جائے۔ میں آپ کو بے تھون کی موسیقی په تیرِ ټالیک نغمه سنا ټامون په "افراہیم کی گو جج دار آوازنے غیرمکی دیس بدیس مسامان کرای کوایک تحرمیں مبتلا کردیا تھا۔اس کی آواز جادو چگاتی تھی۔وہ بے خودی کے عالم میں جھوم رہے تھے۔ ان سے بہت دور اوتے چوٹرے مر وافلن کے ساتر آیک جنگ کی کیفیت میں افراہیم اپنے آپ میں

ور گنگارے کمیزے اپنے نیک مال پاپ کے نام پر دھید ہے۔" کوئی اس کے منہ یہ جو آمار رہا تفا- كونى أعسالون سے تھینج كربا برنكال رہاتھا۔ و الكركي كي يوك بدنيت انكل جا- دور نكل جا-بهت دور چلاجا-"وهاے تھڑے مار رہے تھے گف اڑا رہے تھے اور وہ ان کے قدموں میں کرافتیں کر آ

<sup>م</sup>نانا!ایک موقع\_معافی کاایک موقع\_انند بھی توبہ كاليك درد كهلا ركفتا تفا- مجھے ايك موقع-" محد ااس کے مند ہریرا تھا۔اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ اور لہو کی پھوار نکلی تھی۔

وكونى معانى نهيل- كوئى حرف نهيل- كوئى لفظ "وه طِلَائة تق

" منانا! من المنا! عنايي" افراهيم ان كے بيرون ميس كر كميا-

"مرتمیاتو... مرحمی عنابید-"انهول نے نفرت سے کمااوراے دھتکار کر چلے گئے۔وہ چیخنے لگا تھا۔جیسے اب چیخ رہا تھا۔ حواس سے بے گانہ ہوکر۔ بن میسے مەرى بوك-

الماندشعاع أكتوبر 2016

الأولوش كناك مترين الكيابين بجري بول اس کی روح کوز حمی کردے تھے وہ نظے بیرریت وكياتم مجھے اپنا وست نهيں مجھتے"اس نے ير بعاك رما تفا- كرم ريت " آبله يائي كاسفر- الك أكلتا امد بحرب ليجيس كما-سورج- عرب کا صحرا- اور اندها دهند بھاگتا ہوا ایک ورنيس-"وه افراهيم تفارانتهائي كفور افسون نے يدوار بھى دل يەسەليا تھا- پھراس نے بات بدل دى ومیں گناہ کے سفریس اکیلا نہیں ہوں۔ ہاں 'نہیں ہوں۔ عنایہ میرے ساتھ تھی۔وروہ برابر کی گناہ گار ومیرے بلانے یہ آجانے کا شکریہ اس کی منى-"وه او كى آوازيس چيخارما اور آسان رو مارما-آ تھول سے خوشی جھلک رہی تھی۔ رات بحررو بآرہا۔ "تہمارے باپ کے بلانے یہ آیا ہوں۔ تو ۔ وانيلن كي تأرول بيه تقركتي الكليال أيك وم ساكت محريه بھی تمارےباب كا قبول كروں گا۔" و کی تھیں۔ گیت حتم ہو کیاتھا۔ موسیقی کی اواز آنا يراباب بلائے يا ميں بات توايك بى ہے بند ہو جی تھی۔ لیکن مجمعے کاشور۔ "دنس مور' ونس مور۔" غیر مکی مهمانوں کی ليكن كوئى منجھے توتب تا۔ "وہ مسكراتی رہی۔ "تم چاہتی ہو یمال سے چلا جاؤں؟۔"افرائیم نے رائش نے اسے چبوترے اور وائلن کے ساتھ بائدھ أتكهول مس غيض بحرك يوجعانفا ''اں نے ایک جذب سے کما تھا۔ افراہیم گفتک کیا۔ یہ بھی عجیب لڑی تھی۔ مجمی دھوپ مجمی نقل إسب عروج برحتى جب طعام كاوقفه أحمياتها افسون کی بے جین نگاہوں نے اسے بچوم چرکر ایک فاموش کونے کی طرف بردهتاد کھولیا۔وہ سمجھ کئی جب ده لان كي سيرهميال اتر رما تعاتب بهي افسون من وه کھانا نہیں کھائے گا۔ اور ایک کھونٹ مانی بھی کی آوازاس کے پیچھے آرہی تھی۔ "تم بچھے کچھ بھی نہ بتاؤا فراہیم! میں بھر بھی سب اور آے اندازہ نہیں تھا۔ وہ دے قدموں آئے جانتی ہوا۔"افسون کی آواز نے اس کے قدم رو کنا ی- افراہیم کی اس طرف پشت تھی۔ جمال وہ کھوی ی- سرخ محرالی ستون کے پایں۔اوراب اوث ہے 'نتم نے کما تھا۔ افراہیم! تمہارے مرض کا کسی کے نکل کراس کے سامنے کھڑی تھی۔اس حال میں کہ پاس علاج سیں-وراصل تمہارے مرض کی کھی کے افراہیم کی نگاہیں جھک کی تھیں۔ یاس تشخیص نمیں۔تم جاننا چاہو کے افراہیم! آ وه اليك وللش مقامي ملبوس ميس تحى- اس كا كاؤن گون سامرض لاحق ہے۔ توسنتے جاؤاے گھر بھولے پرول سے بہت نیچے تک زمین پر سجدہ ریز تھا۔ جبوہ ہوئے پرندے! تہیں "مرض عشقِ" نہیں۔ "مرض چلتی توریشی فرل دور تک تھسٹی جاتی تھی۔ ندامت "لاحق ہے۔" وہ زینے کے پہلے قدمی پر کھڑی تھی۔ اور افراہیم آخری قدیمی کے کنارے "كون ساغم جان كولكار كهاب افراجيم إكيا مجهي بهي نهیں بتاؤ کے؟ "وہ لائمت یوچھر ہی تھی۔ افراہیم ید- اس حال میں کہ افسون حرم کی ایک ایک این نے سرنہ اٹھایا۔اس کے سوالوں یہ اب وہ بیجانی غصہ اس کے سربر کردہی تھی۔اوروہ دھیرے دھیرے اس نهیں نکا<sup>ت</sup>اتھا۔ ملبے تلے دیتا جارہا تھا۔ بیہ افسون نے اس کے ساتھ کیا

المندول اكتر 2016 194

و حميل كيول بناؤل؟" إفراميم في وهيمي مر

زبريلي أوازمس كما تفار افسون لحد بحرك ليحيب مه

مين وهليل ديا تفا

كرديا تحا-ات "ياد ماضى" كے كس باريك كرم

Ly,y,y,y, palksociety.com

فیصله کرلیا؟ جانے ہار ملتی یا جیت؟ جانے محبت ملتی یا نفرت؟ جانے محبت کے قدموں میں کشکول رکھنے کا فیصلہ کرچکا تھا۔ وہ افسون کی چاہت کے سامنے جھک جانے کا فیصلہ کرچکا تھا۔

المجاهدة المجاهدة المجاهدة المحتاث المحادث المحدد المحادث المحدد ا

وہ رطابہ کے سامنے بیٹی اپی بحیرہ اسود کے کالے
پانیوں جیسی آنکھوں کورگرتی کمرے غم میں جٹلا تھی۔
اور شاید وقت عشراس پر لمبا ہوجا آب جب اجانک ہی
آبکینے نے اے مڑوہ جاں فراسناڈالا تقا۔افراہیم نے قید
خانے ہے اس کے لیے پیغام بھیجاتھا۔
مزافسون جاں! تیرے مل کا قید خانہ ' ظمران کے

اس قید خانے اچھاہے۔"

یہ مثبت لفظوں کا کوئی جملہ نہیں تھا۔ اس میں افسون کے لیے زندگی گزارنے کا اسم لکھا گیا تھا۔ افسون کوزندگی آگے بڑھانے کا سمارال کیا تھا۔ افسون کوزندگی آگے بڑھانے اس کے نصیب کا حصہ بنتا بانہ بنتا؟ کیا اتنا کافی نہیں تھا کہ اس نے افسون کی محبت کو بنتا؟ کیا اتنا کافی نہیں تھا کہ اس نے افسون کی محبت کو بنتا؟ کیا اتنا کافی نہیں تھا کہ اس نے افسون کے کھیل تھے۔ اور کھیل میں توبار جیت ہوتی ہی ہے۔ کھیل تھے۔ اور مانے مانے قد کے پام سے لے کرلان کا ایک ایک بوٹاس کے ساتھ مسور ہے۔ اور چاہت کا ایک ایک بوٹاس کے ساتھ مسور ہے۔ اور چاہت کا ایک ایک بوٹاس کے ساتھ مسور ہے۔ اور چاہت کا

اور به ظهران کاجیل خانه تفارایک چھوٹاسا ناریک کمرور جس کی چھت اونجی نہیں تھی۔ اور جہال وہ ''قید'' بھگت رہاتھا۔

آفراہیم نے سر دیوار سے لگا کر آنکھیں مونملی تھیں۔وہ کمرے کمرے سانس لیتا تحکن سے چورتھا۔ اور نہایت تکلیف میں تھا۔

افراہیم کو یاد آیا۔ وہ کس سے بھاگ رہا تھا۔ کس سے بھاگ کر ظہران چھو ڈرہا تھا۔

عبیات و اس کی محبت ہے اس کے عشق
سے "وہ اس کی محبت ہے اس کے عشق
سے "وہ اس کی محبت ہے اسالطنت
دل کی بھاری دسرداری اٹھانے سے بھا گیا تھا۔
افراہیم کویاد آیا۔وہ دن جب اس نے ظہران چھوڑ
دیے کافیصلہ کیا تھا۔

کاشی کے دوئی میں قدم جم کئے تھے۔ اب وہ اپناؤاتی میں گئی ہے۔ اور افراجیم کے بیس رشتے کی کوئی ذکیر جاتے ہیں دشتوں کے نام پر افسون کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جس شب افسون کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جس شب افسون نے اپنا رویزل لانے کے لیے افراجیم کو مجبور کیا تھا۔ اس سے الکے دن ہی افراجیم نے اپنے ویز کے جعلی "خروج" لگوایا اور پیشہ کے لیے ظہران چھوڑ وینے کے افسال کچھوڑ وینے کے طہران چھوڑ وینے کے طہران چھوڑ وینے کے افسالہ کرلیا۔

افسون کواس کے ملک چھوڑ کر بھاگنے کی اطلاع مل گئی تھی۔ اور وہ نہ صرف ہوائی اڈے پر پہنچ گئی تھی بلکہ اس نے افراہیم کے خلاف کیس بنوا کر حوالات میں بند کروادیا تھا۔ اب وہ بھاگ کے کماں جاتا۔ وہ ہار گیا تھا۔ افسون کی محبت کے سامنے ہار گیا تھا۔ اس نے گھنے ٹیک دیے تھے اور سمر محبت کے قدموں میں جھکا دیا تھا۔ وہ عشق کی دیوی کے چرنوں میں بیٹھ گیا تھا۔ اور محبت کے وجد انی گیتوں پر سمردھن لیا تھا۔ وہ محبت کے سامنے جھک گیا تھا۔ وہ تکبرسے محبت کو ٹھڈ ا مار کے جانے سے ڈر گیا تھا۔ وہ اپنے انجام سے ڈر گیا

وعائيه کلمديزه متاہے۔ 195 کارٹریم کا توجہ 2016 195 اس نے افسون کے لیے ملنے کاپیغام بھیجا تھا۔ اور افراہیم نے اسے یوں ہی نہیں بلایا تھا۔ وہ اسے کچھ بتاتا چاہتا تھا۔ وہ اسے کچھ بتاتا

تربا" ڈیڑھ ماہ پہلے فوزان بایانے کمپنی کی طرف سے کیے گئے کیس کو واپس لے لیا تھا۔ اسے قید سے رہائی مل کئی تھی۔ اور افراہیم کو ملازمت پہ بھی بحال کردیا گیا تھا۔ اب وہ کام کر ناتھا۔ ست دل سے تو نہیں' بسرحال پہلے سے کچھ بھتر کار کردگی دکھارہا تھا۔

ا المَّنِيْنَ جاہتی تھی وہ رطابہ کو ساتھ کے جائے۔ لیکن افسون نے انکار کردیا تھا۔

اس کے مخفرفلیٹ میں جانے سے پہلے افسون نے خطائی کو روک کرایک فلاور شاپ سے سفید گلاہوں کا بوکے کے ساتھ کے فلیٹ کی بلڈنگ تک پہنچ کر خطائی سے کہا۔

المسترانيج انظار كد- "خوده اناسوتی بيرول كو جهو با گاؤن سمينتی فليث كی طرف مرانی تھی۔ افرانيم كی رہائش پہلے كی نسبت بهت بهتر تھی اور خوده اپنی قاتل رشک صحت كے ساتھ ساتھ پہناوے میں بھی پہلے سے بہت بہتر معلوم ہو باتھا۔ صاف ستھرا میں بھی پہلے سے بہت بہتر معلوم ہو باتھا۔ صاف ستھرا لباس شفاف چرہ "مسكراتی پیشانی اور پُرسور آنکھوں میں جماہوا مرھ۔ وہ اسے آئے بھی اول روز كی طرح ول

ے قریب لگاتھا۔ ''خوش آمرید'' اس نے بڑی ول آویز مسکراہث کے ساتھ خیر مقدم کیا تھا۔افسون کاول فتا ہونے لگا۔ اس مسکراہٹ کوپانے کی خاطراس نے انتالساا تظار کیا

" مجھے یقین تھاتم آؤگ۔"اس نے تازگی بھری آواز میں کہاتھا۔وہ مسکرا تاہوابہتا چھالگ رہاتھا۔ "میں تہیں آج کچھ دکھاتا چاہتا ہوں۔"افراہیم نے نرمی سے کہااور کونے میں رکھی کسی چیز کی طرف اشارہ کیاتھا۔وہ جو بھی چیز تھی۔ کسی کپڑے سے ڈھکی تھی۔

ویها در اسماره مید "اسے مثاؤ-" دہ پُر مجسس می کپڑااٹھا کر بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ "سے "غلاف کے نحوالان کواندا ناکا

''یہ۔۔؟''غلاف کے نیچوائلن رکھا تھا۔ نیا تکور چکتا ہوا۔

"میں نے کائی ہے منگوایا ہے۔ جھے اندازہ تھا۔ تم
میوزک موسیقی اور نغموں کو پہند کرتی ہو۔ "وہ خوشی
کے احساس میں ڈوب کر کمہ رہاتھا۔ افسون نے اثبات
میں سربلا دیا۔ وہ سینے یہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اور
اس کی مسکراہٹوں کے وائی ہونے کی دعاکر رہی تھی۔
اس کی مسکراہٹوں کے وائی ہونے کی دعاکر رہی تھی۔
د'میری ماں ایک گلوکارہ ہے۔ یہ شوق موروق جھے
نو۔ میں گانہیں کئی۔ گرگیتوں کو پہند ضرور کرتی
ہوں۔ "وہ وائیلن کے ماروں کو چھیٹرتی بتاری تھی۔
میں نے عملیہ کے لیے وائیلن نوید انعاد بہت ہے ہیے
وہ دوانی میں یو التے ہوئی ساؤں ۔ لیکن بھر۔ "
میں نے عملیہ کے لیے وائیلن نوید انعاد بہت ہے ہیے
وہ دوانی میں یو التے ہوئی ساؤں ۔ لیکن بھر۔ "
میں نے عملیہ کے لیے وائیلن کر یا تھا۔ بہت ہے ہیے
وہ دوانی میں یو التے ہوئی ساؤں ۔ لیکن بھر۔ "
آیا تھا۔ بھراس نے سرجھنگ کرجانے کس سے التجا

ک۔ "آج ... نہیں 'یادی 'یا تیں 'ماضی ... ہی آج نہیں ... کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ... صرف چند ساعتیں خوشی کے احساس نے گزارلوں۔"اس کی بربرطاہث پہ افسون چونک کئی تھی۔ پھراس نے افراہیم پہ پچھ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ یوں کھڑی رہی جیسے اس نے پچھ ساہی نہیں۔

" تم مجھے کھے سنا رہے ہو ۔۔۔ ؟"وہ افراہیم کو ایک الماری کی طرف بردھتے دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی چیز نکالنے کیا تھا۔ پھرجلدی واپس آگیا۔ نکالنے کیا تھا۔ پھرجلدی واپس آگیا۔

تفاتے میاھا۔ پرجلدی واپل الیا۔ "مید کیاہے؟"افسون نے جرائی سے پوچھاتھا۔ "وہ بوجھ جوسینے پہ دھراہے ۔۔ جسے اٹھااٹھاکر تھک چکا ہوں۔ جسے سنجال سنجال کر ظہران کے بازاروں چکا ہوں۔ جسے سنجال سنجال کر ظہران کے بازاروں میں خوار ہو چکا ہوں۔ اس بوجھ میں کسی اور کو حصہ دار کرناچاہتا ہوں۔ کیاتم میرا آدھا بوجھ اٹھاؤگی؟"

196 2016 251 862

## يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



ويكها مواوانلن كتريب آيا-وه إيراستول يربيضاتووه كى آئلسيس نم مو كئيس- تو آج وه كامياب مو كئي تقى عنايه كي طرح زمين په بينه مني تهي- افراييم كوجيسے اوراس كااعتاد جيت كئي تھي۔ كرنث لكاتفايه افسون نے اس کا دیا گیا تحفہ نمایت عقیدت "تم يول زمين برنه ميمو عجم تكليف موتى ب" الينائد من ليا-افراہیم کاچرو آن کی آن میں رنگ بدل گیا تھا۔افسون دومیں تمہارا آدھا ہوجھ نہیں ۔۔ یورا بوجھ اٹھالوں اس کی کیفیات سمجھ رہی تھی۔ تب ہی ملائمت سے گ-"افراہیماے دیکھاچلاگیا۔ 'بيردعوابنت برط<sub>اس</sub>ے" " بچھلا بھولو کے تو آگے چلو کے افراہیم!نی چیزوں میرا دعیرہ بھی بہت برا ہے ۔۔۔ کما ہے تو نبھاؤں میں گزشتہ تلاش نہیں کرو۔"اس کے انداز میں ایک گ-عهد کي يکي مول-تمهارے دکھ سنول گي تواہينے ملائم ی تنبیه می-افراہیم ببس ہوگیا-اورایے م ساول گید "وہ روانی سے بولتی مولی وائملن سے چھیڑھالی کرنے تھی۔افراہیم ٹھٹک کیاتھا۔ افسون في استوانلن كي طرف متوجد كيا-وو حميس بھي كوئي و كھے؟" "تم مجھے کوئی گیت اور دھن سنانے والے تص و الما من كان اس كاول تيز تيزد هر كيفالة "جیسی محبت تم سے کی ہے۔ الی تو کسی اور سے وہ اس کا اشارہ سمجھ کیا تھا اور اس نے کریناک یا دول کے غارے نکلتے ہوئے ایک کلاسیکل وطن بھیری کرنے کے قابل خمیں ہوں ۔۔ اور جمال تک دکھ کی بات ہے۔ تو دکھ کا تعلق صرف محبت سے نہیں ہو ما اور محبت بھی صرف ایک محف تک محدود نہیں تھی۔ وہ تو ابھی تک وہیں تھا۔ ماری میں ٹاک ٹوئیاں مار ما ہوا۔ ماری میں روشنی کو ڈھونڈ ما ہوا۔ اس نے وهنوں سے سکے عاد آا ایک تمبیدی نوث بردھاتھا۔ ہوتی۔میراایک سرمراسابھائی ہے۔اس کی بے جاضد " بیہ وحن اور ملام میرے بھائی کا پندیدہ کلام نے مجور کیا کہ اے گھرے نکال دوں۔ وہ بھی ایسا ے۔وہ مجھے ستاتھا اور کھوجا آتھا۔"اس نے کمنا خبطی که نکل گیا۔ اور ایسا گیاکہ مرکز نہیں آیا۔" شروع كياتفااوريادات من بمثلينه لكاتفا-اس کی آنکھول میں بھائی کی یادیے آنسو بھردیے " مجمعے خرنسیں تھی۔وہ کمال کھوجا تا ہے۔"اس کی تصافراهيماس كدكهيه افسرده موكمياتها-آئليس مِن مرخي تَطَلَعُ كُلّ -بحردونوں کے بیج خاموتی کاطویل وقفہ آگیا۔وائلن '' وہ وہاں کھو تا تھا۔ جہاں میں بھی اپنا آپ کھو تا یہ بے ڈھنگی دھنیں کو نجنے لکیں۔معا"افسون نے مڑ كرا فراہيم كى طرف ديكھا ...وہ أيك تك ديوارے لگا افسون دم بخود تھی۔اور ساکت می کن رہی تھی۔ افسون کود مکھ رہا تھا۔اس کے دیکھنے یہ فورا "تگاہیں جھکا وه سرجه كائ وهن چهيررما تفا-وه أيك تغمه بائ عشق گيا۔وہ نظرچرا انہيں تھا۔ نگاہ جھيکاليٽا تھا۔ "عشق ... ؟"افسون نے باہر بھری روشنی کواسپے كادرد جيميرر باتفا-" محر میاں صاحب فراتے ہیں۔" اس نے اندراتر تا محسوس کیا ''کوئی دھن ایس ہے جو عشق کی آ تکھیں بند کر کے دھیمے سروں سے کلام کی اٹھان لی وضاحت كرسكے؟" " ہے تو ۔۔ کیا سناؤں ؟ کیا تم اسے سمجھ لوگی ؟" بل صراط ایمہ عشق دا پینڈا بیٹھا ہووے ہے شاہ عنائیت اھے افراہیم دوقدم آگے کوہوا تھا۔ وعشق كياہے توسمجھوں گي نہيں كيا؟" وہ كھوئے

چھٹ جاندے کی قیدی جیل خانیا دے ر پلمل کے کیوں نہ موم ہووان اوراس كاسروانلن يدوهلك كيااس كي نياب لیکیا رہے تھے لفظ اس کے لبول یہ تحر تحرارہے اس کے حلق میں گولا اٹکنے لگا۔ افر "میرے نفس کی سر کشی نے یہ ناکامی قبول نہ کی۔ وه اسيخ كرب كواندرد حكيلني مين ماكام دكھائي ديتا تھا۔ اور میں نے اپنے کیے اپنے ہاتھ سے دونرخ خریدی اور ہووے مال تے مال تے ماج موندا آج تك أى دونخ من جل ربامون-مين ده برجيت او آر کماندا جہیڑا بے تال ۔ انسان ہوں۔ جس نے دنیا میں ہی دونرخ کا مزہ چکھ شای اک اگے بلھا نجیا ائے ملبے دے کئی ہزار نچے دواوی آوازمیں ردنے لگاتھا۔ لیکن اس کے آنسو ، اس کی سانس بند ہونے گلی تھی۔ اس کے سینے کا فطرى أبارج حاؤمعدوم موربا تقاد افرابيم مررباتها ہاں ان مدھ بھرے کوروں میں آنسو نہیں تھے وبال مح موع لوك جمين ضرور تف افسون لرزامهم كإنب النمي بمكبرا النمي ریواندوارہا ہمری طرف کیلی۔ یہ وہ افرائیم کی سانسوں کوٹو شنے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تقی وہ افراہیم کے جم کوبے جان ہوتے ہوئے تہیں افراہیم نے واٹلن یہ ای انگلیاں پنجیں۔وہ ایک عمض دلول كوچروسينوالي آوازي گاربانها\_ عشق جهنال لول لك جاندا ظهران كاتسان رورمانقا-تے او سک جاندے نے وانگ کانیا وے رخ آندهی ریک روان کو اژاتی مجرری سی مک جاندے کی کم جاندے آسان سرمتی ہے کمرے اسودی رنگ میں بدل کیا تھا۔ فوزان مشمدی نے اپنی کنواری بیٹی کو کسی دو بیوہ "وه نيلي آنڪھول والي گڙيا تھي۔ جڪھے بتايا گيا 'وه کے یوپ میں دیکھااور ان کے چرتے یہ دھول اڑ - ليكن وه مجھ سے يملے ميرے بھائی كى تھی۔ وہ میری ہر کز جمیں تھی۔ پھر بھی میں نے اس کی طلب افسون ان كے سامنے ندھال كھڑى تھى۔ . "وه اسيخ بالول كونو يخ لكا - اسيخ ما تقع كووا ثلن يه آب في بلايا تقابابا!"وه خوني آنگيون كوجهكاتي نے لگا۔وہ خودازی کی انتہایہ تھا۔ تظرچراتی اینے بیروں یہ نہیں کھڑی تھی۔ وہ تو زمین " اوروه كامياب موكيا- جبكه من بدنام موكيا-" کے اندرو مسی چی تھی۔ اس کاسانس ا کھڑ گیا۔ لیکن وہ پھر بھی دھن بجارہا تھا۔ "تم تھیک ہو افسون!" فوزان مشہدی بھول گئے اور بجابجاك كارباتها ووخودكو آزادد عرباتها تھے کہ انہوں نے افسون کو کیوں بلایا ہے۔ وا نال بدنام كيتا " ميس تحيك مول بابا ! آب بتائية "اس

کے نی وانگ پروانیا دے

وارث شاہ عشق دے بجہدے نہیں چھٹ دے

آئکھیں موند لیں۔ اور گیرے گبرے سانس تھینج

لی۔ فوزان مشدی نے مرا سانس بحرا اور اپنے

تصے بھرانہوں نے اک نگاہ افسون کے چرے پر ڈالی -وه سوچ رے تصورہ حس مقصد کے لیے افسون کو بلا يكي بين كياات يوراكرلين؟وه افسون كوسب مجهة وي ؟ كيابيه مناسب فيصله اور مقرر كيابواوقت تفا؟ انہوں نے افسون کا کانتماہاتھ پکڑ کر کچھ مل سوینے كاو قغه ليا اور بولي

"میں نے سوچا اور بہت سوچا۔ بہت غور کیا۔ بہت ول كوسمجھايا اور بهت دلائل أكشے كيے۔ ميں نے فيصلہ كرليا فقاكه عربول كي نه سهي ابني خانداني تاريخ كوبدل وه اس کا ہاتھ نری سے تھیتھیاتے ' نری سے

دیاتے کہ دے تھے «میں نے ایک فیصلہ کیا۔جو بہت بھن تھا۔ لیکن ی بنی کی فوشی اس سے منسوب تھی۔ میں نے وہ لمہ کرلیا تھا۔جو بہت برا تھا۔میرے حوصلوں سے میں میری بنی کی خوشی ہے برا نہیں تھا۔" انہوں نے اپنی آ مجھول کے کونوں سے تکلتی نمی کو افسون کے دونوں ہاتھوں کی بوروں سے صاف کیا تھا۔ میں نے اس او کے کاپیا کروایا۔وہ کس ملک میں خطے اور کس قومیت سے تعلق رکھنے والے ملک کا شہری ہے۔ مجھے اس کے بارے میں تاجلاوہ کون ہے ؟ کمال سے آیا ہے؟ اور کیوں آیا ہے

وہ ایک بہت ہی معزز علمی گھرانے کا فرد ہے۔ اس کا باب بهت برا سرکاری افسر تفیا۔ اس کا حسب بهت اعلى ناس كانسب بهت بلند تها ليكن وه خود كيا تها؟

انہوں نے ایک طویل سائس لبوں کی قیدہے آزاد

" ضروری منیس که نیک ال باپ کی اولاد بھی نیک ہو۔ یہ ضروری تو نہیں؟ شادی کے لیے اگر کسی جھی عورت میں تین چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں تو مرد بھی اس سے مشتنیٰ نہیں۔ شرافت منجابت محروار۔ بس اتنا سمجھ لوکہ وہ آڑکا افراہیم ان متنوں خوبیوں سے مبرا ہے۔ وہ ساری دنیا کی مال و دولت سے بے نیاز ہو تا 'کنگال

س ترین انسان ہو آمیں تب بھی اسے دولت کے ترازومیں بھی نہ تولتا۔افسون!وہ لڑکامیری عزت ماب بینی کے قابل ملیں ہے۔ وہ اینے خاندان کا وحتكارا مواب وہ ایے كناہ ميں ملوث تھاجس س منہ چھیا یا بھررہا ہے۔ وہ اینے حقیقی بھائی کی بیوی یہ برى نىيت ركھتا تھا۔وہ ایک مد كردار فخص تھا۔" انہوں نے اب بھینچ کر گفتگو کا اختیام کردیا تھا۔ افسون فے شدت کرب سے آلکھیں موندتے ہوئے بساتناي كهاتفا

"اس نے کوئی برا گناہ کیا ہے ایس مانتی ہوں۔وہ اس گناہ کے پیچھے اب تک خوار ہو رہا ہے میں جانتی ہوں۔ لیکن بابا! خدانے توانسان کے لیے ہے شار روزن اور دریجے رکھے ہیں۔ان میں ایک در پیے توبہ کا بھی ہے۔ لیکن ہم انسان کوئی رعایت دیتے پر تار یں ہوتے ۔ خیران سب باتوں سے اب کوئی فرق میں پڑتا بایا! وہ گناہ گار دھتارا ہوا انسان ایے تمام تر كنابول سميت مرجكا ب-"افسون في الني بات بوری بھی میں کی تھی اور الر کھڑاتے قدموں سے اٹھ گرنگل می تھی. گرنگل می تھی

(باقی آئنده شارے میں ملاحظہ فرائس)





" ہامید ہامسد کی اظهار محبت مجھ سے بھی کرکے تو دیکھے قسم سے اپناول نکال کرایں کے ہائیں پہلو یہ ٹانگ نه دول توميرانام برل دينا۔ "جيت کينتے ہوئے اس ایک الیی معیندی آہ بھری کہ مرے میں چھلے مساون کے جبس اور تھٹن یہ بھی کیکی طاری ہو گئی۔

یں تم سے محبت کرتا ہول .... وہ اس کا چرو میں تم سے محبت نہیں کرتی۔"مہوش حیات فياس كى آنگھوں میں آنگھیں ڈال کرانكار كرويا۔ ''بہونیہ'' غرور تو دیکھو' انکار کررہی ہے۔ مکررہی ے محبت سے .... وہ بھی ہمایوں سعید کے اظہار ہے ہے عدن نے ربوث کافی غصے سے اٹھایا۔ پھرایک ج

# Downloadelfion Palsodetyeon

# مابنامهداستاندل

# ادبكىدنيا مين ايك نيا نام

# نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں بھیجنا چاہتے ہیں توابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ،ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ بس آپ کی تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہیئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں تحریر ہمیں ہماس کو صحیح کرکے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی سی غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ بنائی جانے تو بہیں اس اردو میں تحریر ہو۔

بنے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان ول کے سلسلے پچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھکو چک نمبر L \_ 5/79 ڈاکخانہ 78/5.L تخصیل وضلع ساہیوال

وٹس ایپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com



ومن وفعه پھل اچھا آیا ہے۔ کسی رشتہ دار کی طرف تعفقاً " بھیج دیتے ہیں۔"عدن نے چھوٹی تیبل خاله کی جاریائی کے ساتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ودکمال کے رشتہ دار .... کون سے رشتہ دار ایک

اكلو ما .... بهمائي جو كراحي كوسمندر كادو سراكناره سجهتا ہے۔ باقی لے دے کر تمہاری پھوپھو 'مچتی ہے۔ جے میری فکل دیکھ کر اختلاج قلب ہونے لگتا ہے۔ سالوب ہو گئے بھی یمال کا رخ نہ کیا۔ بھی مرے موے اکلوتے بھائی کی بچیاں بھی یاد شیں آئیں۔" ان کی خشک آواز شکووں سے مزید سی تھی۔ وتوبہ ہے مدحوخالہ آپ بھی تابات کو کمال سے

كمال لے جاتى بي -"عدن نے على يه سكنجين "رشتے دار نا سی کے میں ہی حاجی یا حافظہ ساجدہ کی طرف جیج دیں گے۔"

اس نے کانچ کا کااس خوش ذا گفتہ مشروب سے بھرے خاله کو پکڑایا۔

انہوں نے کچھ بھی کے بنا 'خاموش نظروں سے

این سروقد خوشمای بھائی کودیکھا۔۔۔ تین اکیل ہے ساراءورتيل بهمال كوتي اينا بهي آيانه كيا-واحد آمرني يندره بزار وكانول سے ملنے والا ماہانہ كرابيدايے ميں کون تعلقات استوار رکھتا ہے۔ حاجی صاحب کے دو قابل لا ئق فا ئق كماؤييني اد هرے جانے والے جامن اور کیمووں کو کمیں کئی خواہش کی پیش رفت نہ بجھیں اور ان کی وجہ سے جو گلی محلے کے حضرات اس مرکی طرف ب باک تظروں سے نہیں دیکھتے۔ان کی تظمول میں جواحزام حتم ہو گیاتو۔۔انہوںنے بے

سافتہ جھرجھری لی۔ 'کیا ہوا پیند نہیں آئی۔ "عدن نے انہیں جھرجھری لیتے دیکھ کر پوچھا۔ مگر انہوں نے اپنے دھیان میں سناہی نہیں تھا عافظہ ساجدہ نے کیسے دو یٹے کھاتے ہے گھرانوں میں بیاہ لیے۔ویسے تو بہن کا

چھوٹی می تاک کو سکیٹر کر مزید چھوٹا کیااور آگتا ہے بھری ظرعدين به والى-سائه عن كتاب كوزور سے بند كيا-''گرنیں حمزہ عباس پہ لٹوہو گئی تو میری بمن کاحق مارا جائے گا اور پھرامرت اور نمرت کی رقابت پہ لامحدودا قساط كاذرامه شروع موجائے گا .... الندا ... ارے اڑکیوں! باہر آنے کا کوئی ارادہ نہیں۔۔ عدو .... ذرا بحص سكنجبين توبناوينا-" بابرے آتى استنام كى يكارىد عدن فاتضي مسيح كى ماخرسين کی اور جاری سے یاؤں میں چیل اٹس کروروازے کی

وری خاله! میں ذِرا ڈراما و مکھر ہی تھی۔ "وہ ان کی جاریائی کے اسے گزرتی کین کی طرف بردھی۔ کتنی دفعہ گیاہے بہن کے پڑھنے کا ٹائم ہو تا ہے اس ونت به خرافات مت دیکها کر۔ " مرحت كننه ل كے بل ذرااور موسى -

رمیں کمروں کا کال نہیں۔ مدحو خالیہ اصل میں اس کی بھی نیت ڈراماد مکھنے کی ہوتی ہے۔۔ حكے سے كتاب اٹھاكر بمانوں سے تى وى والے كمرے

میں آئیکتی ہے۔"وہ کی عباہر آگر مول کے بودول واس گریس انسانوں کا کال ہے۔ "مدحت برابرا می

اور سوئی جاگی آنھوں سے جامن کی چھدری شاخوں پر بيضى او علمقتى فاخته كوديكصا.

میرے کیے بھی بنانا۔"امن نے بر آرے میں آكر ہانك لكائي سيدعدن نے جھٹ سے دو تين ليمول اور تو شعب صحن گدلا محمدلا سا مورما تھا۔ جا بجا خشک

"يتا نهيں ہوا كمال چھپ جاتى ہے۔"امن نے بالكل ساكن شاخول كود مكيه كرخود كلامي كي.... وہ سیرهیاں اترتی جامن کے درخت کو مسلسل یا کتی جارہی تھی جو کیے جامنوں سے بھرا ہوا تھا<u>۔۔ پ</u>ھر ایک نظلی شاخ کومضبوطی ہے بکڑ کر جھونٹادیا۔ ''ٹھک' ٹھک ۔۔۔ کچے فرش پہ جامنوں کا ڈھیرلگ

المارشيال اكوير 2016 2012

المرائل المحادث المحدد المحادث المحدد المحادث المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد

"اب گڑے مردے مت اکھاڑو اذان کے ابا۔۔۔ بھائی نے بھی تو خوئی رشتوں یہ سالی کو ترجیح دی تھی۔۔۔ وہ دن بھول گئے۔۔ کیسے منہ بھرکے تسمارے سامنے

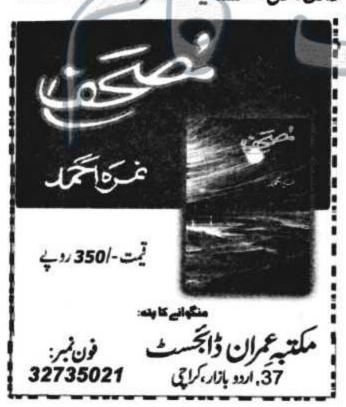

راگ الایے الدیتے اس کی زبان اسی بری رہتی ہے۔ ہے۔ اب تیبرے بیٹے کی مثلنی بھی اس خاندان میں کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔ اس خوں نے ملک ہے ہوئی ہوائے گی۔۔۔ شاخوں نے ملک ہے ہاکورے لیے 'چھپی ہوانے بتوں کو چھوا' حبس اور تھٹن نے سرنیہو ڈاکر فرار کی راہ اختیار کی۔۔

آو تھی فاختہ کو کل کو کوہے ہڑ ہوا کے جاگ۔

دھیان میں درا ٹیں ہوئی۔ صحن میں پھیلی ہلکی گرد۔۔
اور خشک ہے ہوا کے سنگ شیرو شکر ہورہے تھے ،

میں دونوں بہنیں ہنتے۔۔ کھلکھلاتے جامن بحرتی میں وفول بہنیں ہنتے۔۔ کھلکھلاتے جامن بحرتی جاری خوش گوار ہوگیا۔۔

جاری تھیں۔۔۔۔ دحت کا موڈ بھی خوش گوار ہوگیا۔۔۔

ایسی ان کی عمری ہی کیا ہیں۔۔۔ اللہ مالک ہے جگر ان کی عمری ہی کیا ہی جگر ان کی ایسے خاصے ٹوٹ کے گرے ہوں کی آئی۔۔۔ بہا کہ جو الی کے اور پہتہ نہیں ٹماٹروں کا کیا حال ہے ۔ بہا نہیں ان کی خوش گوار ہوگیا۔۔۔۔ کہ اور پہتہ نہیں گرے والی کے اور پہتہ نہیں ٹماٹروں کا کیا حال ہے۔ بہا نہیں ان کی خوش کے گرے ہوں کے اور پہتہ نہیں ٹماٹروں کا کیا حال ہے۔ بہا نہیں ان کی خوش کے گرے ہوں کے اور پہتہ نہیں گرم وائسان کواپی باری ہی کی گئی ہیں۔۔ اردگروہے نے نیاز انو بھی کہانیاں سناری تھی۔ چو بہت کی طرح انہیں ہیں۔۔ اردگروہے نے نیاز انو بھی کہانیاں سناری تھی۔ چو بہت پر انی ہیں گرم وائسان کواپی باری پہنی گئی ہیں۔۔ بہت پر انی ہیں گرم وائسان کواپی باری پہنی گئی ہیں۔۔ بہت پر انی ہیں گرم وائسان کواپی باری پہنی گئی ہیں۔۔ بہت پر انی ہیں گرم وائسان کواپی باری پہنی گئی ہیں۔۔ بہت پر انی ہیں گرم وائسان کواپی باری پہنی گئی ہیں۔۔ بہت پر انی ہیں گرم وائسان کواپی باری پہنی گئی ہیں۔۔ بہت پر انی ہیں گرم وائسان کواپی باری پہنی گئی ہیں۔۔ بہت پر انی ہیں گرم وائسان کواپی باری پہنی گئی ہیں۔ بہت پر انی ہیں گرم وائسان کواپی باری پہنی گئی ہیں۔۔ بہت پر انی ہیں گرم وائسان کواپی باری پہنی گئی ہیں۔۔ بہت پر انی ہیں گرم وائسان کواپی باری پہنی کئی گئی ہیں۔ بہت پر انی ہیں گرم وائسان کواپی باری پہنی گئی ہیں۔

دهیں نے کون سی کے ٹوجیسی بات تہمارے گوش گزار کی ہے جو گھنٹہ بھر ہے منہ میں گھنگھنیاں ڈالے بیٹھی ہو۔ "مسعود صاحب نے چشمہ درست کرتے ہوئے ذراکے ذرا آصفہ بیگم کودیکھا۔ "کے۔ ٹوبی سامنے لاکھڑا کرتے ۔۔۔ یا بھرمیرے سریہ بی دے مارتے ۔۔۔ جوذرا سابھی چوں چرا کرتی مگر۔ "انہوں نے بل بھر کو گہراسانس بھرا۔۔۔ بچرشو ہریہ قاتلانہ نگاہ ڈال کر کویا ہو تیں۔ دیگر ایسی میرے زخموں یہ نمک چھڑکنے والی بیدرد بات 'منہ بھرکے نہیں کرنی تھی۔" بات 'منہ بھرکے نہیں کرنی تھی۔"

203 2016 كون 203 2016 كون التور 203 2016 كون التور كون التور كون التور كون التور كون التور كون التور كون التور

اور بال وسطح ملے قبطے رکیں کا مسواوں کی خاک مجنوں نے چھانی تھی اور بیلا را تھے نے آباد کیا تھا میری سمیلی کی جس تومت بدیس وہ کڑھتی۔ بردبرداتی پیر بیختی بیڈردوم سے باہر چلی گئیں۔ مسعود کا دماغ ایک نئی کمانی کے بانے بانے بینے میں لگا ہوا تھا جس میں ان کے بہندیدہ کرداروں نے ان کی مرضی کے رنگ بھرنے تھے یا چرکوشش کرنے میں کیا حرج تھا۔

### # # #

"كياخيال ب آپ كايي"اس في انك انك كر پڑھا۔ اس کی انگلش آپ اچھی ہوتی جارہی ہے۔ پی اس کا ذاتی خیال تھا۔ اب میں نہ صرف اسپیلنگز المچھی کرلیتی ہوں بلکہ حروف پیچانے کی ہوں آمو .... ذرا پڑھ کر بتانا یہ کس نے میراخیال پوچھا ہے؟ اس كالجديد بات كرتے ہوئے بخش جيسى روشى سے چکاتھا اس نے سرافعا کرایک کمی نظراس پرڈال چى دھوندى بولى ... چى ھوجى بولى .... دەلانى ... لانی مری مرجی کاث کردحت کے سامنے بردی بردی سين (رك) ميں رحمتی جارى تھی اور خالد كے باتھ ان میں تیزی ہے مسالا بحرتے جارے تھ ''اچھاویکی نال۔''عدن نے اپنی کری تھیٹ کر اس کے قریب کی اور موبائل اس کی آ تھوں کے - موسع رفت می امن کے ا مسرابت بني مِن بدلي... قہقہول کے رحکول میں گوڈے گول سمیت بھیل ۔ مرحت نے ہاتھ روک کراہے گھورا۔عدن اس کے يول لوث بوث مونى يفص الل بلي مون كلي ودكهين حاجي صاحب في وخيال سين يوجه ليا جو باولوں کی طرح ہستی جارہی ہے۔"مرحت نے عدن کا غصہ دیکھ کرامن کو تھور کے دیکھا۔ ''خالہ! خیال بھلا کس نے بوچھنا تھا۔ کمپنی کا سیج ہے کہ کیا کہتے ہیں ستارے۔ اور محترمہ کی الكاش اب آسان سے باتیں كرنے تھی ہے۔واہ جي وامسة "امن نے صاف اس كانداق اڑايا تھا۔مارے

کما آما استان المستان المستان

''اصل میں وہ تمہاری سمیلی کوبیوہ نہیں کرناچاہتے تھے۔احیان مانوان کا۔"انہوں نے ماحول کی افسردگی دور کرنے کے لیے تفتگو کارخ دو سری طرف موڑا۔ ''وہ تمہارے دِل کی کلی' دو دفعہ دل جو ژکے کیے شاوال و فرحال زندگی گزار رہی ہے۔نہ وہ تمهارے بھائی کی محبت میں جو کن ہوئی۔۔۔اور نہ ہی محبت میں ال كي نام يه زندكي كزارف كاخود عدياندها-" ۔ صحراوں کی خاک ھانتی و بھلی لے کر کئی بلے کو آباد کرتی۔ پھ انے کہ وہ محبت کی ماری تھی۔ مران محترمہنے کیا خوب شوہر کا گھر آباد کیا کہ اشاء اللہ ہے سات بچے محبوب کے ہجرمیں بیدا کر کیے... میکراہٹ ان کے ہونٹوں کے کناروں سے پھوٹی بڑی جارہی تھی۔ "أب س توخدا بى جيتے .... اور ہال .... "وہ اتھتے اٹھتے کھیاد آنے پر دوبارہ بیٹھ کئیں۔ ''یہ اپنی بے کی خواہش اذال کے سامنے میت ر کھنا۔ مجھونہ تم نے کچھ کما۔ نہ میں نے کچھ سنا\_المسعودنے انہیں بغور دیکھا۔ "رشتوں کی پہیلیاں اب ہما رے زمانوں کی طرح مخبلک نمیں رہیں۔ آج کل کے بچے تو بوراین طل رلیتے ہیں۔"انہوں نے اپنے خیالات کی کھیری میں جِو تَرْكِيهِ لَكَايَا تَفَااسِ كَي خُوشِبُو كُمُ ازْكُمْ ٱصفَهُ نَهِينَ سُونَكُمْ سکتی تھی۔عافیت اثبات میں سرملانے میں ہی تھی سو

المندفعاع التور 2016 2016

انهول نے بھی زوروشورے ہلادیا۔

فقت كيدن كاجره سرخ موا وهايك وم الحي اور بھاکتی ہوئی چھلے سخن میں جلی گئے۔ رشتوں کی قطار تمہارے آئے پیچھے اتھ باندھے کھڑی ہو۔ تم بس عدن حنان ہو۔ اپنی او قات میں رہو۔ مدحت كوخوب تب چرهي - ده أبنا كام ختم كر چكي تحيس سوتھال امن کے خوالے کیا۔ "بس ٹھکٹنا اور گنجانہ ہو۔" وہ پھرائی سابقہ نشست یر تھیل کے بیٹھی-وہ ایس ہی تھی اس کا غصہ منثوں مِّس عَاسَب ہوجا آ۔ ''اب کہوگی ناک لمبی نہ ہو۔۔۔ ریگ بھی کالا نہیں موناجا سے۔"امن نے معندے الی کا گلاس اس کے "بال بياتو ميس ضرور كهول كى-"اس فے گلاس بكر كرايك ي سانس من خالي كيا "باوقارسيد برد بارسه سيا علم صادر كرك فيصل ہے حق میں کروانے والا۔" وہ آنکھیں ﷺ کے کویا البيخ خيالات ميان كررى تقى مجرتوای کرے جامن ساری زندگی کھاتی رہا۔" دجت نے کرامان برے کما۔ «الله نه كرب" كل خود بى زير لب بريرها يمن -<sup>وم ج</sup>ھا۔۔۔ ٹھیک ہے اب ذرا مجھے واش بیس تک لے چل مسالا اب ماتھوں میں جلن کردہا ہے۔ مرحت نے اس کے سادہ سے نقوش کو یتا نئیں مس موج کے تحت دھیان ہے دیکھا۔۔۔وہ اے الجھے ہے بے ترتیب بالوں کو کہور میں جکڑے قورا" کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنی خالہ کی خدمت کے لیے ہمہ وفتت تیار رہتی تھی۔ آج سالن یکانے کی باری امن کی تھی لنذا اس نے اب وہ کھنے مرحت کو ڈائجسٹ بڑھ کے ساتا تھا۔ نمکین سی دو پسری خاموشی میں اتر نے سائے 'وم سادھے پر ندوں کی سرگوشیاں من رہے تھے اور وهيرك وهيرك سفرناتي موئ ورختول كي جهاؤل سے کیٹنے کوبے چین وقت کی سوئیوں کے ساتھ سرکتے ہوئے اپنی بیش چھاؤں کے سپرد کرنا جائے تھے۔ ''حنان ميرا بهت احھا دوست بھي تھا<u>۔ ميں</u> اب

وولو الحجی خاصی میشی تھی۔خواہ مخواہ ہمنے اس کی پڑھائی پہ چوٹ کرکے اسے ہرٹ کیا ہے۔ مرحت کے چرب یہ فکر مندی کے آثار نمایاں تھے۔ "خاله أيس بوزانه اسے انكاش يرهانے كى کوسٹش کرتی ہوں مگریہ دھیان ہی نہیں دی اس کی توجہ توبس ئی وی کی طرف کلی رہتی ہے۔۔ اور پھریہ س خوش فئی میں کھری۔۔اس کے میسجز کے انظار میں رہتی ہے؟ اورے آپ نے بھی ماموں کی ر سری می خواہش کو کس قدر اس کے بلوسے باندھ رکھا ہے۔ بس ایک دفعہ کے ذکر کے بعد بھی انہوں نے بات کی۔ چھلے جار سالوں سے جران نے جھی اپنی تکل نہیں دکھائی۔۔ سال بعد ماموں بس دکانوں سے رائے کی وصولی کرے دے جاتے ہیں اور آپ دونوں بس معافی با نہیں امید کے کن بنجر بودوں کو انی دے برجی ہوئی ہیں۔ "اجی امن شاید اور بھی لہتی مرحت آنکھیں مھاڑے اپنی اٹھارہ سالہ معالجی کوفق چرے کے ساتھ دیکھ رہی تھیں ،جسنے ں قدر سفاک سے حقیقت کے چربے سے بردہ اٹھایا تھا۔اک ذراس امیراور رتی بھر خواب کاشائیہ تک ان كرامن ين نوج والانها-ودمجھی مجھی جان ہو چھ کر بھی ہم اپنے گمان کو تقویت دیتے رہتے ہیں خیال کو آسروں کو جھنڈ میں معتكادية بن رہے ہیں۔ "تم اتنے و توق سے کیے کمہ سکتی ہو کہ میں جران سے کوئی امیدیں باندھ کے اس کے انتظار میں بیتھی ہوں۔"امن اجانگ ہی سامنے آگر بھٹ برای تھی۔ " مجھے کئی سنج سے شادی نہیں کرتی ... بھلے ماموں بارات لے کر آجا تیں۔۔ نکاح خوال کو بھادوں کی .... وہ تو بس میں ہمیشہ خالہ کا سوچ کر خاموش رہی ہوں کہ ان کی بریشانیوں میں اضافہ نہ ہو۔" وہ امن کے سربر کھڑی ول کی ساری بھڑاس نکال چکی تھی۔ وبین بیں بیں بیان کی مساعقل کے ناخن او تم کسی

ئیک پڑنے والے رشتہ دار کو۔ آئی مین کسی غیر محص کو ڈیرڈھ دو ماہ اپنے گھر کس طرح تھمرائیں گے۔"وہ مجها كه كركندها وكاكريه كيا-ومتم ان کے لیے غیر محض ہر کز نہیں البتہ وہ اور تم

می چندروز تک اجنبیت ضرور محسوس کرو کے اور پھر تم کمه دیناکه کراجی میں میرااور کوئی رشته دار نهیں تھاتو والدين كے آئے تك ميں كمال رہتا .... بس كمه وينا مجھے مسعود صاحب نے بھیجا ہے۔"وہ کھی جمنحلا کر قطع لہے میں بولے تواذان کی ہسی چھوٹ گئے۔ ج آصفیہ بیم ٹیرے اپنے سلے ہوئے لینے گئی ہوئی تھیں سومسعود صاحب کو بیٹے ہے گئل

كرمعالمات طے كرنے كاموقع ال كيا-واورسنواكر تنهيس كسي شك وشبه كي بنياد يربدين جاتا بروائ توجانے میں مال سے کام مت لینا عالی میرایشا بهت برنار اور سمجه دارے مرطرح کے حالات کا مقابلہ کرسکتا ہے۔ کیوں بھٹی ٹھیک کمہ رہا ہوں نال وه اس م كند هي تفيل دے كر في

''و کھ لیں ابو۔ کانی مشکل ہویش میں آپ نے بحنسادیا ہے۔"وہ بھی سر تھجا کر مسکرایا۔

<sup>وہ</sup> ور فرض کریں ان خواتین نے مجھے کھر کے اندر ہے ہی نہ دیا۔۔۔۔اور دروازہ ٹھک سے بیز کر کے کہا آصفہ بیکم کے بیٹے کو گھرمیں نہیں ٹھیراسکتے تو۔ شرارت سے زیادہ اس کے کہتے اور آنکھوں میں

''اپیا ہو ہی نہیں سکتا' مرحت ایک سلجی ہوئی وصع دار عورت ہے اور اس نے بچیوں کی تربیت بھی ای انداز میں کی ہوگی۔۔ بیٹا! وہ تو رشتوں کو ترہے ہوئےلوگ ہیں۔ "مسعود کالہجہ دھیماہوا۔

"سورشتوں کی قدران سے زیادہ کس کو ہوگ۔" وهيمالبجه ملال مين كحركر مركوثي نماهوا

دور گاڑی کاکیا کروں گا۔ "اذان کسی حتی فضلے بر يهنيج كريولا**-**

"میری جھوٹی گاڑی لے جاتا **۔۔۔ می**ں نہیں جاہتاوہ

تفا-ميراخيال تفاكه بمن اور بعانجيون كي دمه داري كا جوہار منبجرنے اینے سرلیا تھاوہ بخولی نبھارہا ہو گا۔۔۔وہ تو القاقا"أيك ماه يمكي كس كام ي مجصيدين جانايرا .... تو وہاں آیک دیرینہ بھلے و قتول کے دوست سے ملاقات ہو گئے۔ میں نے دانستہ منیر کاؤکر چھیڑا۔

<sup>و</sup> تواس نے بچھے بتایا کہ وہ توسال میں ایک آدھ بار كراجي كا چكرلگا باب جمال تك مجھے يادے حتان نے بدين مِس كچھ زمين بھی خريدي تھي جواب يقينا سمنير کے قبضے میں ہوگی اور جس کی بھٹک بھی اس نے مرحت یا بچیوں کو نمیں بڑنے دی ہوگی ... میراول کہنا ے وہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔۔۔اذان بیٹا آگر تمہاری مال اور میراج کے لیے بلاوانہ بھی آ باتو بھی میں نے ول میں تھان کیا تھا کہ حمہیں وہاں ضرور جمیجوں گا۔' سعود صاحب نے سنے کے متفکر جرب یہ نظریں تکائیں۔"تمهاری مال ایک بے جاشد کی انامیں کئی مالول سے مقید ہے اور صد افسوس کہ اس سے رہائی عائق ہی نہیں۔ حالا تک حنان کافیصلہ سوفیصد درست غاسمی خالہ جننی محبت ان بن ماں کی بچیوں کو دیتی <sup>و</sup>زیا کی کوئی عورت نمیں دے سکتی تھی۔" وہ چند مج خاموش رہے 'اذان کے اپنے بات کو آج سے نہلے اس قدر افسردہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ شکفتہ مزاج کے محفل میں رنگ جمانے والی طبیعت رکھتے تھے۔ دو تمہارے ماموں نے غصے میں قطع تعلق کی بات

کمہ دی اور تمہاری ماں نے اس کی بات یہ مرنگا کر اجنبیت کی حد کردی .... دحت بیجاری ایک سیدهی سادی اور نیک دل عورت ہے.... مگر آصفہ بیکم کی نظر میں اس جیسی-"انهول نے جملہ ادھوراچھو ژویا۔ مخیر چھو رو ... "وہ کھ تو تف ہے پولے

''اب تم ان تمام معاملات کو کیسے ہینڈل کردگے 'یہ تمهارا مسئلہ ہے۔ "وہ کچھ ہس کربو کے اور سفے کے خوبروچرے کو بغور دیکھ کراس کی اندرونی کیفیت کو

"باقى سب تو تھيك ہے ابوا ميں اي كو بھي بعد ميں

المنارشعاع التوير 2016 2016

بندكرك بإدار تظول الاكادا " مجھے تو اچھی لگتی ہیں۔۔۔ روئی کے گالوں جیسی بدليال سفيد يحول سفيد دعا اورسفيد محبت ١٩٠٠من نے قبقہ لگا کر جملہ ممل کیا۔

"سفید محبت کہلی مرتبہ ساہے" مرحت کواس کا تهقهه اوربيددو حرفی بات جائے كيوں التھى كلى۔ ''جن کاخون سفید ہوجا آہے پھروہ محبت بھی سفید ہی ہوجاتی ہے۔"امن کے ان دو لفظوں کی عدن نے خوب نشری کی .... مرحت کچھ لمحوں تک کچھ بول ہی نہیں سکیں جو دو تین رشتے تھے انہوں نے کیے دل کھول کے ان بچیوں کے ساتھ نا انصافی کی تھی۔ سورج کی ڈویتی کرنیں چھن چھن پر آمدے کے اس مريد من تصني كوشش كردي تعين- آج دحت کی آجھوں کی تمی کچھ زیادہ چکیلی تھی ان کا مل سے يعثاجار باتقا\_

ہاری کمانی کیا خوب موڑلے رہی تھی سارا مزہ كركرا كرويات وعدن كو خاله كى آنكھول كى نمي كسى بھرے سلاب کی اندوکھ رہی تھی۔عدن بچھتائی کہ اس نے ایسی بات کیوں کی۔ خالہ یوں ہی خود کو قصور

وو آب دونوں خالہ بھانجی کا انداز بمیشہ مجھے جان چھڑانے والا کیوں ہو تاہے۔"امن پیر پیختی عظیلے صحن کی طرف جانے گئی۔

واسے خودسہ دلچیں نہیں اور ہاری کمانیوں کاسارا سسهنس ای طرح توجہ بٹا کر خراب کرتی ہے۔" عدن نے سر جھنگ کر دویارہ رسالہ کھولا ور ساکت مبیتھی خالہ یہ اک نظروٰال *کر پڑھ*نا شروع کیا۔''تھمنی باڑھ کے پیٹھے اس سے کوئی سانت فرلانگ کے فاصلے بر ایک سامیہ دہے یاؤں جیسے پائی یہ تیر مااس کی طرف بردھ ربا تھا۔"امین جو چھلے سخن کو جانے والا بر آمہ آدھا عبور كرچكى تھى بمن كى آوازىن كررى-

وطمیا سفید چغہ جھکا ہوا مرسد اور چرے کے اطراف تھلے تندھے سے نیے جاتے بال برآمدے تهماري گاۋي يا قهمارا عهده من کر کني احساس کنتري میں مبتلا ہوں۔ یتا نہیں وہ کس حال میں زندگی گزار رہی ہوں گی۔بس ان میں کھل مل کے رہنا 'بالکل کھر کے ایک فرد کی طرح 'اور۔"وہ کچھ کہتے 'کہتے خاموش موصحة اذان في سواليه تظمول سے انہيں ديكھا۔ "يار "اب يول تونه ديكھو"كياساري باتنس ميں ہي حمہیں سمجھاؤں۔"وہ خفیف سامنے ''اذاننے کھالجھ کربوچھا۔ ''اذاننے کھالجھ کربوچھا۔ دمیں اور کچھ نہیں کمنا چاہتا۔ بس تم پیکنگ کرو۔ يرسول جاري فلائث كيعدان شاء الله رات كاكهانا الناموں کے گھر کھانا۔ اتنا کمہ کروہ اٹھ کرہا ہر چلے كئي منوابعي تك أيك تحكش كاشكار تفا\_ اے مال سے زندگی میں پہلی دفعہ اتنی بروی بات چھیائی تھی اور زندگی میں پہلی بار بالکل انجان لوگوں

میں اتنے دن گزارنے تھے'انی حیثیت چھیا کر رہنا تھا۔وہ مقابلے کے امتحان میں کامیاب ہو کراباے ی کے عمدے یرفائز تھا۔

ات چلیں۔۔۔ اے ی صاحب رخت سفر باندهیں'ایک نیا اور انو کھامعرکہ حل کرنا ہوگا۔"وہ یے آپ سے مخاطب ہوا۔ اب اس کارخ اے مرے کی طرف تھا۔

ابو بھی تاں۔۔۔ کم از کم ان لوگوں کو ایک فون ہی كدية " مرجلو خير اب وه لوك مجمع سزاكي طرح جھیلیں یا جزاک مانند ویکھاجائے گاوہ ہر فکرسے آزاد ہو کے جاتا جاہتا تھا۔اے اِن دیکھے رشتہ داروں کی زندگی سے ان الجھنوں کو حتم کرنا تھا بقول مسعود صاحب کے وہ جن میں کھر ہے ہوئے تصورہ جانتا تھا کہ وه ايباكرنے كى صلاحيت ركھتا ہے۔

اسنے نظراٹھاکر آسان کی طرف دیکھاجہاں سفید بدلیان ایک دو سرے کے تعاقب میں تھیں۔ وخاله كالے باول تومىندىرساتے ہيں.... بيسفيد بدلیاں آسان پر کیوں و کھتی ہیں' امن نے ان خالہ

207 2016 25 1 8 15 201

''اف عدو'جي كرجاؤ-''امن خاله كے بلوے جرا تھی' یوچنے کی زحمت کے بنا وروازہ کھول دیا گیا۔ دروازے کھولنے والی نے شدید جرت سے کمر کراہے كر اس سے ليك بى كئي- "ية ضرور آيوشمتى سامنے کھڑے اجنبی مرد کو آئکھیں مثبیٹا کردیکھا۔ جس ہوگ۔"خالہ کاجرہ بھی خوف سے بیلا ہوا۔ "یہ آمنہ ریاض کی آلوشمتی با نہیں کیا ہے۔ کے ہاتھ میں ایک بھاری الیجی کیس بھی تھا۔الیجی كيس سے ہوتی اس كى جران نظريں كلی ميں كھرى رات کو آس پاس محسوس ہوتی ہے۔عدن !آئندہ سفید مران یه مکس .... بندگلی کا آخری گر شاید کوئی مجھے بس کیف اور خوش نصیب والا حصہ سایا کرنا۔" مدحت فانكى الماكرات متنبهكيا رات بھول کر آگیا ہے۔ "یہ حنان صاحب کا گھرہے؟" سامنے کھڑے ''ارے خالہ کچھ نہیں ہو تا۔''عدن ایسی باتوں یہ لقین نہیں رکھتی تھی سوبمادری سے بولی۔ اویجے کے مجھے دار بالول والے سوپرسے بندے نے المعنى المرتبى تين اللي عورتين - كريس مولناك سنائے بند كي كاينديد مارا كر لوكوں كا آنا نام بوچھ كراس كے كمان كو مواجس أواياك آنے والا راسته تهيس بمولا بلكه تعج يتيه آيا ب الزكى فازسر جانا بھی مفقود'نہ کوئی ٹریفک کا گزر۔''عدن نے ان نوسمے لے کر پیرتک اس کاجائزہ لیا۔ "آپ کو کس سے ملنا ہے۔"عدن نے تھوک نگل دونوں کو ڈرانے میں کوئی سرنہیں چھوڑی تھی خالہ سمٹیں امن خالہ کی بعل میں منہ گھسانے لگی۔ "اوہو اتساری کمنی میری پہلی سی چیورہی ہے۔" آب سامنے کھڑی بندی کا معائنہ کرنے کی ماری مرحت نے خیک ہو نول پر زبان چھیری۔ اذان کی تھی مادہ ساچرہ جس کے انتہائی مناسب "کلی میں آبوشمنی آتی ہے بھردروانہ بجاہے" نقوش الول كى چھوٹى بردى الجھى كثيں كانوں كے عدن نے رسالہ کولا اورائی طرف سے جملہ کھڑے اطراف میں جھول رہی تھیں۔ جرے یہ نرمی کے سائه الجهن اور حرت وجند مى "ارے کہ رہی ہول بند کرو مجھے نہیں سنتا۔" "جي ميس اذان مسعود مول اور يحصد من آثي أيك زوداروستك يوجها د كون-"جواب آيا\_ والمساعدو كميا آيوشمتي كود مكه كريقركي تونهيس ہو گئی ہو۔" مدحو خالبہ کی کڑک آواز کو بھی انہیں ." خالہ بھائجی نے مضبوطی سے ایک الركيول كادرواز مص كفرابونا يخت تايند تقا ور تفك عليدوستك واقعي نوردار تفي دونول و خالہ اکوئی اذان مسعود صاحب ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔"عدن نے ذرا سا پیچھے ہث کروہی الوبدے اعدن نے رسالے کوپائنتی رکھا۔امن ے ہانگ لگائی۔۔ آگر ان کی بھانجی آلوشمتی کا تام ليتي توانهنس حيرت كالتاشديد جهنكانه لكتايام س كروه جيےوہ روح باہر آجائے گی۔عدن کا قبقہ کھے زیادہ اندر تک سنسنااتھی تھیں۔ کئی ٹانیمہ تو کچھ ہو گئے کے بی بلند تھا۔ دروازے کے دوسری طرف موجود ازان قابل نہیں رہیں۔ پھرحواسوں میں آگرجلدی سے اور کے لیے صورت حال کافی خطرناک تھی۔ پہلے چیخے کی بے قراری سے بولیں۔ آوازس پر کسی اڑی کا بے باک ساقتعہ اس نے کھری واسے اندر لے آؤ۔" کہے میں تیزی اور بے چینی طرف ددبارہ دیکھا۔ پرائی طرز کا خاصا بڑا گھر جس کی نماياں تھی کہ ذراسی تاخیر ہوئی تو میادا آنے والالوث ہی ابتدشعاع التوبر 2016 208

ن المال ا

''جی اندر تشریف لے آئیں۔'محاطے کیج میں کما۔۔اذان نے الیجی کیس اٹھایا۔

"ابھی خالہ نے صرف آپ کو اندر آنے کے لیے کما ہے سلمان کی بابت تو میں نے بتایا ہی نہیں۔" عدن نے قدرے رک کر کما .... اذان کا سلمان کی طرف بردھاہاتھ بیجھے ہٹا۔

"خالہ! ان صاحب کا سامان بھی ساتھ ہے۔" غرغوں ۔۔۔ کبو تروں کاغول پر آمدے کے روش دانوں سے اڑا عدن کی ہاتک بھی ہی اس قدر اونجی ۔۔۔ بھانجی کی اس بات یہ خالہ کے وجود میں روح پھڑپھڑائی ضرور گرکیو تروں کی طرح اپناٹھکانہ نہیں چھوڑا۔

''ات کوسان مجی ساتھ کے آئے۔'' خالہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آپوشمتی کی طرح تیر کراس مہمان کے استقبال کے لیے جا پہنچیں 'امن اس تمام کارروائی میں پھر کابت لگ رہی تھی۔اذان نے خالہ کی آواز بن کراجازت طلب نظروں ہے اس لڑکی کو ریکے الوراثیجی اٹھاکر دہلیزار کی۔

''ایک منٹ رکیں۔''عدن نے ہاتھ کااشارہ کیا پھر پٹ کرصدانگائی۔ پین اس مدم تھے

"خالہ گاڑی بھی ہے "اذان کواب سامنے بر آمد نظر آرہاتھا۔

المناس ا

وجود میں ذرائی جنبش ہوئی مورا" ماتھے تک ہاتھ لے جاکر عین امراؤ جان والے انداز میں سلام کیا البت عدن اس مجلی سیڑھی کے پاس پڑے بھاری البحی کی طرف متوجہ تھی۔

''یہ تمہاری پھوپھو آصفہ کا بیٹا ہے''امن نے سٹیٹا کراورعدن نے جھٹکا کھا کراہے دیکھا۔خالہ اس اجبی کا تعارف کروا کراب اس سے باتوں میں مشغول کیمں۔عدن نے کچن کی طرف بردھتے ہوئے امن کو بھی اینے پیچھے آنے کااشارہ کیا۔

''خدا جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔''امن نے اندر آتے ہی منہ پھاڑ کے خوشی کااظمار کیا۔ ''ہش ! آہستہ بولو۔'' عدن نے دھیمی آواڑ میں گھ کا

''جاؤ آندہ کیموں توڑ کے لاؤ۔ میں تب تک جگ میں چینی کھولتی ہوں۔''اس کے ہاتھ تیزی سے کام کررہے تھے۔ دس منٹ بعد اذان مزید ارمشروب سے لطف اندوز ہورہاتھا۔

''خالہ!عدد پوچہ وہی ہے 'رات کے کھانے میں کیا بناؤں؟''امن نے مہمان کے عقب میں کھڑے ہو کر استفسار کیا۔

دیمن سے کمہ ڈراساجدہ کوفون نگائے۔اس کابرط پو آ آئے تو سامان منگوالیتا۔"عدن سمجھ گئی تھی کہ ساجدہ کے بردے پوتے سے کیاسامان منگوانا ہے۔سال کے سال ماموں کی آمد پر بھی ساجدہ کے بردے پوتے سے گوشت اور کھیر 'کس بریانی 'مسالا منگوایا جا آتھا۔ اذان نے دیکھا آدھے گھٹے بعد نو دس سالہ بچہ پچھ شاہر ذھاے گھرمیں آیا تھا۔

''خالہ!عدو ہو تچھ رہی ہے۔ گوشت سالن میں زیادہ ڈالویا بریانی میں۔''ایک مرتبہ پھراس کے عقب سے سابقیہ آواز آئی۔

سابقتہ آواز آئی۔ ''اصل میں گھر میں سوائے ان کے ماموں کے کوئی مہمان نہیں آیا۔ اس لیے لڑکیاں ذرا ایاؤلی ہوئی جارہی ہیں۔''خالہ نے بھانجی کو گھور کے دیکھا۔

المارشاع التور 2016 2016

ے آرات وہ ایک کشادہ بیڈ روم تھاج دیوار میر کھڑی مجھیلی جانب بھی تھکتی تھی۔ باتھ روم

ومیں نے تولیہ بھی واش روم میں رکھ دیا ہے۔"

امن دروازے کی طرف بردھی۔ "شکرید-"اذان نے دوستانہ مسکراہث سے اسے ويكصا-وه سامان لين كى غرض سے باہر آرہاتھاجباس نے بر آمدے میں عدن کی آواز سی۔

واتنے سالوں بعد پھو پھو کو جاری یاد کیے آگئ؟" شکوہ کناں آواز میں سلخی نمایاں تھی۔اذان کے قدم و بس هم گئے۔

'' مانعوں یہ جھینٹے اڑاتی ہوئی *اڑ*گ''شواپ کی نوردار آواز\_ وه بزرا كرائم بيضا يها توسمجه من سي آيا له کمال ہے۔ مجرواع میں بھی می کوندی کہ وورات سے یہاں مہمان تھہرا ہواہ

"ویکھی ہے ہم نے آتی ہوئی الرول پہ جاتی ہوئی مشول المراداك أفعا

"یا خدالیہ صبح من کون می فلم چل رہی ہے۔"جالی دار دروازے کی وجہ سے چمرتو شیں سے مرجلی جانے کی صورت میں کمرہ حیس زدہ ہوجا آتھا سووہ تمام رات سو ما جا کمارہا۔اب کمیں دو تین کھنے قبل ہی سکون کی نیند آئی تھی کہ یہ آواز وہ پُرتجنس سا ہو کر کھڑی کی

ئ چھیا چھٹی۔۔ چھیا کے چھی۔"اس نے ہاتھ میں پائی کاموٹاسا پائپ بکڑا ہوا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں ایک بری سی گڑیا تھی۔ کھڑی کے ساتھ بکی جگہ یہ زمین پیریچھ خانے بنا کروہ اکیلی کوئی کیم ان خانوں میں ا حھِل آ حھِل کر کھیل رہی تھی۔ موٹے پائے سے پائی کی تیز دھار بر آمد ہورہی تھی۔ بیہ وہی لڑکی تھی جس نے کل دروازہ کھولا تھا۔ جس کے چرے یہ آیک متانت اور سنجیدی تھی۔اذان کے لیے بیر منظرد لچیسی کے ساتھ جیران کن بھی تھا۔وہ ساتھ ہی گڑیا کو بھی

ريالي مِن كوشت زيادہ ڈال دينجيے گا۔ بچائے جواب مہمان کی طرف سے آیا تھا۔امن سر یٹ کچن کی طرف بھاگی۔

"مہمان کے منہ میں تو زبان بھی ہے۔" یا آوا زبلند تبصرہ کیا۔ اذان کے لب سیٹی کی طرح کول ہوئے۔ خالہ نے شرمندگی ہے نگاہ نیجی کی۔

"ياس كيرس مزيد جيني والني ب كه نهير-" یہ آوازعدونامی لڑکی کی تھی۔

"خاله!عدون يوجهاب كسد"خاله كى المتى لال

وبجھے شوگر تو نہیں پر زیادہ میٹھا بچھے پیند نہیں لنذا.... "مسكرات ليح مين كهي كثيبات لجن مين من لي - برآمدے کے کونے میں دس فرلانگ کے فاصلے

وح صل میں ان کے ماموں زیادہ میٹھا کھاتے ہیں " محوریاں ڈال ڈال کے خالہ بے جاری کی صين د كھ رہى تھيں۔

المواعدوے كودد مرے كونے كے ساتھ والا برط كمره كھول دے اور تو جاكر فنافث بيثہ شيث بھي بدل دے اور جھاڑ یونچھ کی ضرورت ہے تووہ بھی کردے خالہ نے مناسب کیجے میں متانت سے بات حتم کی۔ " پہلے کھانا تو بنالوں۔ خالہ کے محترم مہمان کو ایک فون کرے آتا جاہے تھا۔"خالہ نے بہ خولی س ليا تومهمان بهره تونهيس تفاته رحت كابس نهيس چل رما تفاکہ منہ یہ چاورلیٹ کے بس پر جاتیں۔

''عدوبیٹا!بمن کوچابیاں ہی بتادے ماکہ وہ کمرہ ٹھیک كرد \_ . بچه تھكا ہوالگ رہا ہے - كھانا يكنے تك چند گھڑیاں آرام کرلے گا۔"مرحت نے ول بی ول میں

وفتو كيامهمان كابحيد كاثرى مين سوريا ب-"وونون بہنوں کے مشترکہ خیالات سے خالہ کا آنکھیں چرانااور اذان ہے ہنسی کنٹرول کرنامشکل ہورہاتھا۔امن کوشاپیر چانی مل کئی تھی۔ بندرہ منٹ بعدوہ اذان کوائی معیت میں اس کمرے تک لے آئی۔ رانا مگرخوب صورت

المارشعاع التوبر 2016 2010

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



''آج برندوں کی آوازیں '''آج پرندوں کی آوازیں ذراكم تحيل-شايدوه بهي مدحت كي ظرح حيران تص اس نے یوں ہی در ختوں کی طرف نگاہ کی۔ "اور عدن كالح نهيس جاتى ؟" كچھ دير كے وقف کے بعداس نے پوچھا۔

ونبير \_" رحت كايك لفظى جواب اسے كى كرے كوئيں سے آیا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے چونک کرایتے سامنے جیٹھی خانون کو دیکھاجن کا چرو ہزار ملالوں کی زومیں گھرا تھا جیسے اذان کے ذہبی میں ہزاروں سوال سراٹھا رہے تھے۔جب خاموشی ان دونوں کے درمیان طوالت بکڑنے کی تویز مردہ کہے میں جواب ایک مکمل وضاحت کی صورت میں دیا گیا۔ ''عدن ساتویں کلاس میں تھی جب میرااور حنان کا ایک پیڈنٹ ہوا۔وہ تو دو سری سائس بھی شیں لیایا تفااور مس حمال نصيب الح كي مرريزه كي بري مي اليي چوٹ ملی کہ بس ضروریات زندگی کے تحت ہی چل پھر کتی ہوں کے توجھو تو عدن کا بحین اور جوانی میری بدنصیبی کا مدر ہوگئ - "ضبط کے کڑے سرے تو اور آنسور خماروں تک آنے میں کامیاب ہوئے۔ اذان بے بی سے انہیں دیکھنے لگاکہ تسلی کے لیے کون سے لفظول كاچناؤ كرك

'محنان جو اپنوں کو ناراض کرکے مجھے بچیوں کے کیے محبت کاسائیان سمجھ کراس گھر میں لایا تھا۔وہ سب تو خواب تھہرا 'اکٹا میں ایک معندر کی صورت ان پر ایک بوجھ کی طرح مسلط ہو گئے۔"اذان کے لیے زندگی کی یہ بے رنگ حقیقتیں بالکل نئی تھیں۔ پھر بھی وہ این نشست ہے بے چین ساہو کراٹھاان کی ائنتی پہ لگ كرول كرفتكى سے ان كے ہاتھ تھام كيے۔ "مامول كافيعله سوفيعد درست تفاله آباب بهي ان کے لیے ایک مضبوط سائبان ہیں۔ لڑکیاں آپ کے زیر سامیہ محفوظ ہیں۔ آپ کی جگہ کوئی اور خاتون ہوتی تواس کے تمام رشتے دار عدن اور امن کے لیے نا محرم ہوتے۔ زندگی ان کے لیے مشکل ہوتی۔"وہ ان

"يانيون په چهينڻي اڙا تي ٻوئي لڙي-" زیادہ در محرکی کے پاس رکنا اے مناسب سیس لگا۔وہ یردہ برابر کرے ایے سامان کی طرف آیا۔ آج ہفتہ تھاسوتمام دن کھریہ گزرناتھا۔اس نے شلوار قیص کا انتخاب کیا۔ آج یمال پملاون ہے۔وقت بر ہی ے ساتھ ناشتا کرنا جاہیے۔ وہ واش روم میں ی گیا۔ دوسری جانب سے جمی آوازس آئی بند ہوچلی تھیں۔غالباً"وہ لڑکی فراموش کیے بیٹھی تھی کہ میں کوئی مہمان بھی ہے جس کے مرے کی کھڑی و صحن میں تعلق ہے ان ہی سوچوں میں غلطال وہ ر آمدے میں آیا جو دھوپ میں دویا عورج سے بناہ مانگ رہاتھا۔ مرحت آئی کی جاریائی نیم کے در فیت کے نچے بچھی تھی۔ جامن کے ورخت نے بھی گھ جوڑ کرے وہاں خوب جھاؤں پھیلار تھی تھی۔ چاریائی کے سائھ دو کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ آئی کو مسح بخیر کمہ کر والك كرى يانست سنيوال جاتفا

"اور ساؤ رات کیسی گزری... نیند نھیک سے آئی۔" درجت نے نرم آواز میں مسکراکر پوچھانوازان

." كما بى تفاكه عدن ثرے اشائے ان كى طرف آئی۔اذان نے بلاارادہ ی بغورات دیکھا۔ کھ سلے کا منظراس کی آنکھوں میں تازہ ہوا۔ وہی بِجِيدِ كَى اور وقار اس كى فخصيت سے جھلك رہا تھا میں ہے بھی وہ پانیوں یہ چھینٹیں اڑانے والی آڑی نہیں لگ رہی تھی۔ اذان نگاہ جھکانے یہ مجبور ہوا۔ تاشتاوا فعي مزيدار تقا-

"آپ چینی کتنی لیتے ہیں۔"اس نے چائے کا کپ سامنے رکھ کریوچھا۔

د «شکربیه... میں خود بنالوں گا۔ " وہ ہلکی آواز میں سولت سے بولا۔ وہ یمال ان سے خدمتیں کروائے نہیں آیا تھا۔

وجهمن نظر نهیں آرہی؟" وہ چائے کا گھونٹ

21112016 251 81524

رفی الله کی الله کی است کالجد کلاک اسالها۔
"بال به خوش نصیبی ہمارے جصے میں ہی آئی ہے
چلو تم شکل کم کرو۔ گاڑی نہ ہوئی ہوائی جماز ہوگیا۔"
عدن کی بدیرط ہے عروج پہنچی۔ محمد حت نے فورا "ازان
کی طرف دیکھا جس کی مسکراتی آنکھیں کی بھی
رویے کا کرانہ مانے کی گوائی دے رہی تھیں۔

000

سه پر کاکاہاتھ تھام کرسورج کاغصہ ذرا جھنڈ اہوا تو اذان کی گاڑی بھی حرکت میں آئی۔واپسی پہ اس کے ساتھ دو مستری بھی حرکت میں آئی۔واپسی پہ اس کے ساتھ دو مستری بھی تھے۔ آج انوار تھا اور وہ بید دونوں کام آج ہی بھٹانا چاہتا تھا۔ برے گیٹ کااندرولی کنڈہ جو پچھلے کی سالوں ہے بند رہنے کی وجہ سے زنگ آلودہ اور پھنسا ہوا تھا۔ ایک مستری وہاں نیا گنڈا لگانے کی جدوجہ میں صوف تھا ایک مستری وہاں نیا گنڈا لگانے کی جدوجہ میں صوف تھا ایک کار گر کے ساتھ مشان ہاتھوں اور دو سرا اپنے آیک کار گر کے ساتھ مشان ہاتھوں اور دو سرا اپنے آیک کار گر کے ساتھ مشان ہاتھوں سے بولی ایس فٹ کرنے میں مصوف تھا۔

دو اس کی کیا ضرورت تھی۔ " مرحت یہ آیک جملہ کوئی دسوس مار کمہ رہی تھیں۔ " مرحت یہ آیک جملہ کوئی دسوس مار کمہ رہی تھیں۔

کوئی دسویں بار کہہ رہی تھیں۔
''نصرورت تھی تب ہی تو گلوا رہا ہوں۔ آپ جمھے
اپنا بھی سمجھتی ہیں اور پھر غیروں جیسی باتیں بھی کرتی
ہیں۔' وہ اپنے مصوص نرم لہجے میں انہیں مطمئن
کرچکا تھا۔ اس تبدیلی۔ اس خوش تھی البتہ عدن کے
سیاٹ چبرے سے پہھم بھی اخذ نہیں کیا جا سکتا تھا۔
اگلے ایک ہفتے تک وہ اس گھرکے نتیوں افراد کی
عادات واطوار ان کے مزاج اور روٹین سے کافی شناسا
ہوچکا تھا۔

امن ایک براعماد اولی تھی۔اس کے کالج آنے جانے کے لیے آیک رکشہ نگاہوا تھا۔عدن کی دنیا بس محرکے اندر تک تھی۔ وہ سبزی بھی گیٹ کے اندر کھڑی ہوگر کے اندر تک تھی۔ وہ ایک سادہ لوح گھر بلو اور خدمت گزار فتم کی لوگی تھی جس کی روز مرہ زندگی خدمت گزار فتم کی لوگی تھی جس کی روز مرہ زندگی مطابق مرحت کے ارد کرد گھومتی رہتی جو معمول کے مطابق مرحت کے ارد کرد گھومتی رہتی جو معمول کے مطابق بیچھلے صحن میں پانیوں پہ چھے نٹیں اڑاتی تھی۔وہ عدم بیچھلے صحن میں پانیوں پہ چھے نٹیں اڑاتی تھی۔وہ عدم

الحال وہ اپنی آن گاذکر چھٹرنا شہیں جاہتا تھا۔

دمیں اب آگیا ہوں سب تھیک ہوجائے گا۔

مدحت نے ممنون نظراس یہ ڈالی۔ تب ہی بیرونی گیٹ
کا چھوٹا دروازہ دھڑوھڑایا گیا جو اذان نے ہی کھولا۔
ساجدہ کا پو آاذان کے ہمراہ اندر آیا۔

مناجدہ کا پو آاذان کے ہمراہ اندر آیا۔

"خالہ جی اعدن باجی نے فون کرکے بلایا ہے۔"

نے نے بات مدحت سے کی اور للجاتی نظروں سے
مہمراہ اندر سے کی اور للجاتی نظروں سے

كا باغمر القبلة الكربولا - تووه أيك وم أ

علام بی بھرن بابی سے کون ترمے بلایا ہے۔

نیچ نے بات مرحت سے کی اور للجاتی نظروں سے
موٹے جامن آڈے اِذان بیچے کی آمد کا مقصد جان
گیا۔

"ممران صف ایک میکان میں اسکی

"مهمان صرف ایک دن کا ہو تا ہے۔ اب کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں للڈا آئندہ آگر آپ کی باتی اس استعمام کی ضرورت نہیں للڈا آئندہ آگر آپ کی باتی اس وجہ سے بلائیں تومت آنا۔"
"مهمان تین دنوں تک خدمت کروا کے کا حق

دومهمان تنن دنوں تک خدمت کروائے کا حق رکھتا ہے الدا۔"عدن نے اچانک سریہ آگر اس کی بات کائی۔

دیگرو بھاگ کر قیمہ اور ہری مرفیس لے آؤ ' بے قار ہو کہ وائی میں نے تمہارے لیے ٹوکری بھرجامن مرکم ہو کہ ہوائی ہو ہوں ہو ہے ہوئی ہو ہوں کے دو سرے راخ والوانا۔ جہال سے جلیبی کی وکان نظرائے دو سرے راخ کھڑے ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی جامن نہیں دول گی۔ ''

"واہ بھی کام کروائے کے لیے خوب لائے دیا جارہا تھا۔ "اذان نے لیوں یہ ہاتھ جماکر مسکراہ یہ چھیائی۔ چوں 'چوں 'گھو گھو 'گھوں ۔۔ چڑیا اور فاختہ شاید کسی ہات یہ خوش ہوئی تھیں تب ہی ایک دو سرے کے دکھ سکھیا نشنے لگیں۔ پر ندوں کی چیپ ٹوئی میٹھی بولیوں اور سکھیا نشنے لگیں۔ پر ندوں کی چیپ ٹوئی میٹھے والا ہمان انہیں اب اجبی نہیں لگ رہا۔ گیٹ پھر بچا عدن جو قریب ہی کھڑی تھی۔ قدم بردھاکر دروازہ کھولا۔ مدن جو قریب ہی کھڑی تھی۔ قدم بردھاکر دروازہ کھولا۔ سامنے جو گاڑی گھڑی ہے 'وہ آپ کا مہمان ہے۔ " اذان نے کسی بجے کی آواز سی۔

اذان نے کسی بیچ کی آوازشی۔ "صبح سے یہ کوئی بارمویں گھرے بچہ بھی تصدیق

212 2016 25 Cb - COM

اں سے وہ کیے جھوٹ ول رہا تھا۔ آسف کے ارب اس نے کال ڈراپ کردی بیکن ایک کلو کما تھا چپائوہ ہنس کریولی۔ اثنا تو وہ جان چکا تھا کہ وہ اس مخصوص چپا سے سِزی وغیرہ خریدتی ہے۔

'کیوں جناب اوہ مہمان ہم سے زیادہ عزیز ہے جس کی خدمتیں کی جارہی ہیں۔'' یہ لوفرانہ آواز س کروہ بدک کردو قدم پیچھے ہئی۔وہ نہیں جانتی تھی کہ اذان اس کے پیچھے ہے۔وہ فق ہوتے چرے کے ساتھ مڑی۔ یہ آواز سبزی والے باباکی ہر گزنہیں تھی۔

"آج پھرتم دروازے تک آگئے ہو۔ میں حاجی صاحب سے شکایت لگاؤں گا۔" سبزی والے نے اسے دیے لفظوں میں جھڑکا۔

"پچیا ہم بھی سزی خرید نے آئے ہیں 'اراض کوں ہوتے ہو۔ " وہ جیے درواز ہے ہے جڑے کمٹا شااور بابا کے ہاتھ سے سزی کا شاپر جھپٹ کر خوف سے بیلی پڑتی عدن کی طرف برسایا۔ سارا معاملہ اوان کی سجھ میں آگیا۔ ایک ہاتھ سے عدن کوراستے ہے ہٹا کو ہیر کی تیزی سے ہا ہر گیا۔ وہ نوجوان جو شکل سے ہی آوارہ دکھائی دے رہاتھا اسے دیکھ کر ٹھٹکا ضرور۔ مگراپی جگہ جمارہا۔ اذان عین اس کے ساتے جا کھڑا ہوا۔ وہ اڑکا اس کے او بچے قداور ہار عب شخصیت کے سامنے شکے جیسالگ رہاتھا۔

"آئندہ آگر اس گھرکے سامنے نظر آئے تو واپس اپنی ٹاگلول پر چل کر نہیں جاسکو گے۔"اس کا مضبوط اسحہ اور سرد الفاظ سن کر لڑکے کی ریڑھ کی ہڑی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اذان لب جینچے اپنے غصے کو قابو میں رکھے ہوئے تھا۔

"آئندہ سبزی ہیشہ اپنے گھرکے سامنے خرید نااب چلتے پھرتے نظر آؤ۔" دل تو کر دہا تھا کہ الٹے ہاتھ کے دوچار جھانپر درسید کرے

''ورنسہ؟''وہ لڑکا شایر اب کچھ سنبھل چکا تھا۔ ''ورنہ خمہیں کل ہی پتا چل جائے گا۔''اتنا کمہ کر اذان اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ وہ ایسے لوفروں سے نیٹنا اچھی طرح جانتا تھا۔ آئی اور امن کے

تحفظ كالمخاله أكي وواشح أفس جا آاتو واليبي شام كوبي ہوتی۔ کیونکہ یمال سے آفس کافی دور تھا۔ آج اے اس گھرمیں آئے ایک ہفتہ ہوجیا تھا۔امن سے اس کی بے تکلفی اور دوستی ہو چکی تھی۔عدن کی طبیعت بس ای خالیے کے ساتھ ہی ہنسوڑ تھی یا بھرانی گڑیا ہے رِانونیاز کرتی جے وہ درختوں کی شاخوں میں جھیا کر ر کھتی۔ اذان اس کی نفسیات سمجھ چکا تھا۔ وہ ایک ہی وفت میں تین عمریں گزار رہی تھی۔ وہ گیارہ سال کی عدن جب اس سے بستہ اور اس کی گڑیا چھوٹی تھی' تنهائي پاتے ہی وہ اس عمر میں پہنچ کر اپنے شوق کی المل كرتى تھى-خودےائے بچين سے ملتى- أتى ہوئی اموں سے اس جاتی ہوئی لڑکی کو دیکھتی جو اس کی ذات سے نکل چکی تھی جبوہ کچن میں ہوتی تو ایک بجيده 'باو قار رُمه دار عورت كاروپ دهارليتي كھر جس کے کندھوں یہ علماتھا۔وہ گھرر خرج ہونے والی آیک ایک بائی کا حساب لکھتی تھی اور جب وہ اپنی خالہ کو محبت بھری کمانیاں پڑھ کرسنار ہی ہوتی تو بیس سال کی عمر میں لڑکیاں خوابوں کے جتنے کیل تعمیر کرتی ہیں 'وہ ان میں چلتی پھرتی سفرکرتی نظر آتی تھی۔ باہر کی دنیااس کے لیے اجنبی تھی مخوف کی علامت تھی۔

آج باول کھر گھر کر آرہے تھے۔ منجلی کی ہوا تنہوں کے آنچلوں کو چھو چھو کے ریکین ہوئی جارہی تھی۔سب کا ٹھکانہ آج کشادہ بر آمدے میں تھا۔اس اپنی انگلش کی کتاب کھولے اذان سے پچھے پڑھ رہی تھی۔ریڑھی والےنے سبزی کی صدالگائی۔ "عدو۔۔۔ آلو بینگن کے پکو ڑے بنادو۔"امن نے

فرمائش کی۔ حسب عادت وہ سم بلا کر بیرونی دروازے کی طرف برحی۔ تبہی سعودیہ سے کال آئی۔ سکتل برائم کی وجہ سے اذان کارخ بھی گیٹ کی طرف تھا۔
''تمہمارے چی چیا کیے ہیں؟'' مال کے سوال پروہ کچھ گڑ برطایا ضرور پھر منبھل کر انہیں جواب دیا۔آگر ای کو بتا چل جائے کہ میں اس وقت ان کی بری جیتجی کے عین چیھے 'چند قدم کے فاصلے یہ کھڑا ہوں' اسے کے عین چیھے 'چند قدم کے فاصلے یہ کھڑا ہوں' اسے جیب می شریف میں کھڑی جیب می شریف میں کھڑی

213 2016 على التواع 2016 على التواع 2016 على التواع التواع التواع 213 كالتواع التواع التواع

" توعدن كابا جركى ونيا سے كث كررہے كى وجد كيا يمي لركا ہے؟" اس نے باري باري ان ووتوں خالہ بھالجی کود مکھ کررہم کہج میں پوچھا۔اس کے چرے پہ غصه أبهى تك نمايان تفا-

و کیا کریں بیٹا! اکیلی عورتوں کو ایسے لوگ تر نوالہ مجھتے ہیں وہ تو تمہارے مامول کی وجہ سے محلے میں ہاری بہت عزت کی جاتی ہے و هائی سال ہو گئے بی کو ے نکلے" کچھ کھوں کے لیے اذان سائس لیتا بحول تحميا-سانس ليهاوا قعى اسے د شوار نگا-

''کتا تھا زبردستی اٹھوا کر نکاح کرلوں گا۔ساری گلی جانتی ہے۔بس یہ ذرا حاجی صاحب سے جھمکتا ہے۔ رے لوگوں کے ساتھ افتقا بیٹھتا ہے۔" ایک انسان یرندے کی طرح اتناع صد پنجرے میں بندرہے بھر بھی وہ ہنتاہے کو لاے۔اس کی سائس سے زندگی خوشبو کشد کرفی ہے۔اس کی آنکھوں نے اس باہمت اڑک كو كھوجا - كھر يكو ژول كى خوشبوے مهك رہاتھا- كوياوه معمول کی طرح اے کام میں مصوف تھی۔

وان کے مامول سے کما تھا۔ جران سے بھی کما تھا کنے لگے ہم کیوں وشمنی مول لیں۔ایسے لوگوں کے ہاتھ کمے ہوتے ہیں۔ڈرکے تعال کئے۔جانے اس ہ بخت نے جرآن کو کیا و همکی دی تھی 'چار سال ہو گئے آیا بی نہیں۔"اذان کے دل کو کسی احساس نے بری طرح کچلا۔

امی آپ نے ذرااحچانہیں کیا۔"حرم شریف میں طواف کرتی ماں ہے اس نے بھرپور غائبانہ شکوہ کیا۔ کچھ دریہ قبل ماں سے جھوٹ بولنے کا احساس زا کل ہوکراٹ گھرے بخاوے میں بدل گیا۔

' پھر بھی عدن کو اس طرح ڈر کر گھرمیں بند نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بے جھجک ہو کریا ہر آئی جاتی تووہ یوں شیرنه بنیات"کافی دیر بعدوه اینی آواز اور سالس کی تیزی یہ قابویا کر کھے بولنے کے قابل ہوا۔

ب کے لیے یہ کمنا آسان ہے۔ میرے لیے ایسا

پلیٹ اور جائے کے تین کب تیبل یہ رکھتے ہوئے راعثاد کہے میں کہا۔اذان نے جھٹکے سے سراٹھاکر بے یقینی سے اسے دیکھا۔

'''کروہ مجھے اغوا کرکے ایک گھنٹہ بھی اینے پاس ر کھتا تو باقی تمام زندگی میری کیے صرف موت ہو تی۔ اذان صاحب اغرت کے ساتھ کھر کی قید بھی میرے ليے راحت ہے۔ جنت ہے اور پھر ہمارا تھاہی كون جو اس سے حساب كتاب ليتا۔" اذان كى نگاہ ليكافت

دوبس الله بهارا واحد سهارا ہے جس کی بناہ میں ہم بحفاظت بس-"جائے کاکساس نے زی سے اوان کے سامنے رکھا اور قدم واپس موڑے وہ اس کے صاف شفاف یاوس نظرول سے او مجل ہوئے تک ر کھارہا۔ ول کی مے چینی الگ سوائھی۔

وو مرے دن اس نے آفس کے اردلی بھیج کراس ارے اور اس کے بات کو اپنے آفس بلایا جو اے ی صاحب کے بلاوے یہ بلاچوں وجران اس کے سامنے موجود تھے۔ وہ (کا اے اے ی کی کری پہ دیکھ کر حرت زده ساو محمایی ده کیا۔

"سر آب کے کتے بچے ہیں۔"کافی در بعد اذان مودب انداز میں اس کے بات سے مخاطب ہوا البت اس کی جار نگاہیں اس لڑکے یہ علی رہیں۔ دریمی ناخلف میری واحد اولاد ہے۔" باب نے شرمندگی سے سرچھکا کرجواب دیا۔ ''آپ لوگ اس محلے میں کتنے عرصہ سے رہائش يذريب - "الكلاسوال آيا-"جی یارہ سال ہو گئے ہیں۔"جواب پھرعاجزی *ہے* 

فہوں... "اذان نے ایک گراسانس لیا۔ " پھرتو آپ کی حنان صاحب سے دو تین سال تک وا قفیت اوربات چیت رهی موگ-"

باخب اس ومعاف كروس المسامي وعده كرتابول دو دنول تك وه محلّه جمور رس ك\_" اجانك وه آدى المااوران كے سامنے باتھ جو الركما

وراب بليز تشريف ركيس-"إذان في كوفت زده ہوکراہے دیکھا پھر کچھ در کی خاموثی کے بعد اس کے يدي سے مخاطب ہوا۔

د میری بات دھیان سے سنواور یا دبھی رکھنا میں حتان صاحب كاسكا بعانجا بون اوريد بوليس آفيسر میرے تایا کا بیٹا ہے۔ اس کم کوئم نے لاوارث سمجھ رکھاتھاتو یہ تمہاری بیول تھی۔ "اس کے کرخت لیج

سے آگ برس رہی تھی۔ وقائر آئندہ اس لڑکی کو خواب میں بھی و تھنے کی كوشش كياتومين تمهاري أتكفين نكالنح مي الك لحه بھی ضائع میں کروں گا۔ میری بات سمجھ میں آئی کہ .. "اس نے تعبل یہ زورے ہاتھ مارا۔

"جي جي سي وه الوكاليك وم كانيا-

"وہ میلی اب تنمانہیں ہے کہارے کچھ خاندانی ارجا مسلے چل رہے تھے جواب حتم ہو تھے ہیں۔اب تمام زندگی اس محلے میں جہاری شکل نظر نہیں آنی جا ہیے ورنہ باقی ماندہ عمران صاحب کے جیل میں مہمان بن کر گزارتی بڑے گ۔ ''اور اس کے سامنے بیٹھے پولیس تنفیسرنے ہاتھ اٹھا کراسے خاموش ہونے کا

''بس کرویار۔ اب گیند تمہار ہے کورٹ سے نکل چکی ہے۔" پھروہ اس لڑکے سے مخاطب ہوآ۔ دمنیں نے تمہاری اغوا کی دھمکیوں کو صرف لڑکی کے نام اور مقام کی وجہ سے فراموش کردیا ہے ورنہ وہ جِعترولِ لكا ما كم عشق كا ساراً بهوت موا موجا ما-" غفران کی بات ہے اس کے دل میں کوئی نوکیلا کانچ چبھا۔اس کی آنکھوں کے سامنے عدن کا روش اور پاکیزہ چرو آگیا۔اتا گھٹیا اور حقیر فخص عشق جیسے لفظ کا مرتکب وہ بھی اس کے لیے 'کیسے ہوسکتا ہے۔ چیجن جیسے دل میں گھر کر کے اس کی کیفیت کالطف لینے گئی۔ " بی اتی اس آدی فروا سر مالیا ۔ " آب بقیبنا " اپنے بینے کے کرتو لول سے بھی واقف مول گــ "اذان نے قررساتی نظراس آوارہ یہ ڈالی۔ جوبيلويه ببلوبدل رباتفا-

"یہ میری بدنصیبی ہے کہ اس ناہجار نے محلے میں مجمع منه دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔" باب کے لبح میں دکھ کے ساتھ واضح لرزش در آئی۔ "ال تو ہر گھر میں ہوتی ہے جو عورت کاسب سے مقدس روب ہے الیکن اس کے گھریس دوجار جوان من بہنیں ہوتی توبیہ مخص یوں لوگوں کی بیٹیوں گواغوا کی كميال دان ديها رئ نه ريتا جراً-"وه اي مزاج العمال محل سے بات كردہا تھا۔اندر سے وہ جس قدر گزشته وان سے کھول رہاتھا بیدوہی جانیا تھا۔ <sup>و خ</sup>یر رزاق صاحب دو تین دنوں کے اندر آپ کو وه محلّه چھو ژنا ہوگا۔" وہ تھھرتھمر کربولا۔ پاپ میٹے مررط كراس ويصا-تبنى دروازه بجا-يس كى آوازيه وُلِولَى بِهِ مامور چراس في اندر آكر مؤوب ليج مين

"مرا ایس لیں لی صاحب آپ سے ملاقات منظر ہیں۔"اس لڑے کے چرے یہ ایک وم دم نہیں فورا "اندر بھیجیں۔ "اس نے مطبق ہو کر

ائی کری کی پشت ہے ٹیک لگائی اور بالکل ڈھیلے انداز میں کری کواد هراه هر همایا-الس ایس بی صاحب نے ادھرادھر نظرڈالے بناعین اس کے سامنے نشست

''آج اے ہی صاحب کو ہماری شکل دیکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔"اس نے اذان سے مصافحہ كرتي موئ بشاش كبيج مين كها-"آپ کی شکل دیکھنے کی ضرورت یوں پیش آئی ہے کہ آپ کو کسی کی شکل دکھانی تھی۔" اذان کے ہونٹوں یہ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ "وہ کون سی خوش نصیب شکل ہے۔"اس کالہجہ

بھی شرریہوا۔

هارے بعد بالی طرف تھرنا۔ " " پھر پمال مہیں ہے تو وہ ہے کمال ... ؟"اس کے اندرخود برى شدت سے كھدىد موكى-اصل میں زوسیہ کوجس کا نتظار تھا'وہ آگیا۔ «السلام عليم خواتين ايندْ خواتين! "غفران شكفتكي ے مسکرایا اور ال کے ساتھ ہی بیٹھ کیا۔ دومی... بهت اسرونگ سی جائے بنوائے 'بهت تھک گہاہوں۔" " تموا بھائی کے لیے ذرا الگ سے اسٹونگ ی چائے بنا لاؤ۔" امبو<sup>ل نے</sup> کین کی جانب رُخ کرکے ہدایت دی مجربوری اس کی طرف محوث ۔ د عفران التہ میں کچھ علم ہے اذان کمال محمرا ہوا ب-"انداز کھے تشویش زدہ تھا۔ "جی ای-"وہ اینے ماموں کے طرف ہے۔"وہ بند آ تھول کو بورول سے دیاتے ہوئے بولا۔ زوسیہ کو مسے ی نے کھولتے ہوئے کوس میں دھکا دیا۔ واس کے ماموں کی قبلی کے ہاں توایک عرصے ان کا آنا جانا تقریباً محتم ہی ہے۔" رخشندہ نے کچھ مختاط ساہو کر تر کئی نظرول سے زوسیہ کودیکھا۔ ودگر ہیں تو ان کے رشتہ دار ہی۔ پھر آنٹی کی رضامندی ہے جی کیا ہوگا۔ میری آج ہی کی کام کے سلسلے میں اس سے ملاقات ہوئی ہے۔ ماشاء اللہ خوش باش ہے۔ویسے یاد آیا آئی آپ بھی تواس محلے کی بروردہ ہیں۔"عفران ایک وم سیدھاہوا۔ نوسیے کر برطاکے " زمانہ ہی ہو گیاایاں ابا کے بعد بھائیوں نے وہ گھر بھے ویا۔اب تو بھولے بھٹکے سے بھی بھی جاتا نمیں ہوا۔" و مرآب کے رشتہ وار تواسی کھرمیں رہے تھے" غفران نے جیسے اس کی شہ رگ یہ ہاتھ رکھا تھا۔وہ ايكسومبدي\_ "میرا چیرا بھائی شاید ابھی تک ادھرہے کیوں کہ بھائیوں ہے وہ گھراس نے خریدا تھا۔" آواز بمشکل حلق ہے تکلی۔

وذكل تك وه ضرورا دهرتها بمكرآج كهيں اور شفث

المو کے افال ایم کل شام میں افات ہوگی میرا خیال ہے کہ ان کے سلمان کی شفطنگ کے وقت اگر میں بھی وہان موجود ہوں تو زیادہ بهتررہے گا۔ "اس نے ہائیں آتھ بھی کراسے اشارہ کیا۔ "تھیک ہے۔ جیساتم مناسب سمجھو۔" اذان نے بھی ذو معنی سا جواب دیا۔ سو وہ ہاتھ ملا کے رخصت ہوا۔ دیا ہے ۔ ان رہ اسکت میں "اگر اس کر اس

''اب آپ دونوں جاسکتے ہیں۔''اگر اس کے بس میں ہو یا تو ان میں سے ایک کو دنیا ہے ہی جھیج دیتا۔ اس نے ان کی طرف دیکھے بنا اپنے سامنے ایک فائل کھسکائی۔ وہ یوں جلدی سے ہا ہر کو لیکے جیسے صدیوں کے بعد رہائی لمی ہو۔

'دکھٹیالوگ ۔۔''اذان نے ان کے جاتے ہی دونوں ہاتھ سرکے چھپے لے جاکر انگلیاں آپس میں مرقم کیں اور خود کوپر سکون کرنے کے لیے جسم الکل ڈھیلا چھوڑ

# # #

دو آج نوبیہ کو ہماری یاد کیے آگئی؟" رخشندہ کو واقعی خوشی ہوئی۔ آیک تودہ اس کی ہونے والی سمر جس واقعی خوشی ہوئے والی سمر جس کی فرجی دوست تھی۔ دس سرے برے کمال کی چیز تھی اس چوکئے این کو ہے کم نہیں تھی۔ دس کا جائے ہے ایس تھی۔ بانسہ پلٹ سکتی تھی اور سمی کا بھی بیڑا غرق کرنے کا محمل اختیار رکھتی تھی۔ محمل اختیار رکھتی تھی۔ محمل اختیار رکھتی تھی۔

''آپ سے ملے بھی کائی عرصہ ہو کیا تھا' کمریج بتاؤں تو اذان کی خبر گیری کا بھی دھیان تھا۔ آخر کو ماں باپ سے پہلی دفعہ جدا ہوا ہے استے عرصے کے لیے پھر آصفہ سے گلہ کرے گا کہ اچھی خالہ ہے تمہاری غیر موجودگی میں میری خبر تک نہیں لی۔'' آج وہ خلاف معمول سوچ سمجھ کر بول رہی تھی نظریں بھٹک بھٹک کردروازے طرف تھیں۔

''اذان ہماری طرف تو نہیں ٹھمرا ہوا۔'' رخشندہ نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ دور میں میں دور ہوری کی ہے۔

"میرے سامنے آصفہ نے اس سے کما تھا کہ

216 2016 × FI ELD XIII

منتصون أخيراليم أسكته من المهرجي المنز كازا كة این زقرے یہ محسوس ہورہاتھا۔ اس کی زبان تک اثر آیا تھا۔

بیہ تم کیا اس کے ماضی کے دروازے کھول کے بينه كيم بو-"رخشنده إكاسابسين-

''ارے نہیں ای مصل میں ان کے کزن کا بیٹا کچھ ا چھے قماش کا نہیں تھا۔ دور کی بات تو چھوڑیں 'اپنے گلی محلے کی لڑ کیوں کو بھی <u>کھلے</u> عام اغوا کی دھمکیاں دیتا بھررہا تھا۔ وہاں کے باسیوں کی شکایت پر بولیس کو نوٹس لیمنا پڑا۔ آج شام وہیں گزری تو وہاں آئی کے والد کا بھی تذکرہ ہورہاتھا اور اتفاق دیکھیں گھر آتے ہی

ان علاقات بهي بو كئ-" موی چو کنی ہو گئی ہے ہاری پولیس مورا" نولس لے لیتی ہے۔ "تمونے جائے بکڑاتے ہوئے کھلاطنز كيا-رخشده كاذبن كحداجه سأكياتفا-

دمين ذرا تھو ژي ديرينوز کالطف اٹھالوں-"وه ان ہے معذرت کر تااہے کمرے کی طرف پرمعا۔ ملازمہ زوسید اور رخشنده کوچائے پیش کردہی تھی۔جبوہ جا چکی تو زوسیه رخشنده کی طرف تھسکی پھرادھرادھر نگاہ وو ژا کررازداری میاول-

ا کررا زداری ہے ہوئی۔ ''اذان کو کیاسو جھی ماموں کے ہاں ٹھیرنے کی۔ ہم خود بچیوں واتے ہیں۔ کہناتو نئیس جا سے مگروہ لڑکیاں اچھے کریکٹری نہیں ہیں۔ کلی محلے میں مصنع ہی لؤکوں کو پھائس رکھائے اپنااذان تو پھرسیدھاسادہ بچہے۔ اپنی أتكصير كلى ركهنا رخشنده اور مين اب خلتي مول-سارہ انتظار کرتی ہوگ۔" رخشندہ جیسے زیردسی مسکرائیں اور اسے دروازے تک چھوڑنے آئیں۔ اس نے تیلی سلکا کر بھری ماچس میں رکھ دی تھی۔ وهوال بنمآيا آك لكتي بجه عرصه تك نتيج كالنظار كرما تھا۔ شیردل کی باتوں سے اسے شک گزرا تھا کہ وہ اے ساتھ میں کا باوں ہے جسے میں کروہ کا کہ دہ ہے۔ سی صاحب کمیں اذان ہی تو نہیں بجس نے غفران کے ساتھ مل کر انہیں اس محلے ہے بے دخل کیا ہے۔ آج اپنے شے کی تصدیق کی غرض سے ہی وہ یمال آئی

' دمیں دیکھوں گی مدحت بیکم که تنہماری زندگی میں

چھکا چھک بچھکا چھک۔موٹر بہب چلتا تو یوں لگتا کہ زمین زازلے کی زدمیں ہے۔ آج وہ مستری سے موثر ب تھیک کروا رہا تھا اور جن ٹوٹیوں اور شادِر زمیں یائی كم أنا تقاان كى بقى بدلى مورى تقى-كام حم كرواكر ابھی وہ بیشاہی تھا کہ عدن کی سجیدہ آواز ساعت سے

ہم فقیر نہیں اذان صاحب کہ حیلوں بمانوں سے ہاری ارادی جائے۔ یونی ایس ہے لے کر آج مک کے تمام سامان کی رسیدیں مجھے جائیں۔"اذان دیکھ رہا تھا کہ وہ کل کے واقعے کے بعد کچھ اکھڑی اکھڑی ی تھی۔ گھرخالی کرواتے ویت وہاں بولیس کی کافی معاری تغری تھی جو کہ باتی کی محلے والوں کے لیے ہیں تھی کہ اب بند تلی کے سرے بیہ موجود کھر کی طرف کوئی میلی یا اجلی آنکھ ہے بھی دیکھنے کی جرات ہم

آج صبح ہے ہی گھر میں محلے کی خواتین کا آنا جانانگا رہاسب ایک ہی بات وہراتی رہیں کہ حنان صاحب کا بھانجابت براافسرے جسنے شیروجیے لوفرے اس محلے کو نجات دلا کر برا کارنامہ انجام دیا ہے۔

" کس قدر گھنا ہے یہ بندہ ڈرا جوانی ملازمتِ کی بھنک بھی بڑنے دی ہو۔ خالہ کے استفسار پر کیے معصوم بن سے کما کہ گور نمنٹ کا ملازم ہوں۔" آج جب ائے حقیقت کاعلم ہوا توعدن کے تو گویا تلووں پر آکر بھی تھی۔اس کےاس قدر روڈ اندازیہ اذان نے تُعْتُك كريغورات ويكها- پيرسمولت سے بولا۔

رسيدس وغيروتومير عاس بي مرجوبات آب کو مشتعل کررہی ہے سیدھے جھاؤے وہ بتادیں تو مہانی ہوگی۔ "وہ ذراسامشکرایا۔

آپ تشم میں ہوں واپڑا میں کلرک ہوں یا چوكىدار بېمىس اس سے كوئى غرض نهيں اور نه بى س

اعى المار أو أمرين المازيد في الله الما والموكودة "اوه-"اذان نے محظوظ ساہو کرلیوں کو گول کیا۔ حفنجلامث اور كوفت كاشكار موياتها \_ اس لمح إس كى عضيلي آئكھوں ميں بھلاوہ جھا تكنے كى ''پرانی ملازمہ کی بہو آتی ہے۔ دو سرے تیسرے دن مشین لگا کر کیڑے دھوجاتی ہے۔ساتھ ہی تفصیلی مجال كيول كركر سكتا تھا۔ "عدن یہ کیا برتمیزی ہے۔"اشاروں کنایوں میں صفائی وغیرو بھی کرچاتی ہے۔" آنٹی کی گفتگو میں اس كے سوال كرنے كا بجس ائي جكه برقرار رہا۔ مدحت اسے ڈیٹ چی تھیں۔ مراب کھل کے بالاً خر "عدن كو ساتھ ساتھ پڑھائی جاری رتھنی بولناہی پڑا۔ عامے۔" وہ ویکھا تھا کہ وہ کیے زرا زراے میسج ''رہنے دیں آنی۔'' اس نے ہاتھ اٹھا کر جیے بر حاتے کے لیے اس کے آگے پیچھے پھرتی ہے۔ انسیں مزید کچھ بھی کہنے سے روکا۔ چھردوبارہ تلملاتی ومسطلب ريكولرناسهي ثيوش سينثروغيروبي جوائن عدن سے مخاطب ہوا۔ "آپ اس تمام واقعے کو صرف اپنی ذات تک كرك-"وه بالكل مد بم لبح من بات كرمها تفاكه مبادا کہیں وہ من کر پھر کسی ٹمیائیس کا شکار نہ ہوجا۔ محدود مت مجھیں۔ معجھیں ہر گھر میں مجبور مال باپ ایک تو ویسے ہی بات بات یہ اسمصیں دکھائے ملتی ائی بیٹیوں کی طرف سے اس صورت حال کا شکار ۔"اس نے زم کیج میں کمہ کرمتانت ہے اے بہلے تواں کم بخت اڑکے کامسئلہ تھا اب میں اس سے بات کروں کی کہ شام میں وقت نکالے۔ ایک تو اپ کی در میری بات کا جواب میہ ہے کہ آپ آج كل يدار كيال موت وراع بست ديمتي بي اورده لوگ ایراد کے مستحق ہر کز بھی جیں۔اپ تھوڑی بھی مانو بالکل فارغ ہیں جو ڈراموں یہ ڈرامے بنائے چلے جاتے ہیں۔ "ساتھ ہی تر چھی نظرے چائے لے کر آتی بھانجی کودیکھا۔ تحوری در بعدمیں آپ ہے میں انگرا اچھا لگوں گا۔" موری در بعدیں وضاحت دی نظریں اسی یہ مرکوز تھیں۔ وضاحت دین نظریں اسی ہے تمام حساب کرلیں گے۔ جاب کے متعلق اس کیے سیس "خاله کیسی جاہلانہ بات کرتی ہیں۔" وہ منہ بنا کر بنایا کہ پھراؤکیاں اس حرکت کو شوبازی سے مسلک ہولی۔ اعتراضِ اس یہ تھا کہ سب تھے سامنے ہی کرتی یں سوکشیکہ نظرمهمان پیروالی۔ "بیران کاذربعہ معاش ہے۔" نیبل پیر چاہے رکھ کر كرتى ہیں۔"اس كاچرہ تك مسكرااٹھا۔ کیوں آئی سے کمہ رہا ہوں تا۔" نگاہوں کا ار تکاز سیدھی ہوئی تب بی اس کے سیل یہ مسیح ٹون جی-ٹوٹاوہ مدحت سے آئید جاہتا' قریب سے گزر تی امن کو اب بیر بردهی تکھی بهن کی طرف دو ژانگائے گی اور يك كب جائے بوجائے" جوابا" اس كے کھے کھول بعدوہ نگاہیں سیل یہ جمائے ممن کے نام کی ققهدلگانے کو حیرت سے گھورا۔ ہانک لگارہی تھی۔اذان نے ممروں میں جھا تکتی عدن کو "سبجھیں "آپ نے گرم یانی کی فرمائش کی ہے۔" وہ جھٹ قیقے کی وجہ بتاتی کئی کمرے میں کھس گئے۔ مخظوظ ساہو دیکھا۔ عدن اسے گھور ناچھوڑ کر کچن کی طرف مڑی تواس نے

الله التوريخ التوريخ 218 2016 على التوريخ الت

بھی طمانیت بھرا گہراسانس لیا۔اے غصہ نمیں آیا تھا

"آپ نے ملازمہ وغیرو کا جھنجٹ نہیں یالا ہوا۔"

بلکہ اس کی خودداری انچھی لگی تھی۔

زوسیے نے رزاق کے اٹھتے ہی شیرول کو آڑے

ہاتھوں لیا۔ول تو کررہاتھا کہ اس کے لیے ترفیکے وجود کا

حشرقیے کم نہیں ہوناچاہیے۔

رہے ہوں کی اجھوٹی بھی بری قیاست کی چز ۔"وہ آنکھیں ٹیڑھی کرکے خبانت سے مسکرایا۔ ' خبردار..."اس نے فورا "شمادت کی انگلی اس پیر

واب شیں ۔۔ پہلے کی بات اور تھی۔ اب اذان کا آنا جانا اُدھررے گا اور جو غفران کے سامنے تیرے بابے نے رشتہ واری کا بک دیا ہے توجانا توہے کہ میں ساره کی شادی ازان سے کرنے کی خواہش مندہوں۔ واشنے اونچے خواب نہ دیکھو۔ آسان سے کرے گی توہڈی پیلی کارونا بھی نہیں رونا پڑے گا پھو پھی۔" ساره كاير كشش سرلا نگامول ميل محواته پهوچى كى شكل به يعنكار برسى نظر آئي-'''آنے سالوں سے آصفہ میری متھی میں ہے اور جو کڑمیں رخشنیدہ کی دیوار کے ساتھ لگا کر آئی ہوں اب و کھنا کس کا تھیل بنا ہے اور کس کا بڑا ہے۔"

وهیان میں رخشندہ کا پیکارٹر آچرہ آیا تواس کے ہونٹوں پہ ایک شاطری مسکراہٹ تعبر تی۔ وللناب آج كل شيطان كي أكيدى مي بيو يعي كا آناجانا کھ زیاں ہی ہے۔ "اس کے بلندوبانگ قبقے یہ زوسیہ نے چونک کرناگوار نظروں سے اسے دیکھا۔

ہوا کے چھوتے ہی گھڑ کی کاپٹ زور سے بجا۔ ' دمیں ساحرہ ہوں۔ میں محبت کی مانند احساس کو چھولیتی ہوں۔ جسموں کے اندر سرایت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ آؤنجھے چھوکے ویکھواور مجھے چھونے دو۔" اس نے کان میں سرگوشی کرے ایک کھلی ترغیب دی۔ کمس کا ہلکا سااحساس بخش کردور ہو گئی۔ اندر جبس برمھ کیا تھا۔ سب کی نیند ٹوٹنے کے احساس سے آہنتگی ہے دروازہ واکر ناوہ باہر آیا۔ گھٹ اندهراتھا-روزانہ برآرے میں آئی اس کے لیے بستر بچھواتی تھیں۔ وہ پاہر سونے کا عادی تہیں تھا۔ آج موسم محنڈا تھا تو وہ کمرے کی تھٹن سے گھرا کردیے پاؤں چارپائی تک آیا۔ ہوا بہت خوش گوار تھی ہجھوم

انتخذان کے ماحتے میرے امامکا نام لینے کی آبیا ضرورت بیش آئی تھی۔" کیج میں کر کیے ہے بھی زیادہ کڑواہٹ تھی۔

ویوں کہ میرے ابا آپ کی سمیلی کے سسرال والول كوخوب جاف تصاور يجان كربى آب اوران کے بچ تعلق کی وضاحت کی تھی۔"شیرونے زوسیہ کو بری میشی اور کنا ژنی نظروں ہے دیکھا۔

والی نظروں سے مجھے نہیں عنان کی بٹی کو تا ژئے رہتے تو زیادہ بهتر تھا۔" وہ جیسے جھکس کر تولی۔ واشخى الول من تجهي اتناساكام نه موسكا-"

''وه ذراسا کام نهیں تھا بھو پھی! دھمکی اپنی جگہ جمر اغوارني كي صورت باقى تمام عمر جيل ميس سرنار الوكيا بعدمين توجيجي نكلواتي جوايي باب كانام درميان ميس آنے ہر مجھے قتل کرنے کے دریے ہے۔" شرو کو سمی ہری مرجیس دا ڑھ کے اندرر کھنے کی عادت تھی۔ ''ویسے بھی میں تو صرف تیرے کہنے یہ اس اور کی کے پیچھے لگارہا درنہ ایسا کیا تھا اس میں 'نہ کوئی اسٹا کل نه فیشن-"وه بد مزه مو کر بولا-

اوبرے محلے کی اڑکوں نے جو واقعی دیکھنے کے قابل تحين مجهداس كاعاش مجهد كرتهمي لفث تك نه

"اس كاعاشق رہے ميں تھے كون سے كھائے كا سامنا کرنا برا۔"اس نے آم کی قاش اٹھا کرمنہ میں کھی۔" تیرے باپ کی ابھی تک چونسہ کھانے کی ات نه گئے۔" آم كاذا كفته چكى كرمود كھ خوش كوار ہوا۔ 'ایک تو پھو پھی تو اصٰبی کی کتاب کھول کر ہروقت رنے لگاتی رہتی ہے۔ "شیرو منہ پھاڑ کے ہیا۔ "سارے صفحات بھاڑ کے۔ ٹوٹے کرکے پھینک ویے ہیں۔بی ایک دوسنمال کے رکھے ہیں۔"آج بھی اس کے تصور میں حنان کاوجود ہلچل مچا ٹاتھا۔ ' مخبر اتناتو ہوا کہ عدن کی بڑھنے بڑھانے کی عمر تیرے خوف ے نکل گئے۔ اور سے شکل بھی واجی ی ۔ کمال اذان... کمال ده..." وہ اطمینان و تسلی کے سارے یل باندھ کے بول۔

ہار آئے زم ہوائے اس کی آٹھوں دومر ''تعرن سے مہیں اذان بھائی کیے سے ہیں؟ دونوں بہنیں صحن میں چارپائیاں بچھا کر لیٹی ہوئی تہیں اذان بھائی کیسے لگتے ہیں؟ بائقيه ابناباته يورك انتحقاق ب دهرا اس قدر مواكا حق جنانا اسے اجھا نہیں لگا تھا شاید کہ جھنے سے آ تھوں پر سے کلائی ہٹا کر گھپ اندھرے میں آنکھیں پھاڑ کراس ہیں سالہ لڑی کودیکھنے کی کوشش میں۔امن کے سوال پروہ سیدھالیٹا اینے بارے میں لؤكيول كى رائے سے يو بخولى واقف تھا۔اس كى كزنزكى کی بجس کی دورونزدیک کی نظرخاصی کمزور ہوگی۔اس سراسی نظریں اے کھیرے میں لیے رہیں۔اس کی نظرمیں بیہ دونوں مہنیں ابھی بچیاں تھیں۔وہ پرخلوص نے یقین کی صدیاری۔ نگاموں سے انہیں دیکھا تھا بھر بس سے ایسے سوال کی "اسے دیکھتے ہی مجھے غصہ آجا آہے۔" فضامیں كوني تك بنتي تقي-محملی لیموں کی باس نے مہمان کی سانسوں کو کافی کھٹا و النااس في سوال واغا۔ ترو تروا تا ہوالہے چھوٹی بمن کے کان تھنچتا ہوا۔ اقراسوچو اباکے مرنے کے بعد رشتہ داروں۔ دوافوه!" مطلب ويكھنے ميں كيے لكتے ہيں۔ امن محبت ایک دم کهاں سے پھوٹ پردی ہے ہوتے بھی کون سا پھو پھو آتی تھیں مگر بہت زم خو جران تمهيس مخجا نظر آ ٽاہے۔ اجما شفیق سے مسعود بھو بھا کا تصور میرے ذہن میں بہت ے کیائے جب خالہ سے شادی کی تواس کے بعد ۔ وہ تنجاب اس کے منجا نظر آیا ہے۔وہی ى يقينا " يھو يھو سے چھے كراى آتے ہوں میں تہاری بات ہے انفاق نہیں کرتی۔ "امن . بوكرو-"المن كي سجھ ميں نهيں آرہاتھا نے اس کی ناممل بات کا آخری کوناایے باتھ میں لیا۔ وجمارے کھر کی دیواروں ہے کون سے ہیرے جيه مايول سعيد تنبس اجمالكاب. جوا ہرات جڑے ہیں جنمیں وہ آبار نے آیا ہے ، پھر ''لاحول ولا قوۃ ''آزان نے کروٹ کی۔ ''ہے وقوف ہمایوں کو تو میں نے کیے شار 'بے خاله مدحت كواكراس كے خلوص برشك مو الود براه دو ماہ کے لیے یوں ایک احمیل کو طریس تھرنے دیش۔ حباب دیکھ رکھا ہے۔ ''کاس کی توبات ہی الگ ہے۔ امن کواذان کے بارے ش مری مری سوجھ رہی تھی کہجے میں شربی سی تھلی۔ اس ليےاس كالبجه بھى سزيتوں جيساتھا۔ مميرے حساب سے اذان بھائی کو آئے ہفتہ ڈیرڈھ وخاله كوجيے زمانے كى برى خبرے-اين ساسيدهاتو توہوہی گیاہے گھر آنے کے بعد پر آمدے میں ہی بیٹھتا کوئی ہے ہی نہیں موا رشیدہ بتارہی تھی کہ اذان ب تواور کون سا کھو تکھٹ نکال کر بیٹھتا ہے۔"امن صاحب کے چیا آیا ای شرمیں رہتے ہیں 'جبکہ وہ کا تیز ہو بالبحہ بے بھین سے بحربور تھا اندھرے میں حضرت 'خالہ سے کمہ رہے تھے 'ماموں کے علاوہ شمر بقیتا "الم تکھیں بھاڑے اے تک رہی تھی۔ مِن كُونَى دو مرا رشة دار نهين تعا- آف كاستله تعا-"الچھاناراض تومت ہو- بتاتی ہوں۔"جیسے بمن پر اس کیےادھر آیا ہوں 'جبکہ۔ وايك تويه تمهارا جبكه مجھے زہر لگتا ہے سونے دد ''پنج بتاؤں۔۔میںنے تبھی اسے دھیان سے دیکھا مجھے"جب بات اس کی پیند کے خلاف ہوا کرتی تووہ يون بى رستەبدل ليا كرتى تھى۔ " " لیجے اے ی صاحب' خوش گمانیوں کے جھولے

العرائعال القرر 2016 و25

''تاراض مت ہو'منبح دھیان سے دیکھوں گی' پھر

"دوریہ بتاری تھی کہ اس کی اموں کی لڑکیاں اتنی اچھی شہرت نہیں رکھتیں۔ اس لیے کمہ رہی ہوں اے اپنے کانٹیکٹ میں رکھو۔"

دهما او الركول كے معالمے ميں نہيں پر آ۔ خود كو برى او نجى چيز سجھتا ہے 'بالكل آئى جيسا ہے جو اپنے سامنے کمى كو پچھ كردانتى نہيں اور آپ نوبيہ آئى ہے اتنا فرى مت ہوا كريں۔" ثمو كے زبن ميں نيكسٹ عيد په سارہ كا اذان سے فرى ہونا ياد آيا۔۔۔ رخشندہ نے سواليہ نظرول سے اسے ديكھا۔

رستدہ سے دونوں ماں بیٹیاں عجیب ی نیچرکی دی آئی مین۔۔ دونوں ماں بیٹیاں عجیب ی نیچرکی ہیں۔ " وہ ماں پہ اور کچھ بھی واضح کرکے اسے مزید المجھن میں نیسی ڈالناچاہتی تھی۔ " دونوٹ وری مما۔۔ اذان کی چوائس بہت ہائی فائی

دخونٹ وری ممایہ اذان کی جواس بہت الی فاقی ہے۔"سارہ کے معاملے میں اس کی ناکواری محمولے جانب کی تقی۔

''بندہ ذرا الگ مزاج کا ہے۔اسے تویانی کا ایک گلاس بھی بورے برونوکول اور نفاست کے ساتھ چاہیے۔'' بٹی کے شہیر میں دن دہاڑے جو اذان کے ذکریہ جگنو جیکتے تھے' دہاں کی نظریں دیکھ عتی تھیں۔

موٹریپ کی چھکا چیک ہے او نجات مل گئی تھی،
واش روم میں رسی ٹوٹیوں کی ٹپ ٹپ بھی بند ہو چکی
تھی گرایا کوئی مستری نہیں تھا جو صبح صبح عقبی گئی م
میں بریا ہونے والی شؤپ شؤپ اور شرژ شرژ جیسی
میں بریا ہونے والی شؤپ شؤپ اور شرژ شرژ جیسی
مریلی آوازوں سے نجات دہندہ بندا۔ اس پانیوں پہ
تھا۔ اس نے بس پہلی صبح پروہ سرکا کردیکھنے کی جسارت
کی تھی۔ کو کہ منظر دیدہ زیب تھا اور نینڈ کی طلب پس
کی تھی۔ کو کہ منظر دیدہ زیب تھا اور نینڈ کی طلب پس
پشت ڈال کر دیکھا جاسکیا تھا گراؤان مسعود الی غیر
اظل آئی حرکت کا مرتکب نہیں ہوسکیا تھا۔ شام کو وہ چند
فاکٹر اپنے ساتھ لایا تھا۔ رات خاصی دیر تک وہ کام
میں مصوف رہا اب علی الصبح پھرچھیا کے چھٹی۔
میں مصوف رہا اب علی الصبح پھرچھیا کے چھٹی۔

بروں کہ میں وسا ہے ہیں ہے۔ در تم نے نوٹ کیا' ہم دونوں سے دہ یوں بات کر آ ہے جیسے ہمارے منہ میں چو شیاں ہوں۔" رات کے سکوت میں اس کی ہلکی ہنسی کلی کی طرح چٹکی تھی۔ در ہم سے کافی برط ہے تا۔ اس کیے۔ "امن کچھے صلح جو ہو کر یولی۔

"وہ ہمیں جابل اور بے وقوف سمجھتا ہے اس
لیے "سکوت شب نے متحور ساہو کربر آمدے میں
دیت لیٹے خوبرہ مہمان کے ہونٹوں سے چکی
مشکراہٹ کو ول لگا کر دیکھا۔ ہوا پودوں کی خوشبو کو
سوچھتے مجمار اطراف مٹر گشت کرنے کرتے چھ تھلنے
گئی۔ سخن سے آوازی آنا بند ہوئیں۔ نینہ کا اسم
مجت کی اند ہے اختیار کردیتا ہے "نیند کی پہلی تھی یہ
بے افقیاری کے عالم میں اُترنے سے قبل وہ کمرے
میں چلا آبا۔ میج اے بر آمدے میں سوتا و کھ کروہ
انسین شرمندگی میں جنال میں کرتا چاہتا تھا۔

دو شہاری بات اذان ہے نہیں ہوئی۔" نوڈلز کا باؤل تھاے کسی مووی میں کم بیٹی کو رخشندہ نے وحیان سے دیکھا۔

وں سے سربراو ہے۔ دکیا۔ "ثموہکی آواز میں چیخی۔ دمیں بلونہیں کر عتی۔ "اس نے نفی میں سرمالایا۔ دنیقینا "کسی ہوٹل میں ہوگا" اے اپنی پرائیولی بہت عزیز ہے۔ "وہدوبارہ نوڈلز کی طرف متوجہ ہوئی۔ دخبر کی ہے کیونکہ غفران نے دی ہے۔ "رخشندہ اب کا نے ہوئے کسی سوچ کے آنے بانے میں انجھی ہوئی تھی۔ اب صحیح معنوں میں ثمرہ کی بھوک اڑی۔

المار شعال التور 2016 1221

وجب منان حیات تعالومیرے بچا آیا 'امول وغیرہ جب جب کراچی آتے ہیں قیام ہو تا ہے سمارا عورتوں کی خبر گیری کون کرا ہے 'منیر کا بھلا ہو' بے آمرا عورتوں کی خبر گیری کون کرا ہے 'منیر کا بھلا ہو' ہے اسمال بعربعد ہی سبی۔ ''شکر سے لبریز آواز۔ محسوس مال بعربعد ہی سبی۔ ''شکر سے لبریز آواز۔ محسوس منیران کے لیے ڈویتوں کو شکے جیساسمارا مانا گیری تھیں بین روڈ یہ اچھی کو ایش میں۔ جنہوں نے کرائے یہ لے رکھی تیس لوکیشن یہ تھیں۔ جنہوں نے کرائے یہ لے رکھی تیس کی اوکیشن یہ تھیں۔ جنہوں نے کرائے یہ لے رکھی تیس کا اس نے وکا نیس جنہوں نے کرائے یہ لے رکھی تیس کا اس کی آمر کے اس کے ہر جگہ اندھیر مجار کھا تھا۔ باتی کا کام ان کی آمر کے بعد ہی خبرایا جا سکتا تھا۔

در کرے اور کڑے وقت میں ایکھے وقت کے رشتہ دار اور دوست آئکھیں پھیرے گزرتے ہیں۔ نہ بھی ہم نے حساب کتاب انگانہ کھی اس نے دیا۔ بھی خبر کیری کرنے آجا آئے تو گلی محلے میں چلو بھرم ہی رکھ لیتا ہے کیہ ان کا بھی کوئی ہے۔ "مدحت جیسے خود کلای کرن کی تھیں۔ ایک تانج کی مسکر اہث نے اذان کے ہونٹوں کو چھوا۔ دو تین دنوں سے اندر چھیائی بات کرنی ہونٹوں کو چھوا۔ دو تین دنوں سے اندر چھیائی بات کرنی

الناف محترمه عول صاحبه عجال ہے جو اپنی ڈیول سے چوک جائے "اس نے تکھیا ہے کانوں پہر کھا۔ "لکھتے رہے ہیں تمہیں روز ۔... خواہشوں کے خط۔" ایک لمبا سُر لگا' اس نے دو سرا تکیہ بھی کان پرر کھا۔ "کبھی بھیجے ہی نہیں۔" "المجھار تی ہولی لی جو نہیں بھیجتی ہو۔" دونوں تکیے اٹھاکردور بھیتے۔ "کانی میں تہ بعد خیا کون آئکھوں کان جو ارد یہ سا"

''یانی میں تر ہتر خط کون آنکھوں کا اندھا پڑھ سکتا ہے۔''ایک جھنکے سے اٹھا اور واش روم میں کھس گیا۔ گیا۔ میں چھد دیر پعیدوہ نک سک سے تیار تھا۔اب اس کار خ

باہری جانب تھا۔ "جانبیں یہ لڑی صحن سے کن زمانوں کی گردو ہوتی رہتی ہے۔" مرحت بردیرہا بٹن "ممن اگلا صحن صاف

آپ کو کیا خبر کہ عقی صحن میں ہر منج کون سی شوشک چلتی ہے جمویا صحن نہیں سمندر کا کنارا ہو یا ہے۔ وہ ہر آمدے میں پیچھی دو سری چارپائی پید نیم دراز تھا اس کاموڈ ابھی تک آف تھا۔

"ارے عدن اب آبسی چکو-" مرحت نے ہواڑ بلندیکارا-

"درہنے دیں آنی ایکھ تاشتے گی کوئی جلدی نہیں۔" پھرچونک کرانی دھلی دھلائی گاڑی کو دیکھا' بقیناً" بیامن کی کارستائی تھی۔ "تنٹ' مجھراچھی طرح استعامیاں کر بھر مجادی

"آنی مجھے اچھی طرح یاد ہے اموں کی بھی گاڑی ہوتی تھی۔"

"دان موتی تھی"۔ انہول نے اذان کی گاڑی کو حسرت سے دیکھا۔

''پھراس کاکیابنا؟''وہ ایک دم سیدھاہوا۔ ''پچ کر پیمے بینک میں رکھوادیے کہ کل کو بچوں کے جیز کے کام آئیں گے۔'' ماضی کی یادہے بھیکنا' بے آسراسالہ ہے 'نظرین کسی غیر مرتی تکتے پر تکس۔ ''وہ گاڑی کس نے خریدی تھی'اوروہ رقم کس کے

المندشعاع اكتور 2016 222

مشکل الک اوی تھی۔ محرکونی تو تھی۔عدن ان کے

قریب سے تیزی سے کزر کرائیے بیڈردم میں صی-اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ اتنی صبح وہ خالہ ےرازونیازکررہاہوگا۔

وسمجه میں نمیں آ باکہ ادھر کون سے سیلالی رہلے پہ بندباند هی رہی ہو۔خالہ نے غصے ہازیر ش کی۔ "آئی باتیں مزے کی کرتی ہیں۔" بمشکل ہمی پہ قابو ركها كفلا دروازه بيملانك كرجمسائيون كابكرا كحرمين كفسُ آيا تفاـ

''عدن ذرا ماہر آنا' ارے اِس کو بھیگاؤ بودے کھا جائے گا۔عدن عسل فرارہی تھی۔اذان کوہی اٹھنارا

الوجی اور ادیکھیں توکیے کیے کام انجام دے رہا ہوں گنڈی لگا کروائیں آیا۔ کین سے کھٹ ہت کی آوازیں آرہی تعیں۔ محن کے کونے میں لگے بیس میں اتھ رگڑ کرو و کے میلی موٹی کیرے کے ملے میں

پڑی ری جیے اتھ میں کھپ تی گئی تھی۔ انڈا' پراٹھا' دہی' رِات کا بچاسالن ٹرے میں ہرچیز نفاست سے موجود مھی ۔ فرے رکھتے ہوئے عدل تفصیلی جائزہ کیا' اذاک کے اس میل نظریں اٹھائیں۔وونظر چکارتی میکارتی جوسی برانے جیسی ر تبين تقي ... بالكل الك ي تعي وي جياتي، ليجه یو چھتی ہوئی کہ کہو کیسا ہوں؟اس نے لکافت کر برا کر نظر جهكائي" وكف من المض ميض مين كيما لكتا مول؟ " اس کے گڑیرانے پروہ بہتِ محظوظ ہوا۔

''اے کیا ہوائے۔'' کی میں آگر سوچوں میں غرق بی جائے بنائی کھ منٹول بعد جائے کا کب ایسے تصاتے ہوئے اس نے دوبارہ دیکھنے سے احتراز بریا مگر كب تفاضے والے نے اس احزاز كوصاف محسوس

ئية تمهاري خام خيالي بعدن في في كه مين حميس بے وقوف سمجھتا ہوں۔" وہ ایک شریر سے احساس مِن گَهِر كَرخوش ذا كُقه اورخوش رنگ چائے سے لطف اندوز بورباتھا۔

آصفہ سے آج اس کی فون یہ بات ہوئی تھی اور زوسیے نے انہیں اذاب کی بابت بتادیا تھا۔ کتنی دری تک دو سرى جانب خاموتى جھائى رہى۔

"وہ آپ باپ کی مرضی سے کیا ہے۔" آصفہ معاملے کی تہہ تک پہنچ کر ہولیں۔

واچھامی توسمجی کوئی اور ہی چکرہے "نوبیے بات کو پھر محمایا میونکہ بھتیجوں کے بارے میں وہ اس کے کان اکٹر بھرتی رہتی اور پھھ یوں نقشہ تھینجی کہ جیسے وه حنان كا كمر نهيس بهت بي خراب عورتول كالمحكانه

تہيں باتو ہے اس کے مزاج کا وہ ایسے چکروں میں روئے والا نہیں کر بھی میں اس سے بات کول گ " به الگ بات که خبرس کران کاخون کھول اٹھا تفال تحريروقت انهول فيبات سنجال لي تفي وه سيل جاہتی تھیں کہ اذان کے تھا تایا کی تیملی ان کے بارے میں کچھ ایبا ویبا ہوجے 'انہوں نے زوسیہ کو خدا حافظ کما' آصفہ جائی تھیں کہ زوسیہ کیاسو ہے بیٹھی ہے۔ سارہ نے رودھو کرائٹریاس کیا تھا جبکہ اذان کو اعلا تعلیم يافتة كانفيدُن مردول كم شانه بشانه حلي والي الركيال پند تھیں۔انہیں ہوکے روپ میں تمویند تھی... اور ان کے بیٹے کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔وہ خود ہمیشہ ال کلاس ہونے کے احساس کمتری میں جلارہی مں۔ آب وہ تصور میں اپنے گھرمیں ایک ار کلاس بهو کو چلتے پھرتے دیکھتی تھیں۔جو فر ٔ فرانگلش پولنا بھی جانتی تھی۔

#### 

«جنہوں نے بیر د کانیں کرائے یہ لی ہوئی ہیں <sup>ج</sup>ایک دودن سلے میں ان سے ملاتھا۔"وہ کوشش کررہاتھا کہ بنا تميد باندهے مناسب الفاظ میں حقیقت سے بردہ ا تھائے۔ امن خالہ کے پہلومیں بیٹی تھی۔عدن ذرا دور کسی میگزین کی ورق گردانی کردبی تھی۔ "وہ بتاریے تھے کہ گزشتہ برس منیرصاحب نے فی

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

الما تواس ما الله الما الله لیں ویدے نظیں اور پھر جھک کئیں۔ وہ اجبی کھول کے پرِ فسول کھیل سے باہر آیا۔امن کے آنسو وميرامقصد أب سب كوهرث كرنانهين تفا بجربهي آئی ایم سوری-"اس نے معذرت خواہانہ نگاہوں سے اسیں دیکھا۔ د مگر..." کچھ لمحوں کا وقفہ دے کروہ سنجیدگی سے " کی بہت بوے نقصان سے بیخے کے لیے چھوٹے موٹے دکھ برداشت کرنا ہی بمادری ہے اس كالبجه بهاري موا- "ايك نه ايك دن توسيقة کے نزدیک بید دکھ کتنا چھوٹا ہے؟" وہ اس کی بات کاف واعتبار محانج كابرتن نهيس مو مآكه بمرخريد لياجائ ایک بچا تھا کھا رشتہ تھا' آپ کیا چاہتے ہیں کہ چند ہزاروب کی وجہ سے وہ بھی قرم ہوجائے وہ اس کے روروغصے الل پلی موتی کمیں کاغبار کمیں نکال ومين ايما كيول جابول كاس" وه نرم أواز من يولا اور حمایتی نظروں سے امن اور مرحت کودیکھا 'جواسے مل بحي كئ "اذان نے جو کیا ہاری بہتری کے لیے کیا۔ صاحت کو بھائجی کی بے مروتی سے کی منی مفتلو درا نتين بھائی تھی۔ وواکر مامول کی ضرورتوں کے لیے چھتیں ہزار اہم ہی توسمجھو ہارے کے بھی وہ چند ہزار سیں۔رشتوں يه فوقيت ديين وإلا أيك روبيه بهحى انمول محبت اوراعتاد کوبے مول کرسکتا ہے۔"امن نے بے دردی سے آنسو پو تجھتے ہوئے بمن کو ناپندیدگی سے دیکھا جس

"آنی اب اجازت جابتا ہوں "آج رات کھر پر

تھرنے کا ارادہ ہے۔" مسکرانے کی کوشش کرتا وہ

ایک دم ہی اپنی نشست سے اٹھا اس کاول کچھ ہو جھل

وكان الم الرار كواييده ول كيافيات مدحت کے سریہ ساتوں آسان کرے ...عدن نے میگزین بند کر کے مجھنے سے مراثھایا ۔ دحت نے اہے سفید پڑے ہونٹول یہ زبان چھیر کراذان کے جھکے سر کو تحیرے دیکھا۔۔۔۔ وہ جان بوجھ کران مینوں کی طرف دیکھنے سے کریز برت رہا تھا' مرحت کا جرہ كرچيول مِن بنا محر نهيں كرچياں توول مِن ہوئى تھيں' اعتباركي كتنيهي فكزب مويئ البيتم بعانجيوں كاحق غصب كركے اسے بال بحول كے ليے لے جا ماتھا، جھى يدند سوچاكديد رقمان عے سال بحر کا گزارہ ہے۔"ان کالبجہ دھواں دھواں "آپ کو کرایی ماہانہ وصول کرنا چاہیے تھا۔"اذان نے سراٹھاکراشیں یاری باری دیکھا۔ ''کون ہرماہ وصول کر تا'غیر مردوں کے پاس میں اپنی بچوں کو نہیں جی علی تھی۔" پھریتا نہیں انہیں کیا ہوا وہ ایک دم محوث محوث کے رور سے "وہ اپنی جك سے تيزى سے اٹھ كرعدن سے تملے ان عے "نيه کيا کرد بي بيس آپ اتني مبادر خاتون اور پيه آنسو-"وهبلاوجه بي مسكرايا "آب بيرسب كيول كرربي بين-"وه اتني درشتي ہے بولی اور اتنے خطرناک توروں کے ساتھ کہ اے لگاکہ وہ ابھی اس کا کربان بکڑنے۔ "جم بے خری میں ہی خوش تھے" آپ ہمارے بھرم کیوں تو ڈرہے ہیں۔"اس کمجے اذان نے ان عضیلی أتكهول مين جها تكني علقي كي تقي-سيدهي سادي لىرىسياه أتكمول ميس كى تھى- دكھ كيانيوں ميس تیرتی وہ آنکھیں اس کے جران چرے یہ کڑی تھیں وفي اسيركرف والايل اترافها" آنكه كي تهدي ليلي ني نے کی بے رنگ مجھے کورنگ دیا۔کہ اذان کاول اس تے جزیرہ و کرنگاہیں چرائیں۔

کے بورے وجود میں دھڑ کا اور زندگی میں پہلی بار اس الناشور كرتے سنا وہ اس اجنبي انجان كيفيت ہے ایک ساعت میں پورے کا پورا آگاہ ہوا۔۔ نظر کا ٹھسرنا

224 2016 251 Children

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

ملامتی نظروں سے وہ جیسے کث کررہ گئی۔ اتن خاموثی برندے چپ سے ساکن ورودیوار اداس عملین هبس بهت برده کیاشاید-

"بارش ہونے والی ہے۔" خاموشی کی گھری ندی میں امن کی سرامسمدی آوازنے اکاسائنگر پھنگا۔ ''کوئی بھی چیزجب دوبارہ جو ژی جاتی ہے تواس میں درا ژبواضح ہوجاتی ہے۔برتن ہوں 'رشتے' یا اعتماد' پھر اس نظر آتی درا ژکو کیسے جھیاتے ہیں۔"اس کی سوالیہ نظریں دونوں کی طرف التھیں۔ ڈری سمی ممرچوکی ہو کر خاصی فریہ چڑیا انہورے کی طرف بردھی خالہ کی بات یہ دونوں نے اپنی سانسوں سے وحوال نکاتا محسوس كيا الطلح بى بل دوان كيدواكس المن بمنتصى زندگی سے بھربور باتنی کررہی تھیں۔وہ انہیں موجودہ لفت عنا لغمس كامياب هري "عنیزہ سید کا ناول برا زبروست ہے شام تک

مكمل كر ہى كيس كے "عدن نے تكيے سے لينے الته وال كرميان تكالا كرميان الكالا كرميان التتام تك مدحت كى ويسي برقرارون

وروازے پر ہونے والی مسلسل دستک نے اسے كرى نيند سے بيدار كيا اس نے وال كلاك كى طرف نگاہ کی'چھ ج چکے تھے تو کیا میں تین کھٹے سوما رہا مول .... وه بعملت الحا اور دروازه كهولا- سامني رانا ملازم غفور کھڑا تھا۔ اذان نے تیوری چڑھا کرانے

"وه صاحب! بيلم صاحبه كي دوست آني بين اور آدھے گھنے سے مجھے آپ کو جگانے کا کمہ رہی تھیں۔" ملازم نے نظرچھکا کر کما اس اطلاع یہ جیسے اس کے سارے وجود میں بل پڑے۔ ''میرے گھر آنے کا انہیں مس نے بتایا۔بولا تولہجہ تجفى سلوث زده تفا-"وه 'جي ' کچھ' دن پيلے تشريف لائي تھيں تو مجھے

ووسرے ے عموعمے کا ظمار کھل کر کر سکتی تھیں۔ وكيول بينا؟ المحول من مرحت كاچروفق موا-''اس لڑکی کا تو صرف قد بردھا ہے عقل نام کو نہیں۔" مختی سے بے عقل بھانجی کو دیکھ کراس کی طرف معانی بھی انگ لی۔ "كيول شرمنده كردى بي آب" دوقدم آسك كو ہوکران کے سامنے تکا۔

«مما کافون آیا تھاکہ برسات کاموسم ہے۔ بتانہیں مالى نے بير بودوں كو جنگل ميں بى ند بدل ديا ہو كل تجاول گااور دو سری بات سید که ان کی باتول سه ناراض نہیں ہوں۔" ہنتے ہوئے وہاں سے اٹھا اور وہ جو آگے کی سمت قدم اٹھا چکی تھی اس کے بلاوجہ منتے یہ ٹھنگی' ر مڑے اے دیکھا۔ وہ نیبل سے گاڑی کی جالی اور موباکل اٹھارہا تھا۔ اس کے مڑکے دیکھتے یہ اس کی

" یہ ابھی بچی ہے۔ وقت کے ساتھ سمجھ دار ہوجائے گی۔ "کمرے کیجے میں شرارت رقصال تھی۔ سنجیدگی کاسہارا کے کران مسکراتی آنکھوں نے جیسے اس کے دکھتے تھے کو زور سے ربایا تھا محمد مقامل کے چرے یہ مرنے مارنے والی کیفیت اتری .... پھر فورا" نظری تؤییں بہن کی طرف موڑیں کہ دیکھا میں سیجھ کہتی تھی ناں۔ چوسی تھانے والے کی طبیعت کا بو تھل بن محول میں رفوچکر ہوا۔سب یہ الوداعی نظر ڈالٹا سرشار قدموں سے گاڑی کی طرف برنھا۔

' میں عمر کے اس حصے میں ہوں جمال غلط اور صحیح کا فرق سمجھتی ہوں .... بچی نہیں ہوں 'بناد بجئے گااپنے چینے کو۔" وہ وانت کیکیا کرخاصی بلند آوازے بولی۔ کیٹ سے گاڑی نکالتے ہوئے اس نے بخوبی س کیا۔ ہوننوں کی مسکراہٹ مزید گھری ہوئی امن گیٹ بند کر کے آئی تووہ خالہ ہے دو وہ اپنے کررہی تھی جو بالکل مم صم سىعدن كاچروتكے جارہى تھيں۔

ودکاش رشنتول اور اعتبار کوجو ژنے والی اہلفی ایجاد کی جائے۔" کتنی ہی در کی خاموشی کے بعد مرحت

ودكياوه آپ كوجانتي بس-"بحولين كي حد كردي كئي - أنكهول اور لبجے اشتیاق ٹیکا۔ "چھوڑیں بھی ای "آپ کس کاؤکر کرنے لگیں۔" ساره نے بروقت پات سنبھائی۔ "معذرت جابتا ہوں ابھی مجھے چیا کے کھ جانا ہے تو۔" باو قار لہجہ' بارعب آوان۔۔ نیندے جا گی پر خمار آنکھیں۔۔۔ ساراً گنگ ہی دیکھتی رہ گئے۔ "بال بيال سي كيول نهيل أيال سے الفاقا" كرر مواتو كھلے كيث سے تمهاري كاڑى نظر آئى۔ سوچا اینے نیچے کی خیر خبریت دریافت کرلوں۔" ہزاروں سوالوں کو دل میں دیاتے ہوئے وہ ایکی پھلکی سی ہو کر و یہے تمهارے امول کے تحریس کتے افراد ہیں۔ جازان نے آنکھیں پھیلا کم "مماني سميت كل تين بنت بي-" مونول په شمادت کی انگی موڑ کر کے رکھی اور کچھ ایسی نظرے ماں کی سمیلی کود کھا کہ میں نے تو کب کی پہلی بوجھ لی تقی- انہوں نے انتفاع میں ہی عافیت جاتی عات جاتيهمدا صراركم آن كرندرد وسدى واست برسول بعد مامول کی فیملی کیسے یاد آئی۔" كفنة ذيره بعدبات تكما كجراكر تمواصل موضوع كي ' نخیراب ایسی کوئی صدی بھی نہیں گزری۔ چھ' سات سال بيشتر جم ان كے بال آتے جاتے بھے "وہ دوسال گول کرے ، کہتے میں در آئی ہلی ی سختی کو دباکر " تاہم وہ ہماری فیملی کا ایک حصیہ ہیں۔"اتنا تو وہ جان چکا تھاکہ اس کاوباں رہنا کسی کے لیے بھی پندیدہ ہیں۔اب کے وہ کچھ مختل سے پر سکون ہو کربولا۔ "پھر بھی' تہمارے اور ان کے لا نف اسٹائل میں

البدارائي تعيل ك. "ن جمله ادهورا چهوژ كر صاحب كے غصے كى صدود و قبود ہے واقفيت چاہتا تھا، اوروہاس كے ادهور ہے جملے ہمام معاملہ سمجھ كيا۔ " تھيك ہے آپ جائيں…" وہ گهراسانس بحركر بولا۔ دهم ذراف لشرم كركت مدار " درسانس اسے

' دمیں ذرافریش ہو کر آناہوں۔'' نوسیہ ۔ اس گھر میں خود کو مهمان نہیں سمجھتی تھیں لنزالاؤ بج میں ہی براجمان تھیں۔اذان کو آناد ملھ کروہ ہے تابی ہے اس کی طرف بردھیں۔

کی طرف بردھیں۔ میں صدیے 'قربان' میرے بچے کا کیما ذرا سامنہ نگل آیا ہے۔ "اس کی پیشانی چوہتے ہوئے انہوں نے ہزاروں بلائیں لے ڈالیں۔ ٹانگ پیہ ٹانگ جمائے بوے اشانگش انداز میں صوفے میں دھنسی سارا کو دکھے کروہ انتہائی کوفت کاشکار ہوا۔۔۔ کچے دیر رسمی حال احوال دریافت کرنے کے بعد وہ اپنے اصل مقصد کی طرف آئم ۔۔۔

د میری طرف آگردیج مهماراا پنای گرفتا اجنی مرفعا است که دی میصودات اندر تک پر گفتا جامتی برول می است اندر تک پر گفتا جامتی برول می است اندر تک پر گفتا جامی بیل می است اندر تک پر گفتا جامی بیل می است ای میک که روی بیل می است ای میک که روی بیل می است ای میک که روی بیل می میک که روی بیل میک که روی که روی بیل میک که روی بیل میک که روی که روی

"جی آپ نھیک کمہ رہی ہیں۔" وہ فککفتگی سے مسکرایا' سارہ نے مبسوت ساہو کرا ہے دیکھا'کم بخت مسکراتے ہوئے جو توں سمیت دل میں کھئ جا باہے' بے چینی سے پہلو بدلا۔

"آئے ہائے الی بات ہے تو پھر کون سی مجبوری نے ادھر کاراستہ دکھلادیا۔"

''یہ ابو کافیصلہ ہے۔ میں کیا کمہ سکتا ہوں۔''اس نے ملکے سے کندھے اچکائے۔۔ پھر کلائی پہ بندھی انتہائی فیمتی گھڑی کی طرف دیکھا۔ ''میرے بارے میں تواس نے خوب دل کی بھڑاس نکالی ہوگی۔'' ذوسیہ نے مختاط ساہو کر سوال داغا۔ ''جی کس نے۔'؟''معصومیت سے بوچھاگیا۔ ''جی کس نے۔'؟''معصومیت سے بوچھاگیا۔

226 2016 25 1 862 201

اور م کے موات استے ہوں۔
'' یہ دو پٹا جو بطور قیشن او ڑھنے کی کوشش کی ہے'
اس نے کردن سے لپٹادو پٹانویچ کے دور پھٹکا 'تموہ پھٹی'
پھٹی بے بقین نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔
'' یہ دو پٹاسائیان کی طرح انہیں ڈھانے رہتا ہے۔
ان پاکیزہ لڑکیوں سے حیا کے معنی و مغہوم سمجھتا ہے۔

یہ۔ ازان نے اس کاسفید رنگ یاہ ہوتے دیکھا۔ وولکڑری لا نف میں یہ سب اچھی شہرت کا حال ہے 'پانچ کنال کی اس کو تھی کے ویل ڈیکوروٹلڈ فرنشلہ بیڈروم میں ' تناہم گھنٹوں بیٹھ کتے ہیں کوئی انگی نہیں اٹھائے گا' دولت عیبوں پہ خوب پردے ڈالتی ہے۔" اس نے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹایا شمونے اپنا

اس مرتے ہے ہم آگر ہولی کیٹ عبور کرنے ٹیل اسے چور منٹ کئے تھے اس کی گاڑی اب سوک پی فرائے بھر رہی تھی ان کے خاندان کے پیچ زہر کھولنے والی اور یہ تھیں 'وہ سوچ رہا تھا کہ بدین جاکر وہاں کا معالمہ مل کرنے کے بعد یہ آخری معرکہ بھی سرکرتا از حد ضروری تھا۔ کھر آنے تک وہ خور و فکر کرچھا تھا کہ کل جرکے وقت بدین کے لیے روانہ ہوگا۔

\* \* \*

ستبرکے وسط میں بی درود بوارے اتر تے سایوں کو تیر بلی موسم کی نوید ' ہوا ہلی سر کوشیوں میں دے رہی کھی شاخوں یہ گوشیوں سے باخر شکا کھی شاخوں یہ کھونسلوں کی تعمی شاخوں یہ کھونسلوں کی تعمی شاخوں یہ کھونسلوں کی تعمی شاخوں یہ کھونسلوں کی تعمیر کے بعد مجلی سیڑھی ہے درا آگے درحت کی جاریائی بچھ جاتی جس کے اطراف درا آگے درحت کی جاریائی بچھ جاتی جس کے اطراف برائی طرز کی آرام وہ کرسیاں عدن اور امن کی نشست ہوتیں 'اس وقت بھی عدن اپنے کھنیوں پر ڈائجسٹ ہوتیں 'اس وقت بھی عدن اپنے کھنیوں پر ڈائجسٹ دھرے انہیں ناول پڑھ کرسناری تھی' امن کو ان

زمین آسان کا فرق ہو گاؤراسوچوال قدرسو گالڑے محلے میں تم کیے آجارے ہو اوپرسے وہ تمہاری کزنز بھی کچھ اچھی شہرت کی نہیں۔"اسے لگا بیش قبت نفیس کرشل کی کیتلی ہے گرم چائے تمویے اس کے سرچہ انڈیل دی ہے۔اس نے کپ نیبل پر زورسے پخا مفاکہ چھلک کریا ہر آتی گرم چائے نے اس کی انگلیاں

كياكما اوريه كواس تم سے كس فے كى ہے؟" اشتعال کی ایک اراس کے بوٹوں کی نوکوں تک آئی۔ وي بيو يور سيف إذان أس من اننا معتعل ہونے دالی کون می بات ہے۔" وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب آئی اور اس کی جلی ہوئی الکلیاں تھامنے وشش كي والك مصطب يتهيه مثا-ملے میری بات کاجواب دو۔" وہ ایک ایک لفظ چا کربولا۔ اس کے اس قدر خراب موڈ یہ تمونے ششدر موراے و کھا۔ اے تیزی سے احول کی علین کااحساس ہواکہ اس نے واقعی غلطبات کی ہے۔ الدسية آني مماس كحداس طرح كى بات كردى میں وازان کے چرے کارنگ تیزی سے بدلا اس نے بغور تمو کا جائزہ لیا 'سلولیس شرث میں اس کے كورب بازد وك رب في ال في شاك شرك اور ٹائنس زیب تن کی ہوئی تھی۔ دویثہ کندھے جھول رہاتھا'وہ دونوں غفران کے مرے میں تنماجی کے تے جو اچاتک وہاں سے اٹھ کر کسی کام ہے باہر چلا گیا تھا۔شاید کھرے ہی چلاکیاتھا ، چی اور چاکس والمدی تقريب مي كئے ہوئے تھے وہ اسے ديكھا جارہاتھا اوراس كي المحصول كي سرخي كمري موتى جار بي تقى وان کی شرت انچی شیس میونکه ان کا کورنگی میں دس مرلے کا ایک پرانا گھرہے' سریہ باپ کا سامیہ نہیں' وہ بے یارو مرد گار ہیں۔" دھیمی آواز میں کہتے موے وہ رکااس نے تموے عوال کندھے۔ اینا ہاتھ

ركمائموكى ريده كىدى بس برفى يى جى-

معیں کیارہ ون سے وہاں ہوں 'اور میری ہمت

نسیں بڑتی کہ ان کے بیڈروم کی کھڑی سے جھا تک اول '

المد و التور 2016 227

م چرے کی شرادت ہے جیے نیچ ہو کر چر کر میں سے کیا؟ یہ آج کل رائٹرز کو کیا ہوگیاہے ان کی آوازمیں حیرت صی۔ ويملي توميروجب ميروئن كالمحم بكرتا تعاتوه شرماتي لجاتی تھی اور جاہتی تھی کہ وہ اس کے حسن کی تعریفوں میں نشن آسان کے قلابے الائے "آج کل جوں ہی ميروباته تعامتا ہے یا تو میروئن اے دھکادے دی ہے یا مھٹرے نوازرتی ہے۔"خالہ کی آواز صدے سے چورے بھی آگے تک بہنی ہوئی تھی۔ ایک دو مرتبه پہلے بھی دہ اذان کی آربراسی ط کہانی کارخ موڑ چکی صی۔ د موہ و خالہ! آپ جانتی تو ہیں کہ سمیرا حمید اپنے ناولول مين روا يك سين شيل والتي-"اس صغیلا کردرای ترجی نظراس دالیجواس کے تورث والے مشغلے کی طرف متوجہ تھا مراس کی يس اور جروايك مخاطى بنسي كى زوش تصب "آج کل کی بیرو تنیں محب وطن ہیں اس لیے ملی حالات کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے مار دھاڑ کا مظاہرہ المن فيت موت دونول المرجمار اب الله كت " وه جيسے چيلي تفي مردت نے ویٹا ٹھیک طرح سے پھیلایا اور سردراسااونچا کرکے تے ٹیک لگائی وہ آگلی ہی جست میں کری ث كرجاريائى كے قريب بيٹھ چكا تھا۔ نیند پوری ہوگئ۔"انہوںنے ناول کے اثرے "بالبالكل ميند كأمزه آكيا-" كجه لهجه خمار آلود بوا کچھ سوئی جاگی آنکھیں میگزین کے صفحات یہ کمی "اگر آیک کب جائے مل جائے توشام کالطف بھی ووبالا موجائے" خوشگوارس ملکی بھاری موتی آوازیہ

"أيك لو تيرك وان واليل أئے بيں چر آتے ہي سو گئے۔ وہ بھی سارے محواث کدھے اور ہاتھی ج ''امن جیب کوی۔ تہمارے ساتھ کیا مسئلہ " بن سے ڈانٹ کھا کر تکوں کے چھوٹے ' ئے عرب كرتى وہ مجلى سير حى يہ بيني كئ-" چهار سوچنگی چاندنی کافسوں ایسے قصے سنارہا تھا کہ وہ آئندہ کا سفرتمام کرکے آخری سانس تک وہ چہو ومكحنے كى خواہش كرنے لگا۔ جالی دار دروازے ہے لگے اذان نے آئندہ کاسفر تنا كرك كمانيال سنا ماچرود يكھنے كى خواہش كى اوراتنى أبتنكى سے وروازہ كھولا كہ ماحول پہ چھايا چاندى جيسا وه راستول مين رنگ محولتي موا كو بيچيے و حكياتا قصه کو کا خوب صورت لب و لیجد اور طرز بیاں مفيدون كويرفسول جاندني مين وهال رباقفا وه بعي كجه ی کچھ ستی سبک ہوا کواسے اور اس کے پیج رکھ کر يرآمدے كے تيرے ستون سے ليك لكاكر كوا موكما -وہ خودے بھی بے خرور کرناول بڑھ رہی تھی۔ ارورد المراج بالمركير في الله على المركارة المري ے تھاما۔"اس نے ایج جرے یہ کسی کی نگاہوں کا ار تكاز محسوس كيا توچره موژ كے ويكھا خالت محسوس کی کیامیں اتن بے خبری میں بڑھ رہی تھی'خالہ آئکھیں بند کیے ٹیموراز تھیں۔ "اب آگے بھی پڑھو۔" نے صبراین دکھایا گیا بچور تظرول سے اے دیکھا۔وہ لا تعلق ساکھڑا تھا۔ نظریں دوبارہ صفحات پہ مرکوز ہوئیں۔ "سفیدی مائل چرے پہ شرکمیں سے رنگ اترے"آئے کیے پڑھ سکتی ہوں۔"اس کے لب کسی

228 2016 25 i Clarack

"جاتال نے كبير كے چرك يد نور دار تھيٹرنگايا۔"

یے افغاکر ایافتیاری دیکھا۔وواسی کوو کھ رہاتھا نظرول کے بدلے بدلے زاویے صاف محسوس ''ان صاحب کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ بھی مجھے

بچی سمجھتا ہے تو بھی۔ "ڈانجسٹ بند گرکے وہ مجھکے ے اٹھی۔ وہ مسکرایا اور خود کو ڈھیلا چھوڑ کر کری کی يشت عنك لكائي-

''''نی اآپ خود مطالعہ کیوں نہیں کرتیں؟'' نظریں ابھی تک غصے سے پیر پھنی امن پہ مرکوز

ہے یر حوں؟ قریب کی نظر بہت کمزور ہے۔منیر ے کما تھا کہ رکتے میں سفر کرنے سے قاصر ہوں۔ ی کرواکر آ تھوں کامعائنہ بھی کروالیں کے ساتھ بشمه بھی لگ جائے گائ آو۔" معنڈ اگراسانس بحرک بولين دسي أن سي كركيا-"

أب كل بيرے ماتھ جلير كاليس أيك منظ كا أب و ملصے كا ... جب آب خود تاول بردهيس ل أو ميرو سني ملكي حالات بالاے طاق ركه كر مجر

محبت کی باتیں کرنے لکیں گے۔ "محلالب دیا کرخاصی بلند آوازے کما جو یقنیاس لیا کیا تھا کوئی برتن زور

و لیجتے بھائی اچائے سے سلے مزیدار شوت انار کا لطف المائيس-"أس كى بات يد زور دار تنقهد لكائي امن فے ٹرے اس کے سامنے رکھی۔

"واه بھی ....کیاذا گفتہ ہے۔" کھونٹ بھر کرداددی نظروں سے شکریہ اواکیا۔"

و اب بتائیں دو دن کہاں گزارے؟" وہ اس کے سامنے خالہ کی جاریائی یہ ذراسا تھی۔خالہ نے کندھے ہاتھ مار کے کھوری لگائی کہ تم کون ہوتی ہو حساب برنےوالی۔

م سے چیچے پر جاتی ہو۔"وہ سر کو جھٹکا دے کر

« عید کے بعد بتاؤں گا<u>۔۔۔</u> ایک دم سجید گی نے اس کا

ارے ہاں یاد آیا برسوں تو عیدہے۔ ابھی تو برے کی خریداری بھی ہونی ہے۔"خالہ نے استصیر ہاتھ مار

اسبارتوساجده في اين برك ي خريداري كرلي-مجھے یوچھا تک نہیں۔" کہے سے فکر مندی عیاں

'"آپ فکرمت کریں۔ میں بھی ابھی بکرا خربدوں گا- پھريوں كريں كے كہ كل ار نگ ٹائم ميں نظر جيك كرواليس مح أورشام كو بمول كى خريدارى موجائ

بھائی میں بھی چلوں گ۔"وہ محلی۔ ودكوئي ضرورت نهيس-" رحت في ات ألكهير

اسے مت روکیں۔ اس لی لی مارے موتے میش کر علی میں مرسلے پالگاکر آؤکہ چن پس جائے کے ساتھ کیارازونیاز ہورہے ہیں۔"اس کے خواہش مجل میں سن لیا کیا۔

"بي مخص كم قدر كهناب" عدن في دانت

کیکھائے۔ امن کے بیل فون یہ کال آرہی تھی۔وہ دو مری طرف دوڑی-اس نے ذراسی در کو آئلسیں بند کیس۔ وہ سوچ رہا تھا کہ واپسی پہ وہ نتوں اواس عملین ملیس کی محر کم کا ماحول پہلے جیسا ہی تھا۔ بدین ے واپسی پر اس نے گاڑی سروس کے لیے دی تھی اور ایک دوست سے لفٹ لے کر گلی کے موڑیہ ہی اتر كما تقاركيث كھولنے ہے قبل اس كے كانوں ميں كچھ خواتین کی آوازیں پڑی تھیں۔

ومنان كابها تجانوبهت خوبرواور سلجها بواب محيمي يوسٹ يہ ہے۔اے ہاتھ سے مت جانے دينا۔"تو آئی نے س بے مروتی سے ان کی بات کاٹ کرجواب

ہم خود عرض یا بدنیت سی<u>ں ہیں</u> 'مال باپ کے جانے کے بعد بچہ ڈیرٹھ ماہ ماموں کے کھر مہمان بنا ہے۔

229 2016 251 86

مرجمے سے کے کرمٹی ہے۔" خالہ کی بات اتن اطمینان بخش نہیں تھی۔وہ بس کی فضول خرجی سے بخوبی آگاہ تھی۔یقینا" آج ازان صاحب کی جیب ہلکی ہونےوالی ہے۔

2.6. 1 met +12

"پوری دنیا میں وعویز نے ہے بھی تم جیسی احق الزکی منیں کے کی۔ اگر بات منہ سے نقل کی تھی تو نوب کانام لینے کی کیا ضورت تھی۔" رخشہ و کابس منیں چل رہا تھا کہ بٹی کا کیا دشرکریں۔ "بس کریں مما۔ اگر میں نے آپ کو جا ہی دیا ہے۔" وہ ضعے سے پانا کھا کر ہوئی۔ موصوف نے

دهیں گیٹ تک اسے بکارتی وہ گئی۔ موصوف نے بلٹ کربات سننے کی زخت تک گوارا شیں کی۔ "ثمو کے گئے میں آنسوؤں کا پہندا سالگ کیا۔ رخشندہ کا غصر کی فعنڈا ہوا۔ ساتھ ہی بیٹی کی حالت ہے ترس

یوں اس خرج بات کے بھے ہے اس طرح بات اس کی ۔ وہ میری عاوات کو بھٹ سراہتا تھا۔ اس کی آئی موں میں میرے لیے پہندیدگی ہوتی تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اس کا روبیہ میرے ساتھ انسلانگ تھا۔ "اس کا حاق تک کروا ہو گیا۔ صبط کے باوجود آنسو رخیاروں یہ سنے لگے۔

رخساروں یہ بہتے گئے۔ ''سب تھیک ہوجائے گا۔ آج آصفہ سے میری بات ہوئی تھی۔ تم خود کو یوں ہلکان مت کرد۔ مسعود بھائی حتان کے بہترین دوست تھے۔ آصفہ بتا رہی تھی کہ وہ ان ہی کی ایما یہ حمیا ہے۔ ان کی پر ایر ٹی کے کچھے آب البار الاسام الملى كيد الماري الم

چرے اپنے لیے چھائی پریٹائی کو بغورد کھا۔ "بیا ہی نہیں چلا۔ بس جل کئیں۔" ذو معنی مسکراہٹ شام کی طرح اے تھیرے ہوئے تھی ۔خود کو سرزنش کی۔"کیا ضرورت تھی پوچھنے کی۔" خالیہ بھی فورا" متوجہ ہو گئیں۔ "ارے یہ لو کانی

خالہ بھی قورا "متوجہ ہو گئیں۔ "ارے یہ تو کائی جلی ہوئی ہیں-دوا وغیرو لگائی کہ نہیں۔ارے امن جا میرے کرے ہے بھاک کررنال لے آ۔"

"آپ پرستان مت ہوں۔ سونے سیلے رکالوں گا۔" وہ کچھ شرمندہ سا ہوا۔ وہ تو معنی سمیٹ کے بیشا قبائی سیٹ کے بیشا فنا ہے دھیائی میں ہی کا رہے ہوئی میں ہی کے اس کی اور بے دھیائی میں ہی کے اس کے دھیان سے دیکھا تھا۔

ایک نے اسے بورے دھیان سے دیکھا تھا۔

ایک نے اسے بورے دھیان سے دیکھا تھا۔

ایک نے اسے بورے دھیان سے دیکھا تھا۔

ایک نے اس کے ساتھ کو ترول نے برواز ترک کے ساتھ کو ترول کے ساتھ کو ترول کے برواز ترک کے ساتھ کو ترول کا رہے کیا۔ ان کے ساتھ برول سے موت برامعل رائی میں کھل کرای

مرك آئلن ك كونول كمدرول تك كورتك كلى تقى-ية نئ كيفيت تقى-ية نياقصه تقليم كى چائىيد بنى فريه چرا نے وہ قصه عدن كى آئكموں ميں رقم ويكھا-

### 000

آج اس نے اکدہ کے ساتھ (ساجدہ کی ہمو) پاپوش مارکیٹ سے کافی خریداری کی تھی۔ وہ گھر آئی تو خالہ آ تھوں کا معائنہ کروانے کے بعد واپس آچکی تھیں۔ ملازمہ مشین لگائے کپڑے دھونے میں معروف تھی۔ خالہ بہت خوش تھیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے وہ قضو تفے ہے اذان کو دعا میں دینے لکیں۔ ''وہ لوگ چلے گئے برے خرید نے ''اس نے جو آ

الماسر ال

"سنائی دے کمیا ہے خالمہ پکن قریب ہی ہے سائل ہیں۔اس کے بعدوہ کھروالیں آجائے گا۔" افغانستان میں نمیں ہے۔"اس کی تی تی آوازنے بھی معنڈک کا حساس ولایا۔

وم بار قصاب سب سے پہلے ہارے کمر آئے گا'آنی بے ظرموجا میں۔"

الله تمارا بيشه بعلاكريس "انهول في فورا"

وعاسے توازا۔

وح كرسارے بھلے اس كے كھاتے ميس آسكے توباقی دنیا تو ہاتھ یہ ہاتھ وحرے بیٹی روجائے گ۔"وہ خاصا جل کر بہ آواز بلند بربرائی۔ کمن واقعی افغانستان میں نسي تعا-اذان كويقين موجلا-

و ورا دیکھیں تو آئی ۔ان کرسیوں کی بچن والول ے ضرور لڑائی ہوئی ہے جو بے مروتی سے سن مجیر المعنى إن محمد مارى والسي-"محراب واكر

الله يه بنده كنا فيزب سب مجمع بعان ليتا ہے۔"والوری جان سے تلملائی۔

آج سوٹ کے ہم ریک نیلادویٹا بھی او ژھ ریکھا تھا۔ دونوں کا سول من کوئی جار چھ جو زیاں بھی تھیں۔ آ محمول میں کاجل کی کری لکیرس-انٹی می تیاری اور اس قدر تھیوڑی می تبدیل کے ساتھ بھی واتن اچھی لك ربى محى كداس تمام دن ديس جم كرديكين كودل نے عمل آبادی کا اظہار کیا۔ کویا زندگی کا اگلا سفرتمام كركي آخرى سانس تكسيجود كمياجا سكاب وو مکھ لیں۔ کی والوں سے خفا کرسیوں نے صلح جوِئی کاجمنڈ الراکراینارخ بدل لیاہے۔" ٹرے میمل یہ ر کھتے ہوئے اس کے ہاتھ ذرا سا ارزے اے مسلسل ای جانب دیکھتا پاکروہ پہلے ہی خاصی بدحواس ہوئی جارہی تھی۔اس نے غصے سے لب جھینچ کراسے محورا' مگروہ زیر لب مسکرا یا ناشتے کی طرف متوجہ موچكاتھا-جىل خوش رنگ ياستىا " ، فروٹ جاٹ اورسينثروجيز دمكيم كربحوك كاأحساس جملسا تفاقفا "عدن و محمو ما تدو نجم كتني الحجي مندي لكائي

الهول في كامرات رضارت لكا-" کی کے بھی کرداریہ یوں برم چڑھ کے سیں بوالتدوه تو بحراذان كى كزنري اورده ان كے ليے بت پوزیسے عفران سے کمہ کرکیے اس نے نوب کے کسی رشتہ دار کو اس محلے ہے ہی جلنا کردیا تھا۔ مجھے تو لکتا ہے وہ اوکا ان کی گلی میں بھی بھیا" آیا جا یا ہوگا۔" مال کی بات پر تموے دائن میں بھی سی لیا۔ اس کے کانوں میں ازان کی جنگ آمیز آواز کو تجفے کلی جس طرح اسفاس كالعيثالار يعينكا تعاده منظرات

ا انٹی تو بدے کام کی چز ابت ہو سکتی یں۔ "اس کے ملال ایک دم دحل سے محصر دسمیں اتنی آسانی سے تمہیں کسی کا ہونے ومیں آئی آسائی ہے جہیں کمی کا ہونے نہیں وول گی۔ ''اس کے چرب اب کمی نتیجے یہ تنجیح جیسی کیفیت تھی۔ بنی کو پر کون ہو ماد کھ کرر خشدہ في ممانيت محسوس ك-

كل كي ب اختياري مين كي مي حركت يركماعث آج عید کے دان وہ اس سے چی محرری تھی۔وہ عید کی نماز برصنے کیا آو احتیاطا" بر آمدے میں دھریں كرسيان الخاكراس ست رتعيس كدان كيشت يجن كي

ادانی زندگی اور صحت سے بحربور عید مباركست" اس كاخوش كوار لجد بورك كمريس كونجا- مدحت في جوابا" اس بزارول وعاول ب نوازا۔ اس نے ایک طائزانہ ی تظریر آمدے کی سیٹنگ یہ ڈالی تو آیک کد کداتے سے احماس نے اے این حصار می لیاول نے خواہ مخواہ ی قتقب لگانا

عدن کمال رہ گئی ہو۔ ناشتا کے کر آؤ۔ قصاب تو كىس بارەبىج كے بعد آئے گا۔ ارے س ربى مو۔" انهول نے چرکی کی طرف و کھ کریاتک لگائی۔

المند شعل اكتوبر 2016

ے۔ "امن کی آمینے اس کی آجایی جاتے ہوئی ہوئی۔ کورائی ا "ایل اچھی ہے۔" اتنا کمہ کروہ کمرے کی طرف سے ساتی میری پیمال موجود کی کاعلم ہے؟" اس کی "ایل اچھی ہے۔" اتنا کمہ کروہ کمرے کی طرف سے سے میں میں مقد ہیٹے ہوئیں۔

سوالیہ آوازی بردیاری تھی ، ٹھراؤتھا۔
"ہل میں نے کھون پہلے ذکر کیا تھا۔
"ہوں ۔۔۔ آپ خواتین جائی ہی نہیں کہ کل کن،
"سوچ کی لگیری اضح ہو تیں۔
اس کی چوڑی پیٹائی یہ بھی واضح ہو تیں۔
"اور اگر انہوں نے پوچھا کہ آپ آیک دم ہمارے مراہ بن کر کمال سے تیک پڑے ہیں تو۔" اپنی سوچوں میں غلطال اذان نے چونک کرعدن کو دیکھا۔
استہزا اس کے لیجے میں ہی نہیں تھا بلکہ اس کی استہزا اس کے لیجے میں ہی نہیں تھا بلکہ اس کی استہزا اس کے لیجے میں ہی نہیں تھا بلکہ اس کی مسئرا اور ہی تھیں۔
آنکھیں بھی واضح تمشخرا زار ہی تھیں۔
"معیل انہیں خود سمجھالوں گا۔ آپ اپنی انرچی اس معالے میں وہ سے میان کی اس میں انہیں خود سمجھالوں گا۔ آپ اپنی انرچی اس معالے میں وہ سے میت کریں۔" خلاف معمول میں انہیں خود سمجھالوں گا۔ آپ اپنی انرچی اس معالے میں وہ سے میت کریں۔" خلاف معمول میں انہیں وہ سے میت کریں۔" خلاف معمول میں وہ سے می

واورائن آپ کے ہاتھ کیوں رک گئے۔ اٹھا چھا ناشتا چھوڑنے پر جہیں شام تک افسوس رہے گا۔ ''وہ ڈھیلے ڈھالے کچے میں کہتا اس کے سریہ چپت رسید کرنا اپنے بیل فون کی جانب متوجہ ہوا۔ سعودیہ سے کل آری تھی۔وہ معذرت کرنا گیٹ کی طرف بردھا۔ مدحت نے بڑی بھائمی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔

'''ان کی گھوریوں کا جواب تین حرفول میں دے کرجان کی امان پاتے ہوئے وہ وہاں سے کھسک لی جبکیہ امن اچھا ناشتا ڈو نگوں میں نہ چھوڑنے کا تہیہ کرچکی تھی۔

" الله آن تجول کے معاملے میں میرا ول ہیشہ خصند ارکھنا۔" مرحت نے سے کردعاما تی۔ تب ہی وروازے کی بیل چکھاڑی۔ "بیقینا" قصاب ہوگا۔" وہ چھلا نگ نگا کریہ جاوہ جا۔ "ادان دیکھ لے گا۔ تونے کون سا چھریاں تیز کرنی ہیں۔" خالہ کی اب کون سنتا۔ کچھ دیر بعد بکرانزے ہورہا تھا اور وہ دونوں ہاتھ پہلووں یہ دھرے

جواب آیا۔ در کمال بھاگی جارہی ہو۔ اوھر بیٹھو۔ "جاتی ہوئی عدن نے انہیں ٹھنگ کر دیکھا۔ خالہ کے انداز سے لگ رہاتھاکہ بات سجیدہ ہے چاروناچارا سے بیٹھناروا۔ دماجھی کھو در پہلے تہمارے امول کافون آیا تھا کہ رہاتھاکل آؤں گا۔ آتے ہوئے بقینا "کرائے کی وصولی بھی کرے گا۔ تم سب یمال موجود ہو باہم مشورہ کرلیتے ہیں کہ بات کس طرح کرنی ہے اور۔۔۔ "وہ کھھ رکیں۔ کچھ جھجکیں۔

دو آمد رہاتھا کہ شادی کی تاریخ بھی طے کر کے جاؤں گا۔" دھڑ 'دھڑ وھڑ عدن کا تمام اطمینان وسکون زمین بوس ہوا۔ حواس باختہ ساہو کر سامنے دیکھا۔ وہ انتہائی اطمینان ہے اب نشو ہے ہاتھ صاف کر رہاتھا۔ یہ حت کے چرے یہ فکر مندی کے آثار نمایاں تھے۔ امن کی بھوک جیے آیک دم ہی ختم ہوئی۔

"آپ پریشان مت ہول۔ میں بات کروں گا بلکہ کی باتنیں ہول گی۔" وہ نشو سے ہونٹ صاف کر آ عجب سے انداز میں بولا اور سرسری سی نظرعدن پہ ڈالی

المدخواع التويد 2016 252

ناوانف تھیں کہ آج کے بعد یہ سب خواب ہوجائے کا کل کاسورج ان مینوں خالہ بھا بھی کے لیے پچھے اچھا ثابت نہیں ہونے والا تھا۔

#### \* \* \*

"آج تو سورج سمجمو الطلي بحصل تمام حساب چکانے نکلا ہے۔" منرصاحب کی اس بات یہ ازان بزيي مختاط أور محظوظ أنداز من بنسا ود مجھی نہ مجھی تو حسابِ چکانے کی باری آہی جاتی -"اوروه جويانى كاچوتفا كلاس غناغث چرهار ماتفا-بالخدساكت روكئ بغورات ديكها حنان كإجمانجاات ضرورت سے زیادہ ی ہوشیارلگا تفا-اے دیکھتے ہی دل کو پینگے ہے لگ گئے تھے۔ او نیجا لها مخوبرود يكفنه من بهت بارعب فتخصيت كالاك تعالى ويرك كوا ف كے بعد اس كے اشار سے بدوت نے ہی بات شروع کی- دونوں لؤکیاں بھی قریب ہی ' میں نے اذان کو آج مبح کرائے کی وصولی کے لیے بھیجاتھا جمرانموں نے کماکہ تمہارے آنے تک گزشتہ برس کاحساب کلیئر شیل ہوسکتا۔ اس کیے آج ازان کو بھی ساتھ لے کرجانا ہے ہم کرایہ ہرباہ و صول کیا کریں ے 'وہ بناسانس روے بولتی چلی کیئیں۔ نیرے ہاتھ یاول معنڈے بڑھئے بھر تاقف کے بعد ہو شول پرنیان چھیر کے بولا۔ "ہر ماہ وصولی کروگی تو بحیت کیسے کریاوگی۔" بس ے نگاہی جراکر کان کھایا۔ " پہلے کون سی بچت ہوتی ہے۔ گھر کا حال دیکھو۔ برانا کھنڈر ہو یا جارہا ہے سوچ رہی موں ہرماہ کھے مرمت وغیرہ کروالیا کروں گی۔" "توکیا اب گھریس غیر مردوں کا سلسلہ جاری رہے گا-"وہ بس کی بات کاٹ کردر ستی سے بولا۔ مرحت كواس كي بات بري طيرح چيجي ممروه اصل موضوع سے ہنا نہیں جاہتی تھیں۔ "زیانے میں بزارون اکیلی عورتنس وه ربی بین تو کیاوه گریلو کام

وروازه المجلی الرئی بیرالیا قرال آوازی اندرته آئی۔
وہ ان سب کے لیے ایک یادگار عید تھی۔ سہ پہر کے
وقت امن اور اذان کا باربی کو شروع ہوا۔ عدن کی
بھاگ دوڑ ہوتی رہی بر آمدے کے بیبل پہ اذان کے
سیل پہ مسلسل کالز آرہی تھیں۔ وہ کی وجہ سے
گزری تو اسکرین پہ نظر ڈالی "شمو کالنگ" ہے کرکے
بڑھ ہی لیا۔ چند ثانیہ سوچا پھر سل لیے اس کے پاس
آئی۔

"آئی۔
"آئی۔
"آئی۔

ان کے مرح کوئی کیدائی کے بر سی مرب

""آپ کی کال آرہی ہیں۔"اس نے پکڑا ضرور 'مگر ریبیو نہیں کیا۔ """ نہ سے میں میا۔

و آپ جب تک بات نہیں کریں گے یہ محترمہ جارا سکون غارت کرتی رہیں گی۔ "وہ منہ بنا کر خاصی ناگواری ہے ہوئی۔

واوس کو محترمہ نام پڑھ چکی ہیں۔ ویسے ذرا وضاحت تو فرائیں ان کی کال ہے آپ کاسکون کیوں غارت ہورہا ہے "آ تھوں میں شرارت محلی۔ بظاہر عبیدگ سے یو جھا۔

''خالہ ابھی سوئی ہیں'مسلسل بجتی ٹون سے اٹھ بھی سکتی تھیں۔''فورا''دضاحت دی۔ ''تو یہ کمناتھا کہ خالہ کی نیند خراب ہورہی ہے۔''دہ ہنوز سنجیدگی کی آڑیے کر بولا۔

"درمیان میں اپنے کون کو مت تصیفیں۔"
سیدھااس کی آ کھول میں جھانک کر مسکرایا جواسے
گریروانے کے لیے کانی تھا۔ وہ پاؤں پٹختی وہاں سے
ہٹی "پتا ہے بھائی صبح سے مسبح پڑھ رہی تھیں کہ محبت
کا بی بی انہائی لو ہے۔ کسی لحہ بھی دم توڑا جاسکا
ہے۔"اذان کے فلک شگاف قبقے نے دور تک اس کا
تعاقب کیا۔ ول تو چاہا پلٹ کر امن کی کرون مروڑ
دسطے ور رات کی سنیں کیا مہارت سے پڑھا۔ ہا ہر
والوں کے لیے خوش خبری کہ آدھی ہری آوھی کالی
والوں کے لیے خوش خبری کہ آدھی ہری آوھی کالی
والوں کے جیمت
گواڑتے قبقہوں نے اس کے ہونٹوں پہنی مسکراہٹ
پھاڑتے قبقہوں نے اس کے ہونٹوں پہنی مسکراہٹ
ووڑا دی۔ اس آنگن کی ہرمسرت گھڑیاں کل سے

الماسطواع التوير 2016 233

کار کیم ملی اے آئیں کو اتی مول گا۔ " خول ہے اے اسٹیش را ترا ہے ا جواب دیا۔ جواب دیا۔

''دکاندار کمہ رہے تھے ہم تو چونسٹھ ہزار رہنٹ پچھلے دو سالول سے دے رہے ہیں۔'' مرحت نے اسے جلتے توے یہ بٹھا ہی دیا۔ جس نے شعلہ بار نگاہوں سے اِذان کو کھورا۔

"ممام رقم تمهارے ہاتھ پہ رکھتا تو تم اور تمهاری بھانجیال اللول تللول میں اڑا دینیں۔اس لیے محفوظ کر ما رہا ہوں۔" وہ انتہائی ڈھیٹ قسم کا بندہ تھا اتی جلدی چھتری تلے نہیں آنے والا تھا۔

وادر کیا کچی محفوظ کرتے رہے ہیں آپ۔ اوان نے آخر میدان میں کورنے کا فیصلہ کربی لیا۔اس نے بدی مرک اور فیمنڈی نظروں سے مسکراکے اوان کو محملہ

"بیہ بھی گھر کابی بچہ ہے" مدت مضبوطی سے

"اشخى سالول بعد جوروى كا بخار چرها كر آمجة ہو مياں!رشتہ دارى كا اب علم ہوا ہے ہنسہ" وہ سر جھنگ كر نسا۔

"مان لیا کہ دیرے علم ہوا ہے "کر صاب آپ کے نو سالوں کے برابر کردیا ہے "ب فکرے بن سے ہنس کر معنی خیز جواب دیا۔

معطلب کیائے تہمارا۔"منرنے تیکھے ابدوں سے بوچھا۔

''نو سالول میں آپ کے نویا گیارہ چکر گئے ہوں کے۔اور جھے اٹھارہ دنوں سے چند گھنٹے زیادہ ہوگئے ہیں تو حساب برابر سے زیادہ ہوا تا۔'' ذہین چرو۔ فطین آنکھیں۔ براسرار لہج۔ پر تکلف انداز اب جاکر صبح معنوں میں منیرصاحب کے چھکے' چوکے سب سے چھوٹے نظر آئے۔ " رکارکی ان بکاکی خاص میں کو کام

"ب كاركى باتول كاكوئى فائده نهيں - كچھ كام كى بات بھى موجائے" پشرى بدل كے ده أيك دم جيسے

مادی ماری بیات سری سے اور چھا۔

"جمال تک میری معلومات ہیں "آپ کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ نہ صرف شادی شدہ بلکہ تین بچوں کا باپ میری معلومات ہیں "آپ کا ایک ہی بیٹا ہمی ہے۔

"بحی ہے۔" پورے کا بورا ناظم آباد جڑے اکھڑ کے ان منبول عور توں کے سریہ کرا تھا۔ منبر کے لیوں کو چھوتی مسکر اہمث اس بل از مچھو ہوئی ۔ چرو کمرا زرد ہلدی حیسا۔

اگریہ یمال تک جانتا ہے تواور بھی بہت کچھ اس کے علم میں آچکا ہوگا۔ جھے یوں اپنے حواس نہیں چھوڑنے چاہمیں۔

اس نے مجوری کے عالم میں اپنی گینہ ہے مرتی خالہ کی اس نے مجوری کے عالم میں اپنی گینہ ہے مرتی خالہ کی آخری خوالہ کی آخری خوالہ کی افرائی ہے اس خوص تو میرے اس قال سے کہیں زیادہ جیزے مصلے کی سرخی ہے اس کی آنکھیں طلے لگیں۔ وہ خبر سننے کے بعد عدن فورا " کی آنکھیں طلے لگیں۔ وہ خبر سننے کے بعد عدن فورا " وہاں سے انحم کئی مگر امن اور مدحت ابھی تک بے بیاری خیں۔ بیسی تک بے بیسی تک بے بیسی تک بے بیسی سے اس کامنہ تک رہی خیں۔

دوبس بهت ہو کیامنیرصائب "وہ ایک وم اکورے و میں بدا

ور آب ان معصوم بے خبر عورتوں کو اور کتنا دھوکا دیں گے "منبط کے باد جودوہ بھڑک اٹھا۔

میں انٹی انہوں نے ماموں کی گاڑی بیجی ہی شیل متی دو ابھی تک ان کے استعمال میں ہے۔ "مرجت کے گلے میں دکھ سے کر ہیں پڑنے لکیں۔ منیر فق چرے کے ساتھ پوری آنگھیں کھولے طابت اذان میلئے کو تیار بیٹھاتھا۔

"اموں نے آدھا مراح زری زمین خرید رکھی میں۔
میں۔ یہ مخص ہرسال اس زمین کا شمیکہ جو کہ سات سے آٹھ لاکھ تک ہے 'ہڑپ کرجا آ ہے۔ "حقیقتوں کا گھری سے آٹھ لاکھ تک ہے 'ہڑپ کرجا آ ہے۔ "حقیقتوں کا گرم تندور بسن اور خالہ کے ساتھ کھڑی ہے گلی عدن کو بھی جھلسارہا تھا۔وقت اس قدرسفا کیت و کھلا رہا ہے۔ کو بھی صرف میرا میری کا عالم ہے۔ ساکت رشتوں میں صرف میرا میری کا عالم ہے۔ ساکت

284 2016 251 643-44

الرائی ایک دوا ہے ماتھ پڑاری اور خصل دار کولے کربدین کیا۔ کمپیوٹر پہ ان کی نامین کے تمام کھاتے کھلوائے۔ اس تمام جھنجٹ سے نینے کے بعد وہ مسعود صاحب کے دوست کے گھر ٹھمرا۔ جس کا گھر اس محلے میں تھا اور باقی مائدہ معلومات ان صاحب کی ایداد کے عوض حاصل ہو تمیں۔ ماموں کی گاڑی میں ایداد کے عوض حاصل ہو تمیں۔ ماموں کی گاڑی میں نے خود جبران کو ڈرائیو کرتے دیکھا تھا۔ اس کے منہ سے نگلنے والا ایک ایک لفظ ان تینوں کے لیے دم کھنے کا باعث بن رہا تھا۔

المنیں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ منیراس طرح رشتوں کا بحرم چوہنے والی جو تک ثابت ہوگا، جھ سے مانگ کے تو دیکھا ہم ل بانٹ کے کھالیت "شدیدو کھ سے ان کے حلق میں بار بار آیک بھندا سارز رہا تھا۔ "خدا نے تمہیں ہمارے لیے غیبی آمراد کے طور مسجا۔ ورنہ آگر میری بچی کی شادی ہوجاتی تو ہم تو ٹری طرح بھن جاتے۔"

وہ آئی ہے سب میں نے اپنے ابو کے گئے پر کیا ہے۔

"ای کا تشکرانہ اندازات شرمندہ کر گیاتھا۔
"وہ ایک بار انفاقا" پرین گئے تنے اور وہیں اپنے درینے دوست سے انسیں کچھ آدھی او موری معلوات ملی تھیں اور پھر تجھ جانے کے دعدہ لیا۔" وہ دونوں اس وقت تناہے محمل شخصائے کا وعدہ لیا۔" وہ دونوں اس وقت تناہے محمل شخصائے کا وعدہ لیا۔" وہ دونوں اس وقت تناہے محمل شخصائے کا وعدہ لیا۔" وہ دونوں اس وقت تناہے محمل شخصائے کا وعدہ لیا۔" وہ دونوں اس وقت تناہے محمل کے احساس تھا کہ اندر کمرے میں نی

ودلیقین جانو بیٹا۔ تمہارے ہاموں سے شادی ہم دونوں بہنوں نے والدین کی رضامندی سے کی تھی۔ میں تو آپاکی شادی کے بعد آیک دو مرتبہ ہی کراچی آئی تھی۔ جھے بھی صباحت آپائے بھی آصفہ آپاور حتان کی ناراضی کی وجہ نہیں بتائی تھی۔ جھے احساس جرم کی ناراضی کی وجہ نہیں بتائی تھی۔ بچھے احساس جرم کی خوک لگا باہے کہ میری وجہ سے بچوں سے ددھیال کا واحد رشتہ چھوٹ کیا۔ "انہوں نے اپنی آ تھوں کی نمی صاف کی۔

ور آپ خود کواس سارے قصے میں ملوث کیوں کرتی میں آنی ان شاء اللہ سب ٹھیک ہوجائے گا۔" وجاہ بیٹے میں کے اول نے کال دیر اند تو یکھ کہا وہ سب کے وہم و کمان میں بھی نمیں تھا۔وہ توسوچ رہے تھے کہ وہ کچھ عذر پیش کرے گا کوئی ٹھوس جوازیا پھر مرکل دلا کل سے انہیں قائل کرے گا۔ دوخم میں کر بھل کر کہ ہمیاں ایک اور

دوخم سب کے بھلے کے لیے ہی ایساکر تا رہا ہوں۔ مستقبل میں سب عدن کے ہی کام آئے گا۔ اگر سب کچھ تم لوگوں کے حوالے کردیتا تو لا کچی اور مطلب پرست رشتہ داروں کا تانتا بندھا رہتا یہاں۔ پھرتم سب کو کھوٹے کھرے کی پچپان کیو تکر ہوتی۔"کوئی قاتل ڈاکٹر ابھی ان چاروں سے آگر کمہ دیتا کہ وہ چاروں آگا جیں ترمیا دی سے تا اور لیت آگر کمہ دیتا کہ وہ چاروں

پاگل ہیں تو وہ بلاچوں وجرا مان لیے ہمر۔
اس جوج اور حت! آج کل لوگ تعلیم یافتہ اوکیاں
پیند کرتے ہیں جب کہ ہماری ہمائی کا شار ان میں
میں کوئی آئی گیاتو دو سرے دن تہیں اور امن کویا ہر
میل کوئی آئی گیاتو دو سرے دن تہیں اور امن کویا ہر
میل کوئی آئی گیاتو دو سرے دن تہیں معذور خالہ کا بوجہ
میں لے کرجا میں کے گھری بات ہے گھر میں نبیا

دبس منر!" مرحت نے جا کہ اٹھ اٹھایا۔

میں بیٹی رہ جائے مگراب نہیں۔
میر بیٹی کو جائے مگراب نہیں۔
میر سے سیماؤ دے دو ور شیخ رعد التوں کے چگراڈات
پرنا اور یہ محض دھمکی نیس مرحت کے جی ہونے یہ
اس نے اذان کو قرر رسائی نظروں سے دیکھ کریوں جو ا پہنا جیے اے ماحب کو پاؤس میں بہنا ہو۔
میں دیکھوں گا یہ لڑکا کب تک تمہار اساتھ دے
گا۔ جس کی مال تم دونوں بہنوں یہ تموی بھی نہیں
گا۔ جس کی مال تم دونول بہنوں یہ تموی بھی نہیں
گا۔ جس کی مال تم دونول بہنوں یہ تموی بھی نہیں
جانے سے قبل اس نے کروے اور زہر ملے بچکا پالہ
جانے سے قبل اس نے کروے اور زہر ملے بچکا پالہ
جانے سے قبل اس نے کروے اور زہر ملے بچکا پالہ
جانے سے قبل اس نے کروے اور زہر ملے بچکا پالہ
جانے سے قبل اس نے کروے اور زہر ملے بچکا پالہ
جانے سے قبل اس نے کروے اور زہر ملے بچکا پالہ

000

بعد میں اس نے تمام تغصیلات ان کے گوش

على التوير 2016 235 2016

שישונים-

لوگول کے ساتھ ہو آ ہے۔ آپ بے قل ہوجائیں۔ "
وہ اپ حواس کانی حد تک بحال کرچکا تھا اور اے یہ بھی عدن کاخون کھول کھول کر اب ہیں سو کھنے کے قریب ہوگا۔
اب بس سو کھنے کے قریب ہوگا۔
انتا مشکل کام نہیں ہے۔ " ول ایک دم بی اے چڑانے یہ بھند ہوا۔ وہ ہر ہونے والی تھی۔ آج اس نے ناشتا بھی امن کے ہاتھ بجوایا تھا۔
د انتا بھی امن کے ہاتھ بجوایا تھا۔
د انتا کی امن کے ہاتھ بجوایا تھا۔
ماتھ آواز تیزی تھی۔
ساتھ آواز تیزی تھی۔

اگلاایک ہفتہ بہت معموفیت میں گزارا۔ ٹھیکیدار
کو نین کے اصل الگ کے کانڈات دھا کراس سے
فینہ چھڑوایا گیا۔ اخبار میں نئین کی حق ملکیت کا حمان
کے نام اشتمار دیا گیا گاکہ منیرصاحب نئے ٹھیکیداروں
کا ناطقہ کمیں بند نہ کردے جلد ہی نین ٹھیکے پہ دینے کا
کام دہ اپنے باب کے دوست کو سونی آیا۔ جب کہ منیر
گاڑی کی قیمت پہ دینے کو تاریخہ ہوا۔ آئی کے کہنے پہ
گاڑی کی قیمت پہ دینے کو تاریخہ ہوا۔ آئی کے کہنے پہ
اس نے مزید اصرار نہیں کیا تکراس نے دونوں بہنوں
اس نے مزید اصرار نہیں کیا تکراس نے دونوں بہنوں
کے نام سے اکاؤنٹ کھلوایا جس میں موجود رقم سات
کے نام سے اکاؤنٹ کھلوایا جس میں موجود رقم سات
کے نام سے اکاؤنٹ کھلوایا جس میں موجود رقم سات
کہ بھی لوڈشیڈ نگ پہ دھرنا دیا جارہا ہے تو بھی کور نمنٹ
کہ بھی لوڈشیڈ نگ پہ دھرنا دیا جارہا ہے تو بھی کور نمنٹ

اس گھر میں گزارا جانے والا اس کا آخری عشرہ تقریبا "باہری گزراوہ رات خاصی دیرہے ہی گھر آ آ۔ الله کرے ایای ہو۔ "انہوں نے اپنا ہے کہ رکھے اذان کے ایسے ہو کو تری اور شفقت سے تھیجا۔
"مدن کو میری وجہ سے بچینا چھو ڈکر بردی عمر کی ذمہ
داریاں سنجالتی بڑیں 'مگر اس بچی نے بھی اپنی ذمہ
داریاں سنجالتے میں ففلت یا کو ناہی سے کام شیں لیا
نہ ہی بھی اس کے مزاج میں 'میں نے بے زاری
محسوس کی نہ آکتا ہٹ بھر بھی میں خود کو اس کے تعلیم
حاصل نہ کرنے کا قصوروار سجھتی ہوں۔"
ماصل نہ کرنے کا قصوروار سجھتی ہوں۔"
ہوئی۔

و ایک درخواست ہے بیٹا۔۔" انہوں نے نم آتھیں خاموش بیٹھےاذان پہ نکائیں۔ ''درخواست کیوں آئی 'آپ حکم کریں۔''اس

"درخواست کیول آئی آپ علم کریں۔"اس نے تیزی سے اپنا جھکا سراٹھا کر کھا۔ در قرار مراقع

"بیہ تہماری اچھی سوچ سلجھے مزاج اور بہترین تربیت کا نتیجہ ہے ورند تہمارے بردے بن کے سامنے
ہم تو شکے جیسے آسرے وصورت والے انسان ہیں ،
ہماری اند ھی بہری زندگی کی آسانیاں تہماری مربون منت ہیں۔ بس تحوز اسا۔ ساتھ اور دے دینا۔ "وہ پھھ جھک کر تھبر کر ہولیں۔ وہ جیسے ان کے ہر تھم بچا لانے کا مختطر تھا۔

''گر تمهاری نظرمیں بھی بھی کوئی اچھی فیملی اور اچھے کردار کا سلجھا ہوا لڑکا آئے تو عدن کو ذہن میں رکھنا۔''

"جی-" ول پہ کسی نے گرم بلبلا تاپانی انڈیلا۔ اس کے انداز میں اس قدر حیرانی تھی۔ مرحت نے الجھ کر اے دیکھا۔ جیسے اس نے بڑی او کچی ڈیمانڈ کی ہو۔اندر بیٹھی عدن کلس کررہ گئی۔

''چاہے زیادہ پڑھا لکھانہ ہو' گرشریف اور ایکھے مزاح کا ہو۔ بجھے پتاہے تہماراا ٹھنا بیٹھنااپنے ہی جیسے آفیسرز میں ہوتا ہوگا۔ تہمارے لیے ہمارے جوڑ کا آدمی ڈھونڈ نا اتنا آسان نہیں ہوگا۔'' وہ اس کے چونکنے اور ٹھنکنے کواپنے تنیک میں وجہ سمجھی تھیں۔ چونکنے اور ٹھنکنے کواپنے تنیک میں وجہ سمجھی تھیں۔ ''ارے نہیں آئی!میرا اٹھنا بیٹھنا ہر طرح کے

المند شعاع التوبر 2362016

اس كى أمديد كيث بحي اس بى طولتى تحي علا فكه وه معنواه مؤاه تحقه مجى سنايز بالتات در كاثر كها روزانہ اس کاہی منظر ہو گا۔ آج کل تووہ کھروایسی کے گیا۔اس نے درا سام سکرا کر نگاہ جھکائی۔ لیے چھوٹی موٹی پیکنگ بھی کرنے لگا تھا۔اس کی امی کا ان دونوں کے درمیان صرف خاموشی کی آواز سائی فول پہ فون آرہا تھا کہ گھرجا کرملاز مین سے ذرا تفصیلی صفائی وغیرہ کرواؤ۔ وہ نوٹِ کررہا تھا کہ عقبی صحن کو دے رہی تھی۔ خالہ دوبرے کھانے کے بعد سوجاتی تھیں۔اوروہ کہیں غائب تھی۔ سمندر بنائے والاسلملہ ترک ہوچکا تھا۔ ایک بھید "مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔" وہ بھری تبدیلی نے ہرچز کوانی کریٹ میں لے کیا تھا۔ محسوس كررما نفاكه وه كافي دريس تذبذب كاشكار تحمي آج مجمد قراغت نعيب موكى تقى - وه يويسر كاكهانا "بال ضرور ومصوف الدازيس بولا-الفس میں ہی کھا تا تھا مگر آج ایک بجے ہی گھر چلا آیا۔ و كل ساجده خاله نے اشار تا "این چھوٹے بیٹے كا آتے ہوئے اس بے اپنے پیندیدہ ریٹورنٹ سے کھانا رشته دیا ہے۔" لقمہ توڑتے اس کے ہاتھ لحہ بحرکو بھی پیک کروالیا۔ آج چیل سی ہوا ہر کسی سے بلاوجہ ساکت ہوئے محرجمے معلوم ہے عدن انکار کردے کلے مل رہی تھی۔ ایک ضروری فائل کا تھوڑا سا گ-سانسنے کھے آزی محسوس کی۔ مطالعہ کرنا تھا۔ آج بھی استقبال امن نے ہی کیا تھا وكيول وه مولي اس نے بیک کیا کھانااے بکڑایا۔ وقام می و کھانچے ہیں۔"اس کھریس ظہرے كيونكه اے منج مردا چھے نتيں لگتے۔ خالہ سفى تاك بمى لمى بعد وكدات بند مين كماناكمالياجا باتفا " اوہ آیانی کا گلاس لیوں ہے ہٹا کر 'امن کا سنجیدہ چرو ود مرجمے تو بھوک لگ رہی ہے۔"وہ فوراساس کے و کھا" اے اور کیا کما پیند نہیں 'یا نہیں اے تک كرنامقه ودفقاكه خود كوخوش كرناك اسٹاکل میں بولا تو اس کی بنسی ۔ چھوٹ کئی اس کے ماتھ منہ دھونے تک اس ثرے سجاکر لے آئی۔ "چھوٹا قد 'ادر جس کی توند نگلی ہوئی ہو وہ بھی نہیں' رنگ بھی کلانہ ہو۔ ''اس نے آیک ہی سانس میں اگلا' "آپاتا کھانا کے آئے ہیں کہ مزیدوس آدی کھا سكتے ہں۔"وہ مكراتے ہوئے اس كے سانے تك یعنی کہ بندہ ہیرو ٹائب ہوا وہ اب بوری دلچیں سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ وم چلورات کوسب ل کے تصالیں کے عدن کو بھی و آب پلیز خالہ ہے کمیں انہیں انکار کردیں اور کچھ فراغت نصیب ہوگ۔"اس نے منع کرنے کے عدن كارشته وہال ہونا چاہيے وہ برسول ہے جے پند باوجودرات كاكمانا خاصاابتمام سيتاركياجا تاتها كرتى ہے۔"اٹھایا تواس نے کھیرے كا كلزا تھا تكربوں "آج كلوه كچھ زياده ى تىوى دىلىتى ہے؟" بوچھنے لگاجیے ہزار دولت کی نظی تاریاتھ میں آئی ہوا ہے کا انداز سرسری ساتھا۔ پھر بھی دل عجب سی لے پیہ مجھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی اور میں انوالوہے شناسائی کے رکیم سے بندھی ان مھور سیاہ آ تکھوں کو <sup>وُد</sup> کوئی ٹی وی شی وی نہیں دیجھتی۔ اکیڑاسے جپ اس نے اپنے چرب پر جے بارہا محسوس کیا تھا وہ اعلا تعلیم یافتہ نئیں تھی وہ کمل حسن کے معیار پہ بھی پوری نہیں اتر تی تھی۔ پھر بھی وہ الی تھی جے پورے گخرو خرور کے ساتھ چاہا جاسکتا تھا۔وہ پریشانیوں کے گخرو خرور کے ساتھ چاہا جاسکتا تھا۔وہ پریشانیوں کے کے دورے پڑتے ہیں چربس کین اور کمرہ ان دو مقالمت کے علاوہ ہر جگہ سے غائب ۔۔۔ آج کل تو ناول بھی خالہ خود ہی پڑھتی ہیں۔ آپ نے انہیں چشمہ لکوا كرمجه يربردا حسان كياتي-"وه بنس كربولي-سمندر میں بھی خوشیوں کے کنارے ڈھونڈ نکالتی تھی "ووقيعيج" محض نگاموں نے استفسار کیا۔ -اس نے اپنی خالہ کے سامنے اتنا کچھ ہونے کے یاد جود

أب بحص غلامت مجس وراصل بحصا سے کھ معلومات جائیں وہ این دہن میں لفظول کو رتىبدى كريول دى مى-" مِن بوجِه عَتَى مول كه تمس طرح كي معلوات ؟" نے گلا کھیکار کر ہوچھا۔اس کی آنکسیس تمو کاشی اعين كردي تحيي-"آب نے کما تھا کہ ازان کے ماموں کی بٹیاں کھے الحجی شرت نہیں رکھتیں تو مجھے ان بی کے متعلق يوچه که كرنى ب ندبيرك چرے يكى رنگ آك كور كے عجب الجمل كاشكار موتس در کیعنی مجھے ان کے خلاف کچھ جوت جاہئیں بالا ش اس نے کمل کربات کرنے کافیلہ کیا اور چند ہاتیں مذف کرے بالی اور ازان کی "محرار من و عن اس کے گوش گزار کے بیال او کمانی کھے اور عی موثر لے چی ہے اور کا ول خوشی کی ترک سے جھوم

وحهيس خرب كهاس ساري تقييض غفران خود الوث رہاہے چر جی ۔ "ووائتائی سجیدگی کاجولا او رہ کر

دد جو بھی ہے مرس اوان کی آ تھوں سے بندھی پی ا ارنا جاہتی ہوں جس نے ان غل کاس کم حیثیت لوكوں كى وجہ سے مجھ يہ انكى اٹھائى ۔ميرے لا نف اسناكل كو تنقيد كانشانه بنايا-"وه انتمالي تنفرك ساته

ليجيئ صياد خود عى دام ميس الحيا عنان كى الركيول كو تو

واصفه کھاس تک نہیں ڈالے کی کاتی رہی تموتو وہ اپنا یا خود عی صاف کرنے یہ کلی ہوئی ہے اب سارہ کے کیے واصفہ کو راضی کرنا کوئی مشکل نئیں کیونکہ ایک وفعداس نے آس ولائی محی کہ تموے بات نہ طے ہوئی تو چرمیری بہوسارہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگی تاہم وہ کھے در سرتھا کر بیقی رہیں۔ براس سے معذرت كرتى عائے بنانے كے بمانے دو سرے كمرے

طلاف أيك لفظ شي كما تما بلكه ول ك بعزاس نكالتي امن كوجمي ذيث كرخاموش كرواديا تعاسوه مرحت کود کو اور تنمائی کی کیفیت سے چنرونوں میں ہی والسلے آئی تھی۔اسنے کھیراوالس پلیددی رکھا "مم جانتی موده کون ہے؟"این بی آوازی پستی اے

" ایک میں کیا اے تو بورا پاکستان جانا ہے وہ كملكملائي" بكر آب بحى جانة بول ك "جی نہیں' میہ نتیوں نہیں ہمایوں سعید کی بات

الماحل ولا قوة كه مرجعنك كرايك دم ي وصيلاردا ويتم الأكيال بحي ملسه "اس في سامنے براجمان امن كاسرندرے مماذالاتي بنده شادي شدوب اوراس ل یوی اے اپنے بنڈیک میں مساکر رکھتی ہے ل میرهی به استاده عدن مبن کو قاتلانه نظرول سے مورنے کی امن کے چرے اوی کے رنگ بھر الع بھرایک ومیان کے محت چکی۔ الو چريول كريس حمره عماس كا آيا دهوعرس وه جو

الصف ليًا تما اس ني الأور يو كملا كريلات وه عدن كي

شادی کمیں نہ کمیں او گرتی ہے وہ اس کے جار مانہ تورد کیوکر بچر جمجی کے دری۔ اس نے ہاتھ میں تھی فائل جارہائی یہ بٹی پجر طیش ہے اس کا بلیاں کان تھنچا تم یمیں رکو میں ابھی جادید ہے کو اپنے ساتھ لے کر آنا ہوں ابنا کہ کر دوج یز ہوئی' دور کھڑی عدن یہ فرصت کی تظرو النا یا ہر چلا كيا-دونوں بہنيں پہلے تو تھسياني ي ہو كر ہسيں۔ پھر كملكملا كربنتي بي چلى كئيس ان كي لوث يوث مونےوائی بنی دحت کی سجھے ہے اہر تھی ب مراہر كيث كياس كور اب سل يد كى كانبرالات اذان کی سمجھ میں اچھی طرح آربی تھی۔

0 0 0

اپنے رورو بیٹھی ثمو کے منہ سے شیرول کا ذکر من كرنوب كاواغ بحكسا الا

## یہ شُمار و پاک و سائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گُو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پررابطه کریں۔۔۔ ہمیر فیس سے سال

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



کیا۔ وہ دونوں نہیں جانے سے کہ گلی کاموڑ مزتی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹے فخص نے شیرول کو اس کی گاڑی میں بیٹھتے دکھ لیا تھا جمویا اس منظر کی صورت اس کی آجھوں میں تیزاب ڈالا کیا تھا اشتعال کی گئالہوں نے اس کے دجود کو گھیرا تھا اس نے گاڑی تیزی سے پیچھے کی اور اندھادھند میں الے گیا۔

دروازے یہ ہونے والی دستک آگرچہ مرہم تھی مگر سکوت شبنے کسما کر دستک دینے والی کو جرانی ہے دیکھا۔وہ اپنی کچھ فا کلز بریف کیس میں رکھ رہا تھا کیٹ کے دیکھا اور ساکت سارہ کیا۔

"جھے آپ سے چندیا تیں گئی ہیں۔" وہ انجی اپنے دیکھنے کو محسوں بھی نہیں کر سکا تھا کہ دہ او جس ہوگئ دہ برنف کیس بند کر آتیزی سے باہر آیا ' دہ اس کے کریے کے سامنے ہی ہر آمدے کی اوپری سیوٹری پ بیٹی تھی۔ دوایک مناسب فاصلے پر بیٹر کیا۔

"خالہ نے آپ سے میرے رقیقے تے متعلق ہو بات کی ہے ' یوں مجمعیں جیسے آپ نے سی ہی شیں۔" وہ بتا تمہید باندھے بولی تو اسے رخ بھیر کے دیکھنا بوا۔ "مجھے آپیں بھی کسی سے بھی شادی نہیں کرنی میں امن کو اعلا تعلیم دلواؤں کی وہ ہم دونوں کا

''وتوکیااس کی شادی بھی نہیں کردگ۔''اے ایک دم نوکناپڑا'سو شجیدگ ہے پوچھا۔ کیوں نہیں' دفت آنے پر شادی ہوجائے گی مرمیں

خالہ کوچھوڑ کر کمیں نہیں جاؤں گی آپ پلیز کسی شے کا کبھی ذکر نہیں کریں گئے وہ اپنی می ہو کریولی۔ ''اورجو آپ کی پڑوس سے رشتہ آیا ہے اس کا کیا ہوگا!'خسب اندیشہ اس نے پوچھ ہی لیا۔ ''خالہ انہیں خودہی انکار کردیں کی وہ انتہائی یقین سے بولی'' اب انہیں علم ہے کہ ہم بھی پچھے نہ پچھے

" ارے بھوے بت بدی تلکی ہوئی جواس ناخلف
کی یا تیں سن کرجوکے سراسراس کی من گورت ہیں۔
ان پچیوں کے خلاف واصفہ اور دخشندہ کے سامنے منہ
سے پچھے پوا ہوا تھا۔ "
واہ پچو پچی 'ان کے پیچیے تو بچھے تم ہی نے لگایا تھا''
الاے بیمو پچی 'ان کے پیچیے تو بچھے تم ہی نے لگایا تھا''

بوئ۔ "پر مجمی سی وہ اب جینے کر سامسکرائی۔ شیرو جلدی سے باہر نکل کیا اندید نے اللہ حافظ کمہ کر دروانہ بھیٹردیا۔

ابھی مموے گاڑی اشارٹ کی تھی کہ ڈرائیونگ

ڈور کے شیشے پہ بے صبری سے دشک ہوئی' اس نے کوفت سے سراٹھاکردیکھا پھرشیشہ نیچ کرایا۔ دعیں شیردل ہوں ''وہ بے مابی سے بولا' ثمونے ناقع انداز میں بے بقین سے اسے دیکھا ''آپ کو جو معلوات جائیس میں فراہم کر سکتا ہول' وہ چند سیکنڈ اسے دیکھتی رہی اس کے وجود سے تناؤکی کیفیت کم ہونے گئی ہو۔ کے اس نے فرنٹ ڈور کھول کر اسے جیٹھنے کا اشارہ

المدائل القد 239 2016

یِ کی الک بن چی بی اور د کانوں کا تبغیر اور کرار بھی پورا ملاہے اس کے سینے کی مثلی ختم کر کے بھی ادهررشته جو ژناهاین این

وتكرعدن زندگى كى مجھ ترجيهات ہوتی ہیں۔ تم سنرا جامن اور نیم کی چھاؤں کو انجوائے نہیں کرسکو کی اور جب تم پائی یہ چھینے اڑانے والی لڑی شیں رمو می تو تمهارا سارا کون ہے گا۔"اس کے بدن کو جیسے کسی نے جادد کی سوئی چھو کر سن کردیا تھا' سب کھھ۔ خبری میں ہی ہوا اس نے نرم آواز میں اور مضبوط کہے مِن آفوالى رتول كا آئينه سامنے ركھ ديا تھا۔

ورجیے خدائے مجھے خالہ کا سمارا بنایا ہے ویے ہی جھے بھی خدا ہے اچھی امیدر کھنی چاہیے' جمسوس کی چانے والی خاموثی ان دونوں کے چی چیکے ہے جم کر بیٹھ

دوآب نے جو کچے بھی ہمارے کے کیاوہ ہم بیشہ یاد ر تھیں گے۔" دور کی جگنو پہ نظر نکا کروہ خوابیدہ ی

ہ آج کل کوئی بھی کسی کے لیے پچھے نہیں کر نامکسی کے پاس فرصت ہی میں اللہ پاک آب کے ساتھ بھی بہت اچھا کرے گائیے۔ سافنہ چرو موڑ کے ویکھا اور پھراس برہے نظر نہیں ہٹا کا وعالی خوشبو اور اس پاس بیٹھی آؤی کی خوشیو اس کی پلکوں سے کینے کی عرن كابيريًا م لجه العب فرار ساكر كيا واي نظروں کے حصار میں باندھ کے بیٹھا تھا۔ عدن سکھ كينے كے ليے اب والي پليز بجھ مت كينے گا۔ "اس ئے گردن موڑ کے بس آئھوں سے التجاکی تھی۔

جج جیسا مقدس فریضہ اداکرکے ان دونوں میاں بوی کو گھر آئے بھی دس دن ہو چکے تھے ممام دن ملنے ملانے والوں کا تانیا بندھا رہتا وہ میتھری رہاکہ مال باز رس کرے گیااس کے خوب لتے کے گی محراس کی جانب سے ہنوزلار وائی کاعالم تعاجیے ہنوہ کمیں گیا۔ نہ ماں اس سے دور رہی محراس نے موقعہ طعے بی باپ

"یارابوابات اس جار کنال کے کھریس میراول نبیں لگنا 'بس مل کر ہاہے بند کلی کے آخری کھر کاوہ المروكرائے ير لے لول-" وہ باب كے كندھے سے لگ كر آئكسين موند كے بولا۔" بابابا ان كا قتصه برط جاندار تھا جھئ ہم تو یہاں سجیدہ 'پردبار سا' اے س صاحب چھوڑ کے گئے تھے کیا خبر تھی کہ واپسی میں دہ ایک کالج بوائے کی صورت کے گامیروری آ تکھیں تھول کے بیٹے کامسکرا آ چرو بغور دیکھا ، مجرراز داری ہے کان میں سرکوشی کی۔

"جس کے لیے وہ مراکرائے لیا ہے اے ہی اس کھریں لے آؤیوہ کرنٹ کھا گران ہے کچھ دور ہوات آپ کی زوجہ محترمہ ایا ہونے دیں گی الثاان ہی ے سوال کرڈالا اب آپ ہی کھے کریں کیونکہ ساراکیا ایا آپ کابی ہے اس نے باپ کے سرااز ام دعرتے موت محاط تظمول اوهرادهرد كما اب بیٹے میں کیارازونیاز ہورے بین واصفہ نے اندر آنت ي دونول كوبة زرد يكصا

وہ ایک دم بماور ہوائ آریا یار کل حتان ماموں کے كمر چكراكانے كاسوچ مها تفاتواكر آپ كو يجھ بجوانا ہو تو وه اتنا كه كر محلا مونث دانتول تنظیما كرچيب موكيا-ومیں کیوں مجواول کی اوراب حمیس اوھرجانے كى قطعا" ضرورت سيل ... جو موا سو موا أسجموتم ادھر مجھی رہے ہی نہیں وہ قطعی کہے میں درشتی ہے بولیں ... لتنی در تک دونوں باب بیٹے س سے بیٹھے رہ دد کیوں ای اب ان کے معالمے میں اتن کھور کیوں ہوجاتی ہیں ۔وہ آپ کی سکی بھیجیاں ہیں جنہیں ایک غیر عورت کے لیے آپ نے اپی زندگی ے نکال بھینا" آپ خدا کے گھر اور روضہ رسول صلی

الله عليه وسلم سے ہو كر آئى ہيں پھر بھى ان كے خلاف ول کامیل نہیں وھویا عدا مے گھریہ تو نگاہ بڑتے ی انسان نیاجم لیتا ہے سبر گنبد کے سامنے ہاتھ اٹھاکر تو بندہ ۔۔ غیروں تک کے لیے دعائیں کر تاہے اور

المتدشيل الوير 2016 240

"دوہفتے وہاہ پھردوسال انتظار کرتی رہنا۔"عدن کا انتا کہنا اسے آگ بگولا کردیتا عدن کے چرے پہ صدیوں اور زمانوں کا حساب کتاب پڑھ کراند کیٹوں میں گھری محبت بندگلی کے آخری گھر کا کواڑ کھول کے راستہ دیکھتی۔

مجمع نگاتھا'چھٹ بھی گیاتھا'عدالت نگائی گئی گواہ' وکیل' بچ' سب ہی نے اپنی اپنی پولیاں بولیں' مجرموں کو کشرے میں کھڑا کیا گیا۔۔ الزام سایا گیا' کوئی اپنی صفائی میں بولا تو کسی نے ہار مان کے جرم تشکیم کر تھے گردن جھکا لی' اذان کو زوسیہ اور منیر میں کچھ فرق محسوس نہیں ہواتھا' دونوں ہی موقع پرست ڈھیٹ اور

بے شرم ثابت ہوئے سب سے زیادہ ظلم تو آصفہ نے اپنے وجودیہ ہو تا محسوس کیا' وہ دکھ سے انجھی تک تد معال تنحیس انہوں

ال رود اوان " أصف كا كمروز سالجد عكد عكد ، جكد على المرود اوان " أصف كا كمروز سالجد ، جكد ، جكد على المرود الم

" کی کی ہے آئی آپ ان سے رشتے استوار رکھتیں آ انہیں لاوارث سمجہ کرلوگ ان پہ زندگی کو تک نہیں کرتے "وہ جیسے تھی ارکے جیب ہوگیا۔ اَصفہ نے وزدیدہ نظول سے شوہر کو دیکھا۔

"ہوگیانا 'بیٹامیرے سامنے آپ یہی جاہتے تھے ۔ شوہر نے بلاوجہ دائیں 'بائیں دیکھا۔

" دختان کی بیوی انجھی عورت نہیں تھی۔اس نے بھانجیوں کو بھی اپنی راہ چلا لیا۔" وہ بھی بیٹے ہے حساب برابر کرنے روبرو آگئیں۔

' فَا حَجِی عور تیں کیسی ہوگی ہیں ذرا مجھے تفصیل بتائیں۔''اس کے اندر اشتعال کی ابرا تھی جو عورت پھلے نو سال سے ضرور تا ''بستر سے اٹھتی ہے۔اسے کوئی بری لت کئی ہوئی ہے'اِس کی مال نے سرعت

ے سرا شاکراہے دیکھاکانوں میں زوسہ کی آوازا بھری "حادثے کے سال بھر بعد بھلی چنگی ہوگئی تھی۔ساراون خود بھی آوارہ گردی کرتی ہے اور اڑکیوں یہ بھی ذرا

241 2016 250 (150)

ایں شام دونوں کی تلفح کلامی گلی کے موڑ تک سی جا

نوسیہ ایک قلرث اور حاسد لڑکی ہے بھی اس ے یو چھنا کہ وہ کن کی گاڑیوں میں گھو متی چھرتی "وه لیول په باته وهرے ششدر ی و کھ ربی تھی' بھائی کو مہیں بلکہ در وازے کی اوٹ میں کھڑی زوبیہ کو'اس کے استعابیہ انداز پر حنان نے پیچے مڑ کے دیکھا وہ جا چکی تھی۔

والرتم نے میری دوست کے بجائے اپنی سالی سے بیاه رجایا توجهه سے اینارشته ختم سمجھو۔"وہ مشوحری كامظا بروكرتي حتى كبيج مين يمنكاري

ومس سے توجی مرکے بھی شادی نہیں کروں گا۔ حميس جو كرنا ہے كراو-" مال نے وال كردونوں ضدى بحول كود كمهاانهول في سيني مل الرت ورد كورا تقريب دبایا ٔ جانتی تھیں کہ بنی نے جو کہ دیا وہ کر دکھائے گی' جب تک ال زنده ربی حتان کی غیر موجودگی میں آصف دو گفری میلے کا حکرنگاجاتی تھی بعد میں یہ سلسلہ حتم ہوگیا۔اس کمرس مدت کی موجود کی اے شدید ترین فكست كااحساس ولاتي

آخری باروہ ناظم آباد اے مرے ہوئے بھائی کا آخری دیدار کرنے کئی ہیں۔ سب ہی اینے اپنے كمرول كوجا يحك تصدات رونانهيس أرباتها والانك روئے کامقام تھا'ان کے اعتبار کی دھیاں اڑی تھیں کیے نوب نے ان کا تمسخرا ڑاتے ہوئے اعتراف کیا

''اس نے مجھے آوارہ اور پد چلن کما تھا پھر میں کیسے وُمعندُورا مِینی پھرتی کہ حنان کی بیٹیاں تو زم و رم ہے بعائی مے مرے فاصلوں کی خلیج تو بھی اس کی دوست نے یا شخے ہی نمیں دی تھی وہ ان کی سکی میں جنہیں برباد کرنے میں نوبیہ ہرحدے گزر حی

تھی کیا نہیں کمال کمال اس نے حتان کی بیٹیوں کو

دوستی کی آڑھی خوب دستمنی نبھائی۔ ایک ترو تازه می صبح کورشتے کروانے والی ماس امال کو مچھ اڑکیوں کی تصویریں و کھانے لائی حتان بھی ببيفاناشته كررماتها كال كوجولزى يبند آني بينيكو چکے سے تصویر تعمادی نرم و نازک سی مسکراتی لھوں والی صاحت پہلی ہی نظر میں اس کے دل کو بھائٹی سوان کی طرف سے لڑکی والوں کو رضام ندی کا عنديه بھيج وا كيا' الل نے آصفہ كو بھي بلاوا بھيج وا' جس کے ساتھ سات سال کاازان بھی تھا۔

بھائی کی شادی کی تاریخ رکھنے کی خبر من کے بمن في الرائي كى كدوه توايل مسيلي زوسيه كو بعابهي بنانا جابتي و الل بھی سامنے سے وٹ کئیں کہ زبان دے دی ، انکار نہیں ہوسکتا کھ عزیز ازجان شوہر نے بھی ما بچھاکر شوڑا کیا بچھے مل کے ساتھ ہی سمی مر ت كے ماتھ جار منے كاسفركر كے دہدين سے بھائی کی من لیند ہوتی بیاہ لائی والیسی یہ شوہر کے ساتھ سرال چلی کئیں محائی کو اس بات کا بیشہ قلق ہاکہ اکلوتی بس نے شادی کی چکی پہلی رسموں میں شركت كرناجي كوارانسي كبا

ان کی ہنتی بہتی زندگی کویتا نہیں کر کی بدوعا کلی کہ ایک رات مینے جیسے عارضے میں مثلا ہو کر صاحت چل بی ال اور حنان کی اس آنا" فانا" صدے سے جیسی کمرٹوٹ کئی وکھ کے اس کڑے اور بعارى وقت مس بعى واصفد نے كم بى مليك كارخ كياكان بى دنول نوسيك دوباره اين خوامش مليلى كرسام ر کھی تو وہ دو ثری دو ثری مال اور جمائی سے بات کرنے چنجیں۔ مراس بار بھی اسے ناکامی کا منہ ویکھنا بڑا كيونك حنان مرحت سے شادى كافيصله كرچكا تھا 'بنن كے سامنے اس نے نوسيد كى متكنياب ٹوشنے كابھى يول کھولا جمراس نے کسی بات یہ اعتبار مہیں کیا۔

" آيا اجوان بهن كي اجاتك موت بيد دحت ينم إكل ہو چکی ہے۔ بعلنجیوں کو اپنی آغوش میں سمیٹے کی تو

یں۔۔۔ اور موسم خراب ہونے کی وجہ سے میں نے ی اس سے گاڑی میں بیٹھنے کو کما تھا' بتا نہیں راستے میں آصفہ نے کیسا جادد چلایا کہ مہینہ بھربعد ہی اپنے الل ابا کے ساتھ بروپوزل لے کر پہنچ کیا۔اف اس قدر جان لیوا انکشافات اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ دیا كر ركع بعديس سعودات جميرت من كمرتمهاري سیلی نے راستہ بحر مجھے اشاروں میں باتیں کیں وہ خفاموجاتنس كمرزوسه البي نهيس توكياوه سبيري تغاب 'مہوایہ لکھاکسی کو نظر نہیں آنا 'کسی کی تعریف لکھ ود 'یا کسی کے عیب ہم میری دوست معیں اورس نے لکھ دیا 'اب تم میری دسمن بھی سیں ہو۔ سینے یہ بھی لکھ لیا۔" اندر آتے اوان نے مال کی اس حرکت کو تعجب سے دیکھا 'چرکھے بھی پولے بتاا ن کے پیلومیں آب کودکھ پینجا ہوگا ای مجھے معاف کردیں۔" اس نے نری سے ال کا اور جوا او کرون موڑ تے کچھ دراس كاجرود عصى رامي "تم بھی تمو کو معاف کردو' یہ اس کی پہلی غلطی ومیں سمحتا قا تعلیم انسان کو شعور وی ہے کہ وہ صح اور غلط کی تمیز کراہے ،علم اس کی سوچ کے شخ درواكر بأب ذبن كووسيع أورول مس تخواش كاباعث بنآب مرجم تموك اسعمل التاقياجل ميا محض ڈکری ویتاہے اور صرف اپنی ذات کے لیے کمائی کا ایک ذریعہ ہے خود بھی کھاؤ پیووار بال بچوں کو من الو-"وه بنسا- "علم فطرت نهيس بدل سكناً" بهي يالو-"وه بنسا- "علم فطرت نهيس بدل سكناً ے اعلاج زانسانیت ہے محبت ہے اپنے معیار کو

بر قرار رکھنا ہے۔ رشوں کا احترام اور انہیں آپس میں برننے کا طریقہ علم نہیں سکھا یا۔۔ علم سے بیسہ آجا یا

ے 'خوشی مہیں وہ چھویل کو خاموش ہوا۔" وہ خوش

رہے اور خوش رکھنے کا ہنرجانتی ہے وہ کسی سے انقام

کی خاطراہے معیارے بھی ہیں کر عتی۔ واس نے

جتنی نری سے مال کا ہاتھ تھاما تھا۔اس سے زیادہ

مخلف آوازیں تاپنے لکیں میں تو صرف شیرول سے کچھ معلوات جاہتی تھی وہ بھی اذان سے اپنی بے عرقی کابدلہ لینے کے لے علیوی اس سے زیادہ میرے ایادوں میں کھ شامل نسیس تھا۔" یہ تمو کی آواز تھی' روتی بلکتی كُرُكِراتي موتى- "مِحاتي پليزمما ملاكو كچھ مت بتائيے "وہ تو شکر کرو کہ ازان نے مجھے فون یہ بروقت

اطلاع دی کہ اس نے شیرو کو تموی گاڑی میں بیٹے و کھا ہے کہلے تو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تیروجیسا ن مموے کمال الراکیا۔ پھر جھے اذان نے بتایا کہ وہ ندیے ہے ان افواہوں کی بازیرس کرنے کیا تھا جو سراس غلط تحيي-وبال جومنظراس في محاوة تاقال برداشت قعا ، پر تھانے میں ہلکی کی الش ہونے کے بعد می شیرونے اپنی زبان کھول دی۔ اس سارے قصے کو بخولى انجام تك يهنياف والى نوسيةى ب وائے قسمت دو مری شام نوسیے ناوان سے فون ير كماكه وه اس يحد وكمانا جائتي إل ان كر آن سے قبل ہی اذان نے عفران اور تمو کو بھی بلالیا اس تمام معاطے سے بال كودور ر كاكياسوائے آصفيہ يكم كے كيونك نوبيد كى اصليت ان يد واضح كرنى ناكزير تھی انہوں نے تموے کیے گڑھا تھودا تھا بحس میں وہ خود اوندھے منہ گریں' تمام حقیقت کھلنے کے باوجود خود اوندھے منہ گریں' تمام حقیقت کھلنے کے باوجود بمى انهيس پشيماني نهيس تقى تمحمده و بال زياده دېر ركى بھى

"ديه بيشه بم ب كمتى ربى بك كم آصفه في حنان اور میرے معاملے کو بول ہی منہ دے رکھا تھا 'اصل مي تواير كلاس من بياه كروه اين ملى كلاس ميكوالول ہے جان چھڑانے کے بمانے ڈھویڈر ہی تھی ٹاکہ اس کے حلقہ احباب والے بیہ نبہ جان عیس کہ اس کی بیک كياب "غصي الرثمون كي كي رازاكل بجب سعودنے بمیں دیکھا تھا تو ہم دونوں ساتھ

المترشيل الوع

ملائمت يوم كريهو زديا أورجهو اثعا بانظرون سے او تجل ہو گیا۔

وہ ایک مسئلے سے نمٹ یا تاتودد سرا کھڑا ہوجا تا "آج كل آفس ميں كام كى نوعيت كچھ اليي ہى تھي۔ ہڑ آلز وغيرويس كجه كى آئى تھىجس كے باعث فيلز كاكام ذرا م مو گیا تھا اب T.M.A کی صدود کے اندر سو کول ك ويوليمنك كے ليے تھيكيداروں كا تانيا بندهار ساتو بھی تحصیلدارلوگوں کی زمینوں کے ریکارڈ اٹھا کران لے رقبے مخصوص کرانے کی غرض سے روزانیہ چکر لگاتے رہے اس وجہ سے چاہنے کے باوجودوہ ناظم آباد سیں جاپار ہا تھا۔ ابھی لیچ کے لیےوہ اٹھائی تھا کہ سیل پہ مسج نون مولى وميثنگ من مصوف تفاتوموا كل ماثلنث كردياتها

ومعالى إلى كال ريبوكول شيل كردي-"امن

الانعداد كالرتمين-اس في ماثلنك ہے مثاما ہی تھاکہ کال دوبارہ آگئ۔

"مامول لوگ آئے ہیں۔ اسدرے ہیں عدان اور جران كانكاح البحي موكا أب بليزائمي أجاتي "اتا کمہ کر حواس باختہ ہی امن نے کال ڈراپ کردی میہ س کراس کے قدموں تلے سے زمین ساری تہوں تک تھسکی تھی۔ایک تھنے کی ڈرائیواس نے پینتیس منك من كى وه كارى الأاكرلايا تما الصحن مين دس افراد تشمل مخضرى بارات بيروه اجنتي ى نظرو الناسيدها مرحت کے اس آیا۔ منرصاحب کی اس طرف پشت

يرسب كياب آنثى؟ ١٣٠ كاستجيده لهجه برف مين ليثابوا تفايد منرجي الحيل كر كفرابوا-واس معالِم ہے تہمارا کوئی تعلق نہیں برخوردار-"وهاوي آوازي غرايا-

"آواز نیمی رتھیں منیرصاحب۔۔۔ مجيد من سي كوت "مضبوط ليح من كمه ك

طرف شهادت كى انظى اٹھائى۔

"وہ میرے بیٹے کی منگیترہ 'ایسے کیسے ہم رشتہ ختم كردير-" كرمرد جار شاديان بعي كرسكتاب-"وه یقینا" منیری بوی تھی جو کمرس کے میدان میں اتری-"اور تم ہوتے کون ہو میرے شوہرے اس طرح جرح كرفي والے عائدان مارا الرى مارى-اس عورت كى آئلسيس مقابل كو معسم كرف وال شعلے اکل رسی تھیں۔

"نسيمه وفتم كويه دراما-"رحت بهلي بارغص بھری آواز میں چلائیں۔ دحور اپنی بیہ نام نمادیارات وایس لے جاؤے۔۔جمال تک اذان کی بات ہے یہ غیر نہیں ان بچیوں کا بھوٹھی زاد ہے۔" مرحت کے ہاتھ ے منبط کا دامن چھوٹا جارہا تھا۔

"ارے منیسہ تم فون کر کے قاضی کوبلاؤ میں ہیں دیکھوں گی کون رو کیا ہے۔" دہ پہلے سے زیادہ کرخت

روں ہے۔ ور آب اپنی آ کھول سے دیکھیں گی میں روکول گا۔"اس ع مضوط ائل کیجیہ آیک کیج کو جیسے

باو قار 'بردبار اسحاء علم صادر كرف والا اسے زور بازوید فیصلے بدلوائے والا اس کی پیند الی ہی تھی دروازے سے جڑی عدن آ تھےوں سے بہتا مملین یانی ہاتھ کی پشت سے صاف کرنے کھی

"ہماری بات کو معجمو بیٹا'ان بچیوں کے ایے ہم دونوں گھرانے ہی ہیں مسی جھی تبسرے گھروالے الملے ہو یکتے ہیں بخلص تہیں۔ کل کواڑ کیوں سے سب کچھ ہو یکتے ہیں بخلص تہیں۔ کل کواڑ کیوں سے سب کچھ ہتھیا کر'انہیں خالی ہاتھ اور بے سمارا چھوڑنے والوں کی تھی نہیں آئی اینے بن کران کی زند کیوں میں آئیں کے بھر حقیقت سی ہے کہ دولت کے لیے آنے والوں کولژ کیوں کی تمیں ہوتی۔"منیر کی بیوی نے گر گٹ کی طرح رنگ بدلا " جران شادی شده ضرور ب مرمال ہتھیا کراڑی کوبے سارا نہیں کرے گا کھائے گا۔ بھی تومل بانٹ کے 'باقی رہ گئے تم' توسید تھی بات بہی ہے

المناسطاع التؤير 2016 14

بمدردی دکھاکرای راه بولو کے بھر۔"وہ مسکراکرسیدها اس كى آئھول ميں ديمتي اسے عجب سي آنائش مِن وال كتير-

ومیں آگر اعلا خاندان کا ہوں توعدن بھی گری پڑی نہیں۔۔۔ اور میں ہدر دی جنا کرانی راہ یہ والیں نہیں جاؤں گا' آپ کو اعتبار نہیں تو اچھی قاضی کو ہلا کیں میں ابھی اسی وقت عدن سے نکاح کے لیے تیار مول-" وه بهت برسکون مو کربار عب انداز میں آینا فیصلہ سنا کیا .... وہاں اتن خاموشی تھی کہ سوئی کرنے کی

آواز بھی سنائی دے جاتی۔ آواز بھی سنائی دے جاتی شادی نہیں کرنی۔ "اس خاموشی کو عدن کی فیصلہ کن سرد آواز نے توڑا۔"دونوں باراتیس واپس جاسکتی ہیں۔" دوسب کو خرت کے بوجھ کیے دیاتی اس مہواں یہ ایک شکوہ کنال نظر ۋالتي واپس مرحمي ... جس كا خوب صورت چرو أيك بل كوهتغير واقفا\_

فوربال أيك بات اور "اس في دو مرع يل اپنارخ روش دکھایا۔ 'میں اپنے باپ کے کھررہ رہی ہوں مرک یہ نہیں کہ کوئی بھی میرا ہاتھ تھام سکا ب-"اس باراس فاعد جاروروانه كماك

الوجی" آپ تو کہتے سے لڑکی کے مزید میں زبان ہی نہیں۔ بے زبان گائے جیسی ہے۔۔ دیکھ لیا کیے اس بے زبان گائے نے کسی کے آگے سو کھی گھاس بھی منس والى توبه توبد-"اس فى كانول كوباته لكائ "ارے مرحت تف ہے تماری تربیت یہ-"وہ ہاتھ نچاتی .... لهراتی سیب کواشف کااشاره کرتی به آواز بلند معرے کردہی تھی۔

وواه منرصاحب! يمال لاكر آب في ميس يه كمال وكهان تص ابحى توجليس بعدى بعد من ديمي جائ گی-"منیرنے فاتحہ پڑھتی نظروں سے بمن کو دیکھا۔ جو پھرکابت بنی بیٹھی تھیں-انگلے دومنٹ میں گھر خالی ہو گیا۔ ازان کاول ابھی تک بے یقینی کی منزلوں یہ کھڑا

"أني مجمع بهي اجازت ديجيك" وه يهيكاسا مسكرايا" مردحت مسكراتهي نه سكيس بس نكابس الماكراس کے چرے یہ بے یقین کے اُترے سابوں کو خالی خالی

"معالی پر آئیں کے نال؟"امن کسی کرے سے نکل کر تیزی ہے اس کے سامنے آئی اور امید بھری نظمول سے اسے دیکھا۔

" إل كريا " كيونكه ميس نے ابھي رشيتے ختم نهيں -"وہ اس کارخسار تھیتھیا کر زی ہے کویا ہوا۔۔۔۔ الرقدم افعانے سے پہلے اس نے اس و ممن جال کے رے کے بندوروازے کوایک عرم سے دیکھاتھا۔

مینے کی زبانی تمام اجرائے کے بعد آصفہ پڑی خوب

المس وقت اس ايساني فيصله كرناج المسي تفاله" " کیتے اس مجمع میں آپ کے خوبرو مماؤ سنے کو آپ کی بھیجی نے بے دروی سے محکراویا اور آپ بنس ربی ہیں۔"وہ مصنوعی خفکی سے منیہ پھلا کر بولا۔ و کول کہ اچھی لڑکیاں بنالڑے کے کروالوں کے شاویاں ہیں کر تیں۔" آج مسکراہٹ آمفہ کے ہونٹولسے سنبھالی مہیں جارہی تھی۔ " پھلیں آپ نے مان لیا وہ اچھی لڑی ہے۔" کسی خوش كن احساس كے تحت اس كالبجه كداز ساہوا۔ "مان بوليائي مرئباتي أوها فيصله اسد مكي كركرون . "نعلی سنجیدگی طاری کرے بیٹے کوڈرانا جاہا۔ " پعلیے بیلم صاحبہ گاڑی میں مضائی اور پینل وغیرو ر کھوادیے ہیں۔"مسعود صاحب کی خوشی بھی دیدنی

وامی أ آدها فيصله اب ابو كوكرنے ديجئے گا۔ "سعود صاحب کو شرارتی نظروں سے دیکھا عنہوں نے نا بھی سے مال بیٹے کے ہنتے چروں کو دیکھا "دمیں نے آنی اور امن سے فون بیات کرلی ہے جمریہ نہیں بتایا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

راتی آغموں سیت سروقد نازک یعدن این ا لہ آپ آجی آرہے ہیں۔ و پھرات کیا گ ہے۔"آصفہ نے رک کراس بھیا! شرمندہ مت کریں "آپ کی اپنی بجی ہے۔"

تشكرے ان كى آواز تك بھيك تى بھى بھى خوشى سے بھی حلق میں پھندے پڑجاتے ہیں۔

الازان جيسا بيڻا خداسب كانفيب كري\_، انهير الفاظ نهيس مل رب

۵۰ رے! اجھی تک روشن دانوں میں کیو تروں کابسرا ہے۔" حرت سے دیکھا انہیں ایاں کی صلواتیں یاد آئیں جو وہ اِن کبوتروں کو سناتی تھی۔ ایک مِل بیادوں کے آنسو محطکے تو دو مرے مل بنس دیں۔ موتی کے گاول جیسی سفید نرم دھوب میں مزید ارجائے کالطف انھایا کیا۔ چیکے سے مثلنی کادن بھی مقرر کرلیا۔ "بندہ ذراس مت دکھائے آو ٹوئے رہے جرے استوار ہوجاتے ہیں۔"مسعود صاحب فے بیوی کی طرف فاتحانه نگاہوں ہے دیکھا۔ بچھتاوے ان کے حصے میں آئے تھے ، گرشو ہرکی کاوش اور نیک تیتی ہے

توصیفی نگاہ ان ڈالی۔ دو تمہاری کو مشش ای جگہ مسعود محرض نے خیدا کے گھرمیں ہاتھ اٹھا کرائے کیے رہے بیرایت ماتلی تھی۔ول سے میل وحل جانے کی دعاکی تھی۔بدالی رعاہے جب کوئی اینے کیے رب کریم سے انگناہے تو قبولیت کی گھڑی آنے میں در نہیں لکتی بشر کھیکہ کوئی

محبت ہے بہت سر کش بلا کا حافظہ اس کا جے ہم بھول جاتے ہیں بداس کویا در تھتی ہے آج كسي كام من بهي ولي شيس لك رباتها-امن اور خالہ کی تیاریاں عروج پر تھیں جن کے جے اسے بھی

"اف اس قدر ب رنگ بيمياسا چرو-وه كيا سمجه كا رتم اے تھراکے پچھتارہی ہو۔"رات کوجبوہ فیشل کے لیے گئی تواہے بھی زیردستی ساتھ لے لیا۔

کے چکتے چرے نظر نکائی۔ وقتمام معامله رازداري بيس ركهنا يسيميس بعياس ے تھوڑا سایدلہ لیما چاہتا ہوں۔"اس کے کہجے جِكنوا رُنے كيے "باقى كامعاملہ ميں سنبعال لوں كا"

متلنی کی تاریخ لے کر اور شاوی کی تاریخ دے کر آئے گا۔"اتنا کمہ کراس نے اپنے ہی قبقیے کو انجوائے کیا تو وه دونول بھی سرجھنگ کرفس سیدے۔

التے برسوں کے بعد ان راستوں یہ سفر کرے اس کی آنکھیں بھیگ کئیں ۔وہ کھرے کچھ فاصلے یہ ہے۔ دروانہ ذرا سا کھلا تھا۔ نومبر کی نرم ہلکی دھوپ في بيكي آلكمول والى عورت كوجيرت سعور يصا-میں تووقت تھا چو پھی کونیجا و کھانے کا۔عدن نے يت غلط كيا-"كى عورت كى آوازس كروه تھر

اقہارا ان ہے کوئی مقابلہ نہیں اس کھرکے وروازے ہیشہ این کے لیے کھلے ہیں۔اگر میرے ال باب نہیں تومیں کسی اور ہے اس کے مال باپ کیوں چھنیوں۔ میں نہیں جائتی تھی کہ پھوچھو کے دل میں مارے کیے اور نفرت برحتی۔"اس سے نیادہ دہ س نهیں علی تحییں۔ سو کھلا وروانہ دھکیلتی اندر چلی أسي-انسينان البين أنكسي الكحديكا مكروه مجسم حقیقت تھیں۔ انہوں نے باہی واکیس تودونوں بہنوں نے بھی محلے لگنے میں ذرا باخیر نہیں کی تھی۔ مرحت سے الم جو ڑے معافی اس فے مند کے جڑے ہاتھوں کو دھرے سے چوم لیا۔نہ انہوں نے كي فتكوه كيانه آصفه كوصفائي دين كي ضرورت پيش

بت تنفق اور مهان سے مسعود صاحب میں اذان كى جھلك واضح تھى-عدن چائے بنانے كے ليے كئي تو انمول نے اپنا دامن مدحت کے سامنے میمالیا۔

المناه المعالى اكتوبر 2016 246

ست فراول ہے واپس مری جریا خوش ہے چوں' چوں کرتی پھد کسکود سری شاخ پہ بیٹھی۔ '''تی خوش کیوں ہو۔''خفلی ہے اسے ڈیٹا ۔ودیارہ دستک ہوئی۔ ''مجھے تو پہلی محبت کے 'چھڑجانے کا غم بھی نہیں

منانے دیا جارہا۔" "آپ یمال…"حیرانی سے دیکھا۔

اپیمال میں میران سے دیجا۔ "جی میں۔" اپنی ادھررہ جانے والی چیزس لینے آیا ہوں۔" اے ایک طرف ہٹا آباندر چلا آیا۔" کھر میں مل نہیں رہیں۔ بازاروں میں آج کل شارث ہیں۔" انتہائی سجیدگی ہے بولا۔

'' ایسا کیو تحربوسکتا ہے'اتن کامن چیزیں اور شاٹ ہوں'الجھ کراہے دیکھا۔

دون قدر تواتر سے میں جن آرہے تھے لگ رہاتھا عالمی ارکیٹ سے بھی پرچیزیں شاٹ ہو چکی ہیں۔اب صرف اس گرمیں ال سکتی ہیں۔" دونوں آگے پیچھیے ہی برآمدے میں آئے۔خاصا محفوظ سا ہوکر ہزے دھیان سے اسے دیکھا۔

میں ہے زیر استعمال کا دروازہ کھول کروہ بھی اندر کمرے میں گئی۔ جالی گا دروازہ کھول کروہ بھی اندر آگیا۔ عقبی صحن میں کھلنے والی دیوار کیر کھڑکی کے مردے ہے ہوئے تصدہ کرل کے ساتھ ٹیک لگاکر کھڑارہ گرا

''یہ لیں۔'' نظراٹھائے بنا' ہاتھ میں کڑی ٹائیاں وکھائیں' مگر سامنے کھڑے فخص نے ان کے بجائے ہاتھ بکڑ لیا۔ اس نے شٹیٹا کے تحیرے اسے دیکھا۔ آنکھوں کی سطح ہلی کیلی تھی۔وہی اسپر کردینے والا ہل

''یہ سمیرا حمید کا ناول نہیں۔اس لیے روہا بھک پچویشن کری ایٹ کی جاسکتی ہے۔'' شوخ ہوتی کمری نگابیں اسی پہ مرکوز تھیں۔ مہندی کی خوشبولیوں تک لے جائے سو تکھی۔ ہاتھ مجھڑانے کے لیے کافی زور لگایا پھرنا قاتل فہم انداز میں اسے دیکھا۔ دفنور سے دیکھو کیا میں گنجا ہوں۔ ٹھگنا بھی نہیں۔ " پہلے عدن کو مهندی لگادو۔" "احرے۔ نن ۔۔ نہیں میں کیوں۔" ہاتھ بیچیے ریا ہے۔ دن تیز سے حم

وہ تی تی دھی ہے تیار ہو کرجاؤ کہ صاف ظاہر ہو کہ اسے دیجیکٹ کرنے میں دل کا فیصلہ بھی شامل تھا۔ "
وہ ذرار عب سے بولی۔ یہ فیصلہ دل کا تو ہر گزنمیں تھا بھر خودداری اور اپنی ذات کو معتبر رکھنا دل سے زیادہ صروری تھا۔ آ تھیوں میں اتری نمی کو جھیک جھیک ہے۔ کے پیچھے دھکیلا۔ ۔

دومش قدر اساندان پنگ سوند ارے رہے کب ریدک"

وہ سے مسکرایش 'آیک تم بی بے خررہنا۔ ڈرائیور کہاں رہ کیا ہم لوتیار بیٹھے ایں۔" رحت کے چرے یہ سکون واظمینان جھلک رہا تھا' محروہ بھانتی کے چرے کو بھی دھیان سے دیکھ لیتیں۔

وقومن اسے بتایا تھا تاکہ اس کی دوٹائیاں اور کچھ موزے ادھر رہ گئے ہیں۔" بلاوجہ ہی ہاتھوں میں اترے رنگوں کو دیکھا۔ اس دن کے بعد وہ دوبارہ تنمیں آیا تھا حالا تکہ اس نے بس سے بارہامہسیج مجمودائے تیا تھا حالا تکہ اس نے بس

''ہاں بھی۔ آج کل منگائی کے دور میں دونوں چزیں خریدنا کانی مشکل ہے۔'' خالہ کی آ تکھیں تک مشکرانے گئیں تبہی گاڑی کا ہارن سائی دیا۔ امن خالہ کو سمارا دے کر سیڑھیاں اتروائے گئی تو وہ بھی تیزی سے ان کے دوسری جانب آگئ۔ امن نے گیٹ سے باہر جھائکا۔

و فکاری میں تو مضائی کی ٹوکریاں بڑی ہیں۔ تین افراد کے لیے جگہ نہیں۔ "مڑکے بہن کو جواب دیا۔ "ڈرائیور تہیں دوبارہ لینے آجائے گا۔"مسکراہٹ دیا کر کما۔ "چوچوکی ہدایت تھی کہ ڈرامے میں جھول نہ رہے دونوں ہماری طرف آجانا پھر اکتھے اسے سررائز دیں گے۔گاڑی چکی گئی تو وہ دروا زہ بند کرکے

المناع التوري 2016 عام 2016 ما المناع التوري 2016 ما المناع التوريد 2016 ما التوريد 201

نە تاك كمى بے نەتۇندىنگى موئى-رىك بھى بىت صاف ے۔ یوچھ سکتا ہوں پھر جھے کس دجہ سے بے دردی ے تظرا ویا۔" وحیمالجہ بھاری بن لیے تھا۔وہ بے

"يهال سے واپس كيا ' ہر طرف صحراى نظر آئے۔ مندرتويس موكيا تفا- آتى موئى لرول يه جاتى موئى لڑی بھی یورے کراچی میں کمیں نظر تہیں گائی تووایس یمیں آنا پڑا۔"وہ مجل می ہو کراس کے بوٹوں کی تکنے کی۔ آج اسنے ڈارک براؤن شلوار قیص بہن رکھا تفاأوراس كاچروالك بي كهانيان سار باتفا-

ب آپ بلیز جائیں۔" آنکھیں تھلکنے کوبے

مُصرانے کی وجہ بتاؤ۔" ذرائختی ہے اس والدين كي مرضى كي بغيرنامعتبر ہوكر

ب کی زندگی میں شائل تہیں ہو عتی تھی کہ شرمندگی میری نگابیں ناعمر جھکی رہتیں۔ میں سراٹھا کرجینے كى قائل مول- ايك وجه اور بھى ہے-"وہ كھ در خاموش ہوئی۔ دمیں خود کو تعلیم یافتہ لوگوں میں شار میں کرتی۔ بس میرا آپ کا کوئی جوڑ نہیں بنا۔ "وہ ايك دم جفنجلا كربولي توده زيرلب مسكراويا-

" دوتم ال توكرو- مين البيخ والدين كي رضامندى سے متب الله المول- "اس كى آنچ دين خواجش به عدن

ى دھۇكىي اتقىل يىقىل ہوئىي-"آج آپ کی مقلی ہے جس سے ہونی ہے اس ے کریں۔ میں ای وجہ سے کی اڑی کود کھ تہیں دے عتى-"وەرخموزے كھڑى موكئ-اسب كاخيال إس ميرااوراينانسي-"وه كموم کراس کے سامنے آیا۔

وجو ہمیں تکلیف ہورہی ہے اس کا مراوا کیے موكا؟ "وواس كي طرف جمك كرزي سے بولا۔ " مجھے کچھ نہیں ہورہا۔" وہ وہاں سے کھسک کر

دروازے کی طرف بردھی۔

الحدن! میں تم سے محبت کرتا ہوں۔" وہ انتمائی وارفتی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔وہ یا ہرجانے والے دردازے میں جم کر کھڑا تھا۔اے ہایوں سعیریاد آیا۔ جب اس کی مثلی کسی سے طے ہے تو اقرار کرنے کا فائدہ۔ مہوش حیات بنے میں کیا حرج ہے۔ مل کے اندر گانھیں ی بریں۔

و حرم مم سے محبت نہیں کرتی۔"ارے یہ کیا۔ ول کو قرار سا آگیا۔اس نے لیک کے دونوں ہاتھ تھام

<sup>د</sup> میں کسی کمانی کاہیرو نہیں کہ تم مجھے تھیٹرنگاؤگی یا مردهادي-"معن خزى سے كتان كھ تيب موا كيونكه حقيقي زندگي ميس ميروسنيس اتني بدلحاظ نهيس ہوتیں۔"خوشی سے لبجہ ہو جل ساہوا۔ دوسرے ہی محودورواز مسيام تقا-

'م صل میں ہیرو تنیں اتن ہی کشور ہوتی ہیں۔'' عدن نے باہر ہونے والاشور اور آوازیں محسوس کرلی ميس جب كه وه كرس سيا برحق وق كفراتها دربس بهت دراما ہو گیا۔ اب دلهن کولے آئیں۔" یہ آواز تو پھوچھو کی ہے ان تمام لوگوں کے بحائے اگر اس وقت دو بکرے کمیں ہے آجاتے میری تو قسمت جاگ جاتی۔" اس کی آنکھیں ہی نہیں آواز بھی لو رے گی۔وہ ایک وم گللی سی ہوکر آگے ہو می اورود وهموے اس کے کندھوں پر جڑے سارا معاملہ اس كي سمجه من أكيانفا-

°ارے...ارے۔یہ کیا۔ویکھاامن میں کہتی تھی ناكه آج كل لؤكيال محبت كى مانيس جھوڑ كر دہشت كردى يداتر آتى بين-"مرحت في كملكملا كرسب کو نائیری نظروں سے دیکھا۔ اس محری بوسیدہ دیواروں کو محبت نے رنگ دیا تھا۔ غر غول سفید اور سرمئی کیو ترول نے سرشار ساہو کریروازی-" پتانسیں بیہ جوگی ہیں فقیرے اللہ والے 'نہ خود او تھھتے ہیں نہ چین ہے آرام کرنے دیتے ہیں۔" آمنہ کو گھرکے ہرکونے سے ال کی اواز سائی دی۔

دمیں نے دنیا کو اور کتابوں کو بالکل بھی نہیں برمھا بس دنیا کو بے رحم اور خود غرصنی کی جالت میں دیکھا اور بر آہے ، حمران ڈائجسٹوں میں زندگی کو برتتی 'قریب ہے دیکھتی 'بڑھی لکھی را مٹرز کو بہت گرائی تک جاکر جا ہے کہ خوشی فراہم کرنا اور خوش رہنا ہی اصل زندگى ہے- نيچ ميں جوسب بھى ہو تا ہے وہ دھوال بن کر اڑ جا تا ہے۔ نیت کی سجائی بھی رانیگاں نہیں جاتی۔" اس نے خالہ کے تلیے کے ساتھ بڑے ث كومحبت بياش نظرول سے ديكھا۔ تب بي أيك ہنس کھ فاختہ اوری سیر می یہ آمینی۔ اس لے سیر آبخورول میں یاتی بھرنے والی اوسیت کے رکھنے والی مرموسم میں شافوں کو بعرا ومکھتے کی دعا کرنے والی لڑکی کو اپنے پہلو میں ئے مخص کے ہمراہ بیشہ مرمبزرہے کی وعالی

بیرانی بکس کا تیار کرده Herbal ﴿ اس كاستعال سے چند دنوں میں منتقلی ختم ﴾ ﴿ كرتے ہوئے بالوں كوروكا ع ﴿ بِالول كومضبوط اور چىكدار بناتا يى ك يت -/100 روي رجشرى سيمتكواف ياورشي آراد سيمتكوات وال دويوهي -/250 روپ تمن يوهي -/350 روپ ال شي واكفرة اور يكف واريز شال ين-بذربعة أك منكوات كاية يونى بس 53ماور كريب اركيث، الماسيجان روو، كراتي-دى زيد كے لے: كمتية مران والجسث 37ماردوبازار كرارى - فون فبر 216361 موتی موں اور یہ ممارانی اڑتے پر ندوں کو دانے وال وال كر عادي كروي ين-" حنان كا قبقه المال كي براردا ہیں ساس کی دہائیوں یہ کیے مسعود نے سر کوشی

وجمير بعى ايسے ى داند وال كر عالس ليا-" "اف! كميس المان نے من تو تميس ليا۔" ويسے بي گھبراکے سامنے دیکھا۔ شوہرکی مسکراتی نظروں سے كراؤ موا-يادس نمائے كزرجانے كے بعد بھى كونوں کعدروں سے تکل کراسے چھونے لکیں۔ "آیا!اگر کوئی بات ہے تومیں کہتا ہوں اپنی سمیلی کو أنكمين كھول كرديكھا كرد-كيا خرسڃائي نظر آجائے" حتان دهرے ہے اس کے اس نے اٹھا۔ اس نے بے دهمیانی میں اپنا پہلوشؤلاجو بالکل خالی تھا۔ کاش وہ اس کی بانوں کا عمرار کرلتی۔ ذراجو پر تھتی تو بچ سامنے آجا با۔ تو لیا زوسہ حتان کی قیمل سے بدلہ لینے کے لیے اپنے سال کسی آسیب کی طرح اس کی ذات سے چھٹی رہی۔ ° می سوچ کیجیے "اذان کی آوازے اک سحرسا ٹوٹا۔ یا دوں نے ایکافت جہرہ چھیایا۔ ''صرف بہو نہیں بورا سمندر ساتھ جائے گا۔" اس نے ہائیں طرف ے گردن کو ملکے ہے مسلا اور روشن وانوں سے نظرس مثا کر سوالیہ ایمازے بیٹے کو ویکھا۔ جواب امن کی طرف سے خاصا تفصیل سے دیا گیا۔عدن نے شرمنده موكر يملويه بدلا-"مجھے منظور ہے" آصفہ کی آواز سب کے

قہقہوں میں دے گئے۔اس نے ڈھیروں دعاؤں سے نواز کراس کی انگلی میں اٹکونھی بہتائی۔ اذان کی جگر جگر رتی آنکھیںای یہ مرکوز تھیں۔جب بیٹے کومسعود نے انگوشی بینائی تواہے حنان کی جگہ پاکرسب کی آتکھیں بھیگ گئیں۔اچھے وقتوں کو ہلاوجہ کی انامیں باندھ کرر کھ دیں اور پھر بھول جائیں تواحیھی یادیں بھی پچھتادؤں کے ناگ بن کرؤئتی ہیں۔ میں اپنے ساتھ صرف ایک عمرلے کر جاؤں کی جس میں صرف ہم

### wwwapalkaneletycom



روزانہ کی طرح جوں ہی کلاک نے ایک بجلیا' گاڑی کا ہارن بجا گیٹ کھلنے کی آواز آئی اور عبدالحفیظ صاحب اندرداخل ہوئے

"با آگئے... بابا آگئے "مغیث نمیب سے کام چھوڑ کر ہاتھ دھونے کے لیے واش روم میں کھی گئے۔شادی کی رات دو کھنٹے تیرومنٹ اور سات سکنڈ عبر الحفیظ صاحب نے بیوی کو اپنی منظم زندگی کی خصوصیات کوائی تھیں اور اس منظم زندگی کا وارد دار (ان کے بقول) صرف اور صرف وقت کی بابندی میں تھا۔ سووہ دن اور آج کا دن تھرت ای گھڑی کی سو بیول کی طرح کھومتی تھیں۔

اتے کھانا ڈاکٹنگ خیر الحفیظ صاحب اسپتال سے اسے کھانا ڈاکٹنگ خیرا پر لگ چکا ہو تا تھا۔ صرف کھلکے بنانے کا کام ہاتی ہو گا۔ جو سربراہ کے آتے ہی تو ہے ہے اترنا شروع ہوجائے ایک بنج کردس منٹ بوک ہوائی ہوگے سبافراد کو کھانے کی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوگے سبافراد کو کھانے کی ہو تا مورب موجود ہونا چا ہے۔ سوسب ہی حاضر ہوتے کھانا کھانا ہوئی بھل چیش کیا جا آبعد میں سویٹ ڈش کے طور پر کوئی نہ کوئی بھل چیش کیا جا آب جے کھانے کے دوران کی شب ہوتی۔ مسللے مسائل چیش کے جاتے اور کھانا جو بالعموم ہیں ہے با جس منٹ کے دوران میں ان ہوجا آ۔ دوران ہوتا ہو جا العموم ہیں ہے با جس منٹ کے دوران ہوتا ہو بالعموم ہیں ہے با جس منٹ کے دوران ہوتا ہو بالعموم ہیں ہے با جس منٹ کے دوران ہوتا ہو بالعموم ہیں ہے با جس منٹ کے دورانہ ہوتا ہو بالعموم ہیں ہوتا ہے۔

مغیث نمیب نے عبدالحفظ صاحب کو آتے دیکھا تو فورا" ہاتھ دھو کر کھانے کی میز پر پہنچ۔ عبدالحفظ صاحب جو نمی کھانے کے کمرے میں داخل ہوئے سوں سوں کرکے ناک سکیٹرتے ہوئے کچھ سو تکھا اور مول س

"دلگتا ہے حافظ آبادے آئے ہیں۔"
کرے میں موجود افراد کھلکھ للکر ہے۔
"دواہ بایا جان کیا کہنے آپ کی اس حس شناخت
ک آپ کو کیے پتا جلا؟"ان کی اکلوتی بٹی توبیہ بولی۔
"دوہ ایسے کہ آیا آئی ہوں یا نفرہ بھے ان کے کیڑول سے ہی حافظ آباد کے چاولول کی خوشبو آجاتی ہے۔"
عبد الحفیظ صاحب معصومیت ہے بولے
دروازہ کھلا اور نفرہ اندردا خل ہوئی۔"ماموں میاں!

اسلام میم به اسلام میاں نے سربہاتھ بھیرائی سے اسلام کی سربہاتھ بھیرائی سے ساتھ وطلیح السام کی اور کس کے ساتھ ا وعلیم السلام کی اور پولی دل نواز مسکراہث تھی بھیے کسی ہو ، دریت سے ملاقات کے وقت۔۔ تھی بھیے کسی ہو ، دریت سے ملاقات کے وقت۔۔ دع بھی بیس بیلیس من پہلے رضی بھائی کے ساتھ والی کے ساتھ والی کری پر بیٹھتے ہوئے تفوونے تفوونے ماری باموں میاں کے ساتھ والی کری پر بیٹھتے ہوئے تفوونے ماری والی کری پر بیٹھتے ہوئے تفوونے تفوونے ماری والی کری پر بیٹھتے ہوئے تو تفوینے ماری والی کری پر بیٹھتے ہوئے تفوونے تفوینے ماری والی کری پر بیٹھتے ہوئے تفوینے تفوینے کی ماری والی کری پر بیٹھتے ہوئے تفوین

دفرستا جھی بات ہے۔ اب آئی ہو تو جار چھون رہ

کنی جانا۔ "انہوں نے لقمہ تو ڑنے ہے گہا۔
د منیں ' ماموں میاں 'جھے آج ہی واپس جانا
ہے۔ " نفرو نے وضاحت کی۔ ماموں میاں خاموثی
سے کھانا کھاتے رہے۔ جو نبی کھانا ختم ہوا ' ماتھ نہیکن
سے صاف کیے ' اگوروں کا مجھا سامنے رکھتے ہوئے
ماموں میاں نے نفرہ کو مخاطب کیا۔
د " آج ہی کیوں گوئی ایم جنسی ہے کیا؟ "
د " روس والے ذوالفقار صاحب کی نواس کی شادی
سے "نفرہ نے فوری واپس کی وجہ جائی۔
سے "نفرہ نے فوری واپس کی وجہ جائی۔

"چھوٹو بھی۔ کیار کھاہے شادیوں میں شرکت

البدوماع التوير 250 2016

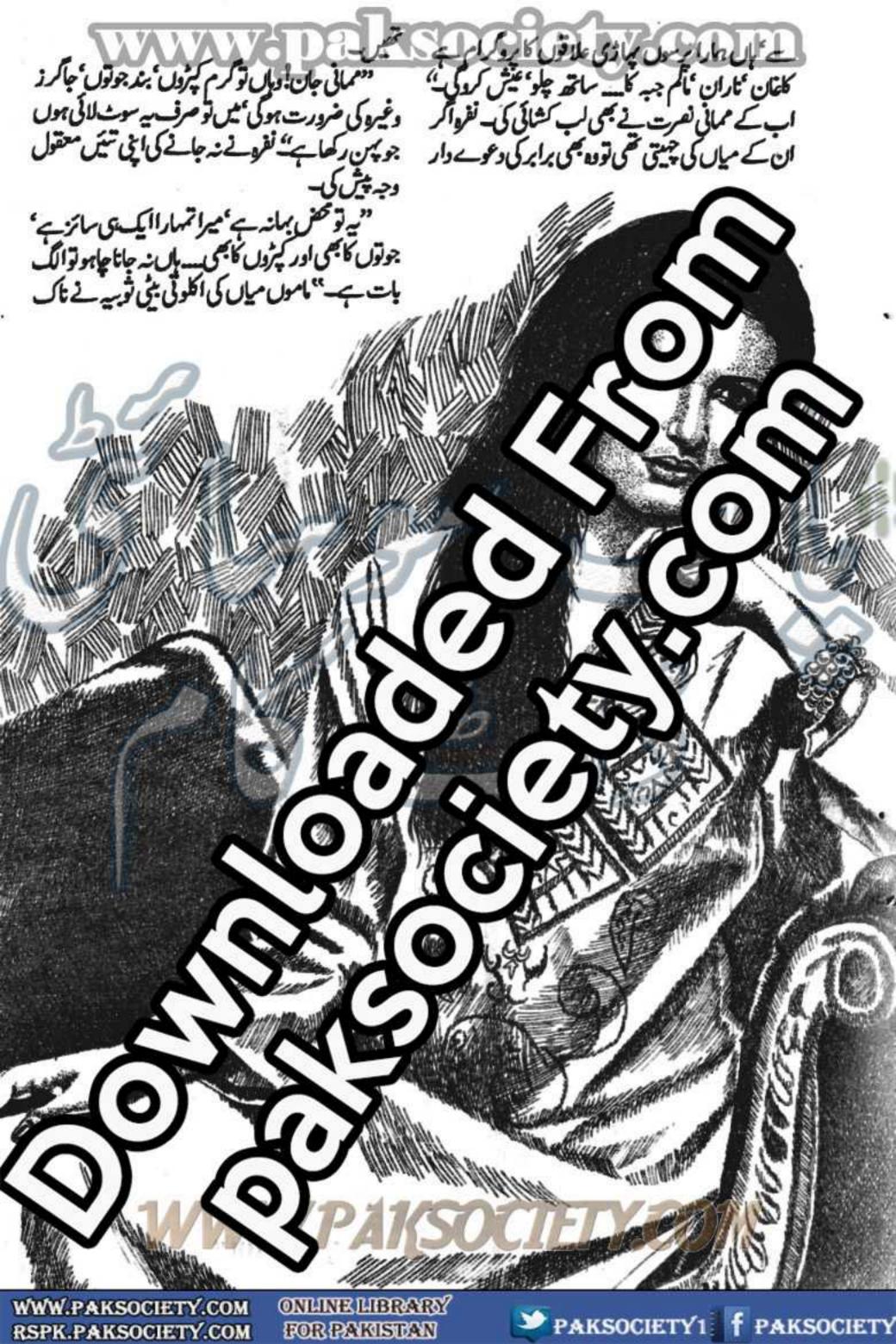

سلانہ استحانات ہیں ممائی جان کی سی خالہ کا اجانک انقال ہو گیا۔ اب ان دونوں کو کون قابو کرکے بٹھائے اور امتحانات کی تیاری کروائے۔ ممانی جان تو تین چار دن کے لیے رحیم یار خان روانہ ہو گئیں اور انفاقا" وہاں پر موجود نفرہ کوئی رکنا پڑا۔

پنچپلا داغ دار ریکارڈ اس کے سامنے تھا۔ بھلا وہ کیسے مان جاتی لاہور میں قیام برحمانے ہے۔ رصنی بھائی اور ایمانے کلاس کے ہی کان تھینچا تھے۔ اور ایمانے کلاس کے کار تھینچا تھے۔ اسے مختکش میں دیکھ کر تھرت ممانی نے کہا۔

ورخم مُنشن نہ لو کپائے اور نہ ہے میں خود ہی بات کرلول گی۔ کچھ نہیں کہیں گیوہ محمد ہیں توریعے ہی بہاڑی علاقوں سے عشق ہے 'اچھی بات ہے بچھٹیاں بھی ہیں 'ہمارے ساتھ ہی چلو۔ "

ن المارے والے اور وہ خاموشی نیم رضا" کے مقول کا اللہ کے مقول کا اللہ کا کا اللہ

اوراہےمپارکسیادوی۔

مامول میال مول یا نفره بهانجی وونول کی عادات و اطوار ایک مصر تصر دونول کی ایک دو سرے میں جان تھی۔ماموں نے بھی بھا بھی ہر محبتوں کے خزانے کچھاور کے اور استے کے کہ مغیث میں سے اے ماتے ر ''لیا جان ہم سے زیادہ توسیہ آلی اور نفو آلی سے یار کرتے ہیں۔" نفرہ کی محبوں کا تواندازی جدا تھا۔ اس کیے کھر میں تھوڑا سااضافی کام ہوتا کلاہورے حافظ آبادا يك فون كال ير نفرودو ژي جلي آتي-اي توخير ہے بیہ بھی مشہور ہوچکا تھا کہ ماموں میاں کے گھر میں ے بیہ بھی مشہور ہوچہ میں یہ، رس میں اس کے کہا ہے۔ ی کوچھینک بھی آجائے نفرودو ژی چلی جاتی ہے۔ مرید شروع سے ہی تھی۔ ماموں ' بھا بھی میں بیہ محبت شروع سے ہی م دونوں کا ذوق ایک جیسا تھا۔ دونوں کی پند تاپیند ایک جیسی تھی۔ صورت سے مجھی توسیہ سے زیادہ نفروان کی بٹی لگتی۔ دونوں اوب کے رسیا تصے ماموں ملازمت اور ڈاکٹری مصروفیات کی وجہ سے ادب اور ادبی شوق کو وقت نه دے یاتے ان کی ادبی مصروفیات محض الحجی ادنی کتب ادنی جرا کدورسائل کے مطالعہ او بول کے بارے میں معلومات تک ہی محدود تھیں۔ یہ معلومات جِرُهائے ہوئے کہا۔ توبیہ عمر عمل تو نفروے دوسال غین مینے بڑی تھی مگر نفرت مامی کی طرح اس کاقد بھی نسبتا "عم تھا۔ نفرو کے برابر ۔۔۔ برابر ۔۔۔ ""نبیں توبیہ باتی ابہانہ نہیں اصل میں ۔۔۔ "

"ہیں توسیباتی! بہانہ ہمیں اصل میں..." کمی تھی تھی۔ قل قل قل کرکے جاروں طرف سے قبقے اہل پڑے۔ نفو جرانی سے آنگھیں بھاڑے سے کود کھے رہی تھی۔

بنیمینی میری نجورانی کو کوئی نه تک کرے۔" ماموں میاں نے سب کو سرزنش کی۔

"بھی نفرہ!بات بہ ہے کہ آج مبح ناشنا کے بعد ہم سبائی بحث اور ڈسکشن کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ جب کوئی فخص اپنی تفتگو میں۔ اگر 'مگر'چو نکہ' چنانچہ یا "اصل" میں کا لفظ شروع ہی میں استعمال کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فخص کمیں نہ کمیں بات چمیار ہاہے۔"

الموسد الحمالات سوفیصد درست ہے کی بھربول۔
دولین میری بات سوفیصد درست ہے کی بھربولی۔
اصل میں ہے ہی شروع ہوگی کہ بچیلی دفعہ میں دودن
کے لیے لاہور آئی اور بارودن کے بعد حافظ آباد بچی تو
گھروالوں نے جھےدیکھتے ہی بتا ہے کیا کما۔"
گھروالوں نے جھےدیکھتے ہی بتا ہے کیا کما۔"
موٹی موثی آ تھوں ہے برسنے گئی۔ ٹپٹیٹ آسو
موٹی موثی آ تھوں ہے برسنے گئی۔ ٹپٹیٹ آسو
ہوئے اس نے کما۔ "ممانی جان! آیا اور رضی بھائی
ہوئے اس نے کما۔ "ممانی جان! آیا اور رضی بھائی
ہو کا س نے کما۔ "ممانی جان! آیا اور رضی بھائی
ہو ہمارے گھر میں۔ کون ہو تم ؟" ایا کہنے گئے۔
ہو ہمارے گھر میں۔ کون ہو تم ؟" ایا کہنے گئے۔
درکھی دیکھی می شکل ہے شاید لاہور میں کمیں دیکھا

سارے پھر ۔ کورس کی شکل میں ہے۔ بات نفرہ کی سوفیصد درست تھی۔وہ جب بھی لاہور آئی' بے چاری بری طرح سے ہی چھنسی۔۔ بھی ممانی جان کا اچانگ ہے کا آپریشن ہوا' عالیہ کے ایف ایس سی کے پیپرز کے بعد انٹری ٹیسٹ چل رہے تھے تو تیمار واری کے لیے اسے رکنا ہڑا۔ بھی مغیث' منیب کے

المارشواع اكتوبر 2016 252

# http://paksociety.com http:/

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

تفاکہ نفرہ ماموں میاں کے ہاں آئے اور ماموں میاں اسے کیے بغیر میا اول علاقوں پر چلے جائیں۔ جب مامول نے ساتھ چلنے پر بے حدا صرار کیا تو تفرونے ان ے سوال کیا۔

"ماموں میاں آگر میں انفاق سے لاہور نہ آتی تو آپ کومیرے بغیری جاناتھانا؟"

ماموں میاں نے اسے دیکھااور جواب دیا۔ معلی! ہم تہیں حافظ آبادے لے لیتے"

اب بیلی کے ہونوں پر بارہ من وزنی قفل لگ کیا آتکھیں اُٹک بار ہو گئیں۔ ماموں میاں کی سات بھانجیال (تین بہنول سے) اور بھی تھیں اب ب كى خوش نصيبى نيس توكيا مى كه مامول كى شفقت اور محبت كى بلاشركت غيرے وہ حق وار تھى۔

پہاڑی علاقوں میں گزرے سات دان اس کی زندگ کے یادگارون تھے جس بہاڑکود کھا جس پھریا چنان پر قدم رکھا اس کی داستان بنا ڈالی۔ "دامن س کوہ کے اک جھوٹاسا جھونپرا ہو۔" پر تو دونوں ماموں بھانجی نے بورا ون لگایا۔ بہاڑی علاقوں پر ہی کیا موقوف محمانگامانگا کے جنگلات ہوں یامیانوالی کے بنجر میاڑ جنوئی پنجاب کے میدان یا کراچی کا ساحل مندر فدرت كالك الك معروجال الصقدرت سے قریب کر آ وہی ماموں میاں کی محبت کا مندرول مِن تُعالِيس ارفِ لكتا-

أتفوين دن جبوه لامور كي طرف روانه موت تو ساراراستداس فامول میال کومناف کی کوشش کی کہ مجھے حافظ آباد ڈراپ کرتے جائیں۔ایا ناراض موں گی۔ ابا ڈانٹی کے وغیرو وغیرو۔ ماموں نے اسے حافظ آبادے بائی پاس لاہور لے جانے کا بروگرام بنایا تھا۔ای بر کاربند رہے اور وہ منہ بسورتی واپس لاہور چیج کی۔ لاہور میں خوب آرام کرے اپنی منول ٹنول وزنی محصن ا تار کے وہ حافظ آباد پنجی تو گھرے نکلے يور ب چوده دن مو يك تق گھرمیں پہنچ کروہی جال ہے ڈھنگی جو پہلے تھی عیلنا

التى-بال بھى كھارۋائرى كے صفحات برايندل كى باتیں ضرور رقم کیا کرتے تھے زمانیہ طالب علی میں اسكول اور ميڈيكل كالج كے وہ مجلے جن ميں ان كى تحريب شائع ہوئی تھیں 'ابھی تک ان کی تعلیمی اساد

البتة نفويكا دبي شوق مطالع ساور تفاراس كى جھوٹی موئی تحرین خط' تبھرے تو ہفتہ وار میکزین میں تواترے شائع ہوتے ہی تھے انعامی مقابلہ جات مِس بھی اس کی تحریروں کو اول 'دوم' سوم انعام مل ہی جا تا تفا۔ نفوہ اموں میاں کی تدول سے ممنون تھی۔ بیہ ان کی توجہ اور حوصلہ افزائی کی بنا پر ہی ممکن ہوا تفا- ماركيث مين كوئي نئ كتاب جھي كر آتي يا كهيں اشتمار پرسے تو کتاب جوہیں تھنے کے اندر ماموں میاں کے ہاتھوں میں ہوتی۔ بس یکروہ کماب ہوتی اور ماموں بھانتی کی ڈسکش کبی کفتگو۔۔ فقرے خط اشید کیے جاتے' ان کے شئے شئے معنی ڈھونڈے چاتے۔ یہ ان دونوں کے اولی ذوق اور روحانی تسکیس کے لیے بہت عمرہ ٹانگ ہو آ۔ عاردن اموں میال کے بال ره كروايس حافظ آباد يستح والى نفره ممفتول اس ملاقات اور گفتگو کے مصاریس رہتی۔

شروع شروع میں ان دونوں کی تفتکو ممانی کے کھے یلے نہ یزتی۔ پھروہ اس کی عادی ہوتی چلی گئیں۔ یہاں تك كير أيك وقت وه بهي آيا وه نه صرف ان كي لمي لمي ادني تفتكويس حصه ليتي تحيس بلكه موسمول كي مناسبت ے ڈرائی فروث واے کافی کیوبر کی شکل میں کائے ہوئے معندے بخ خربوزے کے علاوہ اس مسم کے

لوازمات پیش کرتیں۔

نفره کی معصومیت اور ساده حسن نے بہت جلد ان کو ایناگرویده بنالیا تھا۔اب توسیه کی طرح وہ اس پر بھی پورا وهيان ديتي- بھي كبابول كامسالا بنوا رہي ہي بھي قیص کی تریائی سکھاری ہیں۔ نفوے فریج فرائز اور فرنج ٹوسٹ مہلی مرتبہ کھائے بھی ماموں کے گھر میں تے اور بنائے بھی ان بی کے کھر میں تھے۔

عرد واراتول على فرش والرتفاعات بدا ہوئے ان کی خواتین کو نفرہ پیند بھی آگئے۔اس تے چرے پر تیزی طراری کی بچائے سادگی اور بھولین تفارانيس اليي بي الرك در كار تحي-اس سے بوجھا کیا۔۔ رشتہ کے حق میں ہزار ولا کل لئے۔ کیکن ولا کل نفو کے پاس مجی تھے نہ مانے کے ایک ہزار ایک دلا کل ... دیے دیے لفظوں مس اس نے ال سے کماکہ " بوجہ تولیں جس سے میرا عمر بحر كانا آجو زرى بن وه كياكر الب-كيامشاغل بن-كيافوق ب، رضي بعائي مصمعامار كرفي المائيك بمحلوات في المائيك بمعيري کا برا مہیں سوچے وای بات کھے کرنے کی اس کی حیدر آباد لطیف آباد میں سب سے مشہور جیواری شك ب زركسه سومًا بناف أور بيجين والم ارے سونے میں اول جاؤی۔" وديمائي امول توميوره كرايل." وہ ایک لمحہ کے لیے جب ہوئے' پھراحپل کر بولے ''ان کی توسیہ بھی تو کاروباری لوگوں میں گئی ہے۔ "لیکن بھائی میرا اور نوبی کا مزاج بہت مختلف 'جھو تو 'یرے ہو۔ عور تول کے اپنے اپنے کھروں س جاكراك جيم مزاج موجاتے بي-"المال فدا جلنے کب سے دروازے کی اوٹ سے ان کی تفکر س ربی تھیں۔ جھٹسے پولیں۔ "فودى بتاؤ كياتمهار عامول كاممانى ي مزاج

ربی کی۔ کا سے جوہی۔
''دخود ہی بتاؤ گیا تمہارے ماموں کا ممانی ہے مزاج
مان تھا۔ ادب کی الف 'ب ہے واقف نہیں تھی لیکن
آج اس کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کتاب اور زبان پر
ادیوں'شاعروں کی ہاتیں ہوتی ہیں۔ اچھی یویاں اپنے
شوہروں کی پند میں لاشعوری طور پر غیر محسوس طریقے
سے ڈھل جاتی ہیں۔

بینا! بهت سنجھ کھاتے پیتے کمرانے کے لوگ ہیں۔ فیلی بھی بہت بدی نہیں۔ باقی خوشیاں ہم مزاج لوگوں کا ہی مقدر ہو تیں 'تو دنیا کے سارے بے ادب

من مور 4 النها أقا كاندهمنا للشق كم برزن وحوتا ان کے قصبہ میں کراڑ کائے میں تھا۔ اندا رائویث فی اے کے پیرز کی تیاری۔ اخبار کا ایا کو شُون نه تھا۔ تی وی بر امال نے صرف خبوں والے چینل کی اجازت دی تھی۔ کام توسارے ول جمعی ہے ى كرتى مكر بولائى بولائى بحرتى \_ كانول من امول ممانى کے فقروں کی ٹیپ ہی جلتی رہتی۔بس ان ہی چکروں اور دنیاداری کے گور کھ دھندوں میں ایما کی اور پھر توبیہ کی شادی بھی ہو گئے۔ ایا حاصل بور والوں کو پاری مو كئي اور توسيه آني إينامون داو ماني بلال ي ولهن بن كركينيد اشفث موكيش اين والدين كياس تووه موجود مھی اسے ماموں ممانی کی تنمائی کا دکھ کھائے جاتا مغيث اور خيب بهي باپ كى طرح الف السي یری میڈیکل کے طالب علم شے اور سننے میں ہی آیا کہ رة رُاو حش كرد بي ميرث ير آن ك اس کی زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھاکہ وہ گزشتہ مات آٹھ ماہ سے مامول میاں سے ملنے نہ جاسکی تعنى بالعمومهامول ميال بى اسے ہفتة دس دن كے بعد فون کرتے تو اس کا چھو تے بچوں کی طرح جی مجلیا کہ کاش فون کے ریسیورے نقل کے اموں کے پاس پہنچ جاؤر بـ محرا يسا ہوناكمال محكن تقاب

مکن تو بہت ی باتی شین تھیں ۔ میں اسے ماموں میاں کی دنی دنی خواہش تھی کہ نفرہ کی شادی سے لیے وہ خوداچھا سالڑکا ڈھونڈس سبزی 'چھل اور کپڑا بیچنوالوں میں واحد ادبی نفرق رکھنے والی حساس نرم و نازک ہی نفرو تنمانہ رہ و بازک ہی الیوں میاں نے کوشش بھی کی الیوں وہی ہوا جس کا خوف نفرہ کے سینے میں پنج گاڑ ہے ہوئے تھا۔ نفرہ کے بعد تنمار ہے گیا تی عادی ہو چھی تھی آبی کی شادی کے بعد تنمار ہے گیا تی عادی ہو چھی تھی کہ مال کے کہنے کے باوجود نہ مانی ۔ ابا اور بھائی نے اسے شادی میں شرکت پر آمادہ کیا۔ ہو وہ اس کی ۔ ولین کی جوڑا بین کر بغیر ہار سی مار کیے وہ چلی تھی۔ اس آبی۔ اس آبی۔ والین آبی۔ اس کے مقدر کا شبوگ حدیدر آباد

254 2016 とデリ としかいは

سوفدشات اور ہزاروں امید بھری آرندوں کے ساتھ وہ سسرال پہنچ گئے۔ کھلا کھر سندھی اب و لیجے میں بات کرنے والے لوگ ۔ خوب آؤ بھت سے اس کا استقبال ہوا۔ ولیمہ پورے ہفتے بعد تھا' باکہ نفرو کے میکن اس کا استقبال ہوا۔ ولیمہ پورے ہفتے بعد تھا' باکہ نفرو کے میکن ان اس کے میکن کے میکن ان ارکے بچی کی خوتی میں شامل ہو سکیں۔

نفو کے ول کو یہ بات اچھی بھی گلی اور بری بھی۔
اچھی اس لیے کہ اس کے میلے والوں کا بسرحال یہ
احترام کا ایک انداز تھا۔ بری اس لیے کہ اجنبی لوگوں
میں ایک ہفتہ گزار نا۔ اس ہفتے میں ماموں میاں اور
ممانی کے بھی دو فون آئے۔ اوھر اوھر کی خوب باتیں
کیں۔ ولیمہ پر آنے کی خوش خبی سائی۔ لیکن جا ہے
کیا۔ بودوہ ولیمہ پر نہ بہنچ سکے۔

التيج يردلهن بن كربقي بال ميں نظردو ژائي كه شايد ماموں میاں نظر آجا میں۔ ای نے ان کی طبیعت کی خرانی کا بتایا ۔ وہ حیب ہو گئے۔ دن کررتے گئے۔ شروع کے آیک ڈیڑھ سال میں تواس کے آنے ہمانے سے سکے کے چکر لکتے ہی رہے۔ بھی جماز پر اکیلے سوار ہوجاتی اور بھی میاں کے ساتھ مسافرت افقیار کرتی۔ مربنده بشركي طرح اس كاميال بهي خويول خاميول كالمجموعة تقا-خويول ير نظرر كھنے والائمقولہ مامول نے انتاازر كرواديا تفاكه خأميون يربس وه خاموش بوجاتي-ناگواری کی امر بھی ماتھے پر نمودار ہوتی مگررد عمل ہے دور بى ربتى-جباس كى كوديس نوسية آئى تو آخرى وفعہ میکے میں جی بحرے بورے دوماہ رہ کر آئی۔ان دو مينول من مرچزيدل في- رضي بعائي الكليند يل مستحصه ایا تنیول بحول میں مکن.... ماموں میاں آئے۔ تخالف سے لدے بھندے۔ موث جواری میک کھل الماب بھی تھی بھیے آتے ہوئے خریدی کی ہو۔ نی کورسہ مامول میاں اسے معظم

رکمی اور اویب توشیوں کے ہنڈو لے بیل جمولت نفرو دیسے ہی کچھ کہنے کے قابل نہیں تھی۔اب مزید کیا کہتی؟کیا اپیا ہے ان کے رشتہ کے بارے میں رائے کی گئی تھی؟ قطعی نہیں اس لیے اس نے بھی چپ کا بالامنہ پرلگالیا۔اک چپ سوسکھ۔۔ چار چھ مہینوں بعد شادی بھی ہوگئی۔ شادی میں چار چھ مہینوں بعد شادی بھی ہوگئی۔ شادی میں

" چار چید مہینوں بعد شادی بھی ہوگئ۔ شادی میں ماموں میں ماموں میاں آئے۔ نفتر رقم "خا نف اور اس کی پیند کی کتابوں سے لدے پھند ہے۔ ممانی بھی آئیں مگر توبید ملک سے باہر اور مغیث نمیب کا میڈیکل کالج میں ایڈ میشن ہوچکا تھا۔ وہ نہ آسکے۔

ماموں میاں کی گودیس سرر کھے کے وہ بست روئی

میل۔
"ماموں میاں ادیب کے لفظوں کی قسمت تو دنیا
والے سونے کے ترازد میں تول سکتے ہیں۔ ہیرے
جواہرات سے زیادہ قیمتی قرار دے سکتے ہیں، لکین کیا
ایک سنار بھی ان لفظوں کی قیمت لگا سکتا ہے۔ اس
کے لیے تو گا کہ کا ہرلفظ سونے چاندی سے زیادہ قیمتی
متا اسکا "

معنگی..." مامول میاں نے اپنے مخصوص انداز میں اس کے سربر چیت لگائی۔

یں سے رہا ہے۔ اس اس سے رہا ہے۔ خود سوچو گر میری شادی کے وقت تمہاری ممانی میہ ارشاد فرماتیں کہ ارشاد فرماتیں کہ اور ادویات کی بدیو آتی ہے۔ بھر۔ اچھی اچھی ہاتیں سوچو اللہ سے دعاما تکو۔ ان شاءاللہ سے دعاما تکو۔ ان شاءاللہ سے دعاما تکو۔ ان شاءاللہ سے تعمیک ہوگا۔ "

بات نفرہ کی سمجھ میں آگئی تھی۔اس کے علاوہ بھی ماموں' ممانی نے بیسیوں طرح کے ٹو نکے بتائے سرال میں رہنے کے۔ جن میں سے کچھ اس کی سمجھ میں آگئ تھی۔ اس کی سمجھ میں آگھ تولہ زبور اور باراتیوں کے والمانہ استقبال کے ساتھ حافظ آباو سے حیور آباد روانہ ہوگئی۔ چلتے چلتے ماموں میاں اپنا منہ اس کے کان کے پاس کر کے اموں میاں اپنا منہ اس کے کان کے پاس کر کے ماموں میاں اپنا منہ اس کے کان کے پاس کر کے ماموں میاں اپنا منہ اس کے کان کے پاس کر کے ماموں میاں اپنا منہ اس کے کان کے پاس کر کے ماموں میاں اپنا منہ اس کے کان کے پاس کر کے ماموں میاں اپنا منہ اس کے کان کے پاس کر کے ماموں میاں اپنا منہ اس کے کان کے پاس کر کے ماموں میاں اپنا منہ اس کے کان کے پاس کر کے ماموں میاں اپنا منہ اس کے کان کے پاس کر کے ماموں میاں اپنا منہ اس کے کان کے پاس کر کے ماموں میاں اپنا منہ اس کے کان کے پاس کر کے ماموں میاں اپنا منہ اس کے کان کے پاس کر کے کان کے پاس کر کے ماموں میاں اپنا منہ اس کے کان کے پاس کر کے کان کے کان کے پاس کر کے کان کے پاس کر کے کان کی کان کے کان کی کان کے کان کان کے کان کے

المندفعال القد 2016 255

"مامول ميال آپ كوكيا ہواہے" " كچھ نميں ملك مول " وہ مخضرا" بولے حالا نکه نفرو کے لیے ان کا تکمیہ کلام ہی ' <sup>دریگ</sup>لی' مختا۔ المر اور كيا جاسے ہو ما ہے؟ تم ان "ماموں میاں آپ بہار تو نہیں؟" تفرو کووہ بہت عور تول سے یو چھوجن کوائی عزت نفس کاسودا کرکے اداس اور تنما دکھائی دے رہے تھے گوکہ اواس اور المنتخير بمى به أسائش نهين ملتين مماتن ناشكري تو تنهائی کی کوئی معقول وجہ تو نہیں تھی۔ توبیہ اپنے کھر نہیں تھیں؟" بریشانی سے انہوں نے کما۔ و امول میں ناشکری نہیں کررہی مارے شوق اور اور بچول میں مکن مخوش باش۔مغیث اور ملیب ڈاکٹر بن چکے تھے۔ بلکہ اسے پتا چلا تھا کہ ممانی نے ان کے مشاغل مختلف میں ان کو صرف اِسپورٹس چینل پیند کیے دوستی بہنوں کا رشتہ بھی پیند کرلیا ہے۔ پچھلے ماہ ہں اولی کت کیا انہوں نے تو مجی اخبار بھی نہیں ما موں ممانی حج کی سعادت بھی حاصل کرن<u>ھے تھے</u> ير ها- "وكه سے تفووت كما بظاہرات اواس یا کم کوئی کی وجہ تو نہیں تھی ، پھر بھی اس "توکیاہوا؟" ماموں نے فورا" کمٹ کے کما۔ كول من عجب ي بكردهكر موني-ب میاں ہوی کے شوق ایک جیسے "مامول آپ ج سج بتائين "آپ كوكوني منيش او يبند ناليندايك جيسي بوجائے توونيا جوداور يكانيت كاشكار موجائ عادات من فرق مو آاتوب بس انتیں سجھنے کے لیے کھ دنت چاہیے ہو آگ وقت ہے۔ سرمالیہ بہت کم اور سفر بہت مخص " مامول ميال في أتكصيل تكالت موسئ ماموں میاں کی آواز ہو تھل ہو گئے" ایک ہی دفعہ اللہ زندگی عطاکر آہے کیا جیس میں نے اسے تعت سمجھ ما اور ادهر آبسته سه کما اور ادهر کر استعمال کیا یا ہے کار مجھ کرضائع کردیا۔اللہ ہی ادهركے موضوعات مر گفتگو ہو جائے مکل کلال میرے ساتھ کیامعالمہو" اس کی زندگی کے پہران دان تھے اس کے مال باب کی وہ محبت جو ول کے کونوں کھدروں میں چھی ہوئی تھی تواس کی پیدائش کے بعد ایک دم دونا کون ساول لگانے کی جگہ ہے۔ بستون جاگ انتھے۔اے یعین ہو گیا کہ رزق کی طرح مجنتیں رہ کیے 'بہت عیش کرلیے'اب اللہ آگے بھی ایہا ہی بھی اللہ نے مقدر میں لکسی ہوئی ہیں۔ بدی ماکوان معامله كردي تواس كى رحمت ب خيرتم ساو بجي كانام ی جس کی آمریراہے ہر طرف سے تحبیس مل رہی ے رکھا؟ انہوں نے جھر جھری کے کر موضوع میں۔ حاصل بورے آئی آئیں منی بھائی روزانہ اسكائب يرموجون وت وسے۔اس کے بابانے رکھا ہے۔" وہ جوش نے گئی۔ وواه کے قیام کے بعد جبوہ حیدر آبادروانہ مولی تو اسے محسوس مورہا تھا جیسے اس کی رحصتی آج مولی ائے۔"دیکھا!تم کتنی خوشی سے بتا ب-سارا محلّه اس الوداع كمنے كے ليے موجود فعا۔ ايا رہی ہو'حالا نکدیہ نام تم نے شیں رکھا۔اچھا بناؤخوش باربار آملص بونجه رب تصامى بدر وصله توہونا؟ انهوں نے سوال کیا۔ میں کیکن بچی کو گود میں لے کران کی آنکھوں کا پانی " خوش ... آگر خوشی بغیرهانگے خوراک 'لباس اور جذبات لٹا آ زوس کے جمور کرنے لگا۔ کمے نگلتے

المار المار الويد 2016 256

کے سیٹ کیے اور اسٹیٹ نبیب کی سلامی کے ساتھ بھجوا ریے۔شادی کی تقریب کا آنکھوں دیکھا حال ویڈیو کال کے ذریعہ EMO پر توبیہ نے دکھا دیا۔ شادی کے فنکشن کی تصاویر ایل نے والس ایپ کے ذریعیہ بھیج دیں۔ مبارک بادیے تنی فون اس نے کیے ' کبھی بارات کی روائل کے وقت مغیث نمیب سے بات ہورہی ہے تو مجھی نکاح کے فارم یہ سائن کرتی دلنوں کو دیکھ کران کی اہاں کو مبارک باد دی جارہی ہے۔ولیمہ کے لیے ہال میں قدم ماموں نے بعد میں رکھا پہلے اس نے مبارک بادی کال کی۔ شریک نہ موسكنے كے احساس كو كم كرنے كے كيے نفونے كياكيا نہ جنن کیے۔ چربھی معنڈی آبی بی اس کے مونوں پر جم کے بیٹی رہیں۔ اس کامیاں ۔ نہ جائے ہوئے کھانے رہوئل میں لے کیا۔ والیسی پر آئس کریم پارلر سے آئس کریم کھلائی۔۔اس کی پیند ی شانیگ گروائی۔ گراس کااحیاس محروی برده شاجار ہا تھا۔ ایٹ آپ کولا کھ سمجھانا جاہا مگر سمجھ نہ سکی کہ ایسا کیوں ہے؟ آخر چیا خالد کے بیٹے کی شادی 'خالہ زہت کی دو بیٹیوں کی شادی بھی تو چھلے مینے ہی ہوئی ہے' وہ کون ساان میں شرک ہو سی تھی۔ شاید ان ہے اس کا تعلق اس نوعیت کا شیس تھا ہمیے ماموں ميان اوران كى اولاد سے تھا۔ اں سوچ نے چند سینڈ کے لیے ہی اے مطمئن لیا پھر پہلے سے بھی بدتر صورت حال ... میں علی جاتی تو کتنا احیما تھا۔۔نے اے رلاہی دیا۔اے رو آد کھے کر تعیم کوبہت تپ چڑھی۔ ''اتنا کچھ توکیاہے' پھر بھی تم وہی ہوئے بھررہی ہو۔ م آپائھی تومیری شادی پر کینیڈا سے نہیں پہنچ سکی یں۔اپے سرکے انقال بروہ تیرے دن چہنچ سکی میں۔انہوں نے توایسے روحمل ظاہر نہیں کیا تھا۔

میاں کی بات س کر نفو جیب ہو گئے۔ کیا کیا حیلے

بمانے نہ کیے مگرول تھا کہ وحرو حراکر السلیوں سے نکلا

تکلتا ال ازام ال میال و فون کیا۔

"د نمیں بھی کا ہور ایئر تورث ہے روا تی ہے گھر
راستہ میں ہے اور تم ایسے ہی گزرجاؤی؟"
"ناموں میاں فلائٹ میں بہت تھوڑا وقت ہے۔"
وہ بولی۔
دو۔ بلکہ لعیم ہے میری بات نہیں۔۔ تم بس شکل دکھا
میاں کو پکڑا دیا۔
میاں کو پکڑا دیا۔
وہ لوگ ماموں میاں کی طرف کئے۔ نفرہ کی آنکھیں
وہ لوگ ماموں میاں کی طرف کئے۔ نفرہ کی آنکھیں
وہ لوگ ماموں میاں کی طرف کئے۔ نفرہ کی آنکھیں
میان کو بیا ہے اپنا چیک اپ کوایا ہے؟" وہ
میری این اپنا چیک اپ کوایا ہے؟" وہ
میری این اپنا چیک اپ کوایا ہے؟" وہ

تشویش سے ہوئی۔ ''کوئی بات نہیں' چھوٹی موٹی بیاریاں تو چلتی رہتی ہیں۔ تم لوکوں نے بہت اچھاکیا جو گئے آگئے۔''ممانی بھی بہت ضعیف می لگیں۔ مغیث نمیب بھی موجود خصے بس لمحوں کی ملاقات تھی' لیکن ایک کھٹے یا نچ منٹ کے سفر میں وہ اپنے میاں کے کانوں میں اپنے اور ماموں کے مثالی تعلقات کا تذکرہ کرتی رہی۔

''تم الحجى ہونا'كوئی سیلینہ کرن' ماموں كودوست بناليا۔''مياں نے اس طویل تذکرے پر تبسروكيا۔ ''ماموں نامہ۔'' ختم ہوا تو سفر بھی اختیام کے قریب تھا۔

ماموں کی یادیں جململ جململ کرتے عکس کی طرح اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں جم چکی تھیں۔ مال ماموں کا اداس چرواسے پریشان کر آنووہ کاموں میں مگن موجاتی۔

چندہاہ کے بعد مغیث اور نمیب کی شادی کا کارڈ بھی اے مل گیا۔ ول تو چاہتا تھا پر لگائے اڑکے چلی جائے' مگر اس کے گھر ملو حالات کی بنا پر بید ممکن نہ تھا۔ نفرہ نے ول پند تحالف خریدے' حیدر آبادی چوڑیوں

پلا فاف کرید نے خیرر آباوی چوریوں جارہاتھا۔

1/257 2016 کے اکتوبر 2016 257 ایک

جے تم کردی ہو؟"

المال أله كفاقصين الرفط ى ول يس ان كالشكريد اواكيا اور الينا اندر عي تواناكي

جنت دن نفوو كى ساس اسپتال ميس ريس وهدل وجان ے ان کی خدمت میں مصوف رہی۔میکیے کی لوگوں کا خرکیری کے لیے فون آیا جمراس کے پاس تفصيل سے بات كرنے كاوفت بى نميس تقال استثال ے ساس کو جھٹی لی۔ بخیروعافیت پلاسٹروالی ٹانگ کے ساتھ محر پنجیں تو نفوہ حواسوں میں آئی۔ کھانے کے برتن سمينت ہوئے اس نے ایسے بی سوچا۔ بھلا کس كس كافون آيا تفاساس كاحال يوسي كر ليراي ابا ابيا "بهنوكي رضي بعائي خالسة عيايه امول كافون آیا تفایا نہیں۔ کچھیاد نہیں آیا۔ اس نے تین جار ون سے تکے کے فیچے راے موبائل پر بول ہی نظر

العليم مستجد "اس فوالس ايب كول كر تظروالى أيك بى خرسالك بى اطلاع فراسى يلى جواس كوجود كوراكه كركى\_

د الله واماليه راجعون .... "وه زمن پر جيم علي حلي مئ-اسے بتا ہی نہ جاند مامول میاں اور ممالی جان ٹریفک کے حادثے میں اس مروہ دنیا سے بروہ کر تھے۔اس نے دوبارہ اپنے پاروں کے میسیج پر والى مامول ميال اور عمالي كوتو قبريس كئے بھي چوہيں محمنثول سے زیادہ وقت ہوچکا تھا۔

"مامول...ميركىياركمامول...الله آب راضی ہو۔" آنسو تمام حد بندیاں توڑ کر اس کے رخسارون كوبھگورہے تھے

اسے حمی نے خرنہ دی کہ شامل تو ہو نہیں سکتی۔ رات کئے تِک رِد 'رد کراس کا ِسربو جمل اور دماغ ہِنُ ہوچکا تھا۔ گھرے سب افراد کو ماموں اور ممانی کی رحلت كاعلم تفاجمرات لاعلم ركعا ففاح جب علم موكيا تواس کی حالت سنجالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ رات بستررلیث کر آنکہ تھی ہی تھی کہ جھکے ہے پر کل گئے۔وہ ساری رات خواب میں ماموں کی انگلی

"الله فيرك بين "وموحق بوكريول موروعي وا ای حالت میں کررے ۔۔ کیم نے ہی بالا خراس کے سامنے تجویز رکھی "کیول نہ ہم تمہارے اموں کی فیلی ک دعوت کریں۔ یمال سے کراجی لے چلیں گے۔ سمندر کانظارہ بھی ہوگا۔ وہیں "دودریا" پر کھانے کی دعوت بھی ہوجائے گی۔

۵۰رے واہ! " نفرو خوش ہو گئے۔ میں صبح ہی ماموں میاں کو فون کرکے دعوت دیتی ہوں اس وقت تو وہ سو ميك مول ك-"اس في كلاك ير تظرو التي موك

دونوں مطمئن ہو گئے۔ لیکن اگلی صبح بڑی ہولناک ی نفو کی ساس کا یاؤں واش روم سے باہر آتے می-شوگر اوربلڈ پریشردونوں اوپر سے اوپر ہوتے چلے ارہے تھے۔ بدی خوفِ ناک منبح تھی۔ کھایا نہ پیا۔ اس کی چینے جلانے کی آوازئے انو ٹانگوں ہے ہی جان نكال دي- الله عارياج ون بدي خواري اور معت من كزر الله أيك ثيث دو سرا ثيث ربي سی سرڈاکٹروں کی ہڑتال نے بوری کردی۔ ایک اسپتال سے دو سرے اسپتال کا سفرجتنا تکلیف دہ تھا' اس سے کمیں زیادہ کر کے حالات تصر جشانی کا بح ان ہی حالات میں پیدا ہوا۔ان کے دویجے 'نفرہ کی بھی' كاموالى اى كابغير بتائے كام جھو رُجانا۔

الي من جب سب حوصلہ جھوڑ میٹھے تھے 'ماموں ميال كاماضي مين ديا ليجرياد أكيا بحس كالب لباب يه تقا کہ اللہ نے ہرغم اور پریشانی کے بعد شین ساتھ آسانی رکھی ہوئی ہے اور اللہ نے ایک عسرے ساتھ دويسر ركھے ہوئے ہیں۔ غم اور خوشی كاچولى دامن كا ساتھ ہے۔ مرانسان عم کویا در کھتا ہے 'خوشی کا وقت بھلا دیتا ہے۔ عم آزمائش ہوتی ہے یا سزا۔ آزمائش بتوخيريت كماته تلفى اورسزاب تورب رحيم معانى الكوب

نفرہ کی پلکوں سے آنسو تارے موتی بن کر ٹوٹ

258 2016 ما القيد 258 2016 ×

چک کے رہ تی ای کے ایس ابتد نہ کر کیا اور ممانی کی طرح ای بھی اچانگ نہ رخصت ہوجا تیں۔وہ سمر سے پاؤل تک کانپ جاتی۔ کل تک جو کام ازمد ضروری لکتے تھے سب غیرضروری لکنے لگے۔ ضروری كام توبس يمي تفا مال كوروزانه فون كرنا-ايني موجودكي كا احساس ولانا-جب دو ماه كے بعد ساس كى ٹائك كا بلاستراتراتو تانك ميس كجه نقص باقي تعاراس كي ند تشيم باجی بھی کینیڈا ہے بچوں کے مراہ آربی تھیں۔وہ حافظ آباد گئی ضرور مم موائے جھونے کی طرح ابس دو چار دان کے لیے۔ تیسرے چوتھے دن اس کی واپسی بھی ہوگئ۔ مغیث منیب بیویوں کے ہمراہ عمرے م محت موس تصف الوسي آفي والس كينيدا جاريكي مح ماموں میاں کے ہاں کس کے اس جاتی بس حرت

مامول میں اس آئی۔ کے کروائیں آئی۔ مخص اک مخص ہے اسار کمال مر أب وه رعنائي خيال كمال ير مى خدا كافتكر ب كه مامول كى سارى يادين بى زندگی سے بھربوراور خوش کوار تھیں۔جب بھی ان کو تصورات کی دنیا میں یا دکر آل مسکر اہث ہی اس کے چرو

رچکی رہی۔ بھی کھارساس سے العیم سے ان کی يأدون كوشيئر كرتي تودحود إكاليملكا بوجا آبساس تواكثر

" كى قدر خوش نصيب انسان ہے جو مرتے كے بعد اجھائی کے طور پر یا درہے۔اس کی کوئی بات یا کوئی عمل تكليف ديخى وجه عيادنه مو-

واقعي مامول فرشته تونهيس فرشته صفت منف و فقرود ہراتی۔ سرال میں سیم باجی کے آنے ہے بہت ردنق ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بٹی کا رشتہ پاکستان میں طے كرناجابتي تحين-مصوفيات كابير سلسله الكلي جارجه ماہ جاری رہا۔ اڑکا ویکھنے جارہے ہیں یا اڑکے والے آرے ہیں۔بارے خدا خدا کرمے بماول بور میں رشتہ مے ہوا۔ سب سے زیادہ خوشی نفرہ کو تھی۔ میکے جانے کے لیے آسرا ہوگیا۔ وایمہ کی تقریب کے بعد سب لوگ واپس حبيرر آباد روانه ہوئے اور وہ حافظ

تعاہم فلیوں اواروں میں جبرتی روی کھی کسی ادبی جریدے کے مضافین پر تبھرہ ہورہا ہے۔ بھی کئ ادیب کو موضوع گفتگو بنایا ہوا ہے۔ الکے کئ دن اس

لیازندگی ای کو کہتے ہیں؟اس کی سیمی تکل جاتی۔ كام كرتے كرتے ' نماز كے دوران ' دعا كے ليے ہاتھ اٹھاتے ہوئے وہ تصور میں اموں میاں کوسامنے بٹھاکر خوب شکوه کرتی۔

"مامول مياي إبھى تومى آپ كود عوت يربلانے كا بروگرام بناری محی"آب فاوری بروگرام بنالیا-" "مامول مِيال إآبِ نے ايسا كيوں كيا؟ اجھي تو ت ننیب کی دلهنوں کے ہاتھ کی مہندی کارنگ بھی

"مامول میال آپ نے اچھا نہیں کیا بغیر اواقات

ای 'توسی مغیث منیب سے اس نے تھنٹوں یات کی۔ مامول کی مادول کو آند کیا۔ پھروہی ہوا و خمول رکھریڈ آگیا۔ جیسے خدااور اس کے رسول صلی الله عليه وسلم في تلقين كى كم برمصيبت اوردكه يرانا للدوانااليه راجعون يرحو يبورك قرآن مس رحت مرایت اور سکنیت کوانشرے اتنی میات سے مشروط کردیا ہے۔وہ بھی یاد آنے پر اناللہ ہی پڑھ کیتے۔جانے والي تونهين المكة الكين الناع لي مغفرت ک دعاتوی جاسکتی ہے۔ بس میں دوہ تصیار اس کے پاس تصح جووه صدمه كى محض وادى سے كزر كى اوراباس د کھ کے سامنے اسے ساس کی ٹانگ کا فریک چو محام والی ماس كابندوبست نه مونا ميلو تقى كى چھونى بينى كاساتھو۔ جِیْصَانی کے ہاں بی کی والادت جیسے کاموں کے بیا اڑ ملکے

مامول میاں کے جانے کے بعد اس نے ایک کام باقاعدكى س شروع كرديا جويملے وقفے سے مو باتفااور وہ یہ کہ رات سوئے سے پہلے روزانہ مال کو فون کرتی اور آدهرادهرى باتون مس مال كادل لكاتى -جاف والول کی خوبیاں بیان کرتی۔ اس کے داغ سے میں بات

المائد فعاع التويد 2016 259

اس نے درواؤ 4 کی تھٹی ہجائی کے ووسری مرد ميسري مرتبه بهرميسيج كيا ممردروازه نه كهلا-اس كي خوشیوں پر اوس پر گئی۔ ماموں اور یے بیشہ اس کے منتظر ہوئے۔ کیٹ یر ہی ملنے ملانے کا سلسلہ شروع موجأ بأقفا

اس في الماري وی- وروازه کطا- نیب نه مغیث نه ان کی بویان وروازه كهولني والحال كي الازمه المحى

ود سرا جھنگا۔ مرے مرے قدموں سے وہ اندر - آئی اور ڈرائک روم میں داخل ہوئی۔ دعود۔ لى بى جىسد ادهردا كنك روم من أسي سيرة مغيث صاحب کابید روم ہے۔" مای نے اس کے برجے قدموں کوروکا۔

نفوے طرح شرمندہ ہوئی۔اس کے نمانے میں تو بروراتك روم بى تفاات كياخراب بربير روم بن چاے ورائک روم س بیٹے اےیا ج چومت کزر محت بنده نه بندے کی ذات وہ بے زار ہوئی۔ تنیرا صدمسد کیا امول میال ہوتے تو اس کو مهمانوں کی طرح ڈرائنگ موس سے بھاتے اور بھانے کے بعد ملنے بھی نہ آتے کانی در کے بعد درانگ روم کا دروانه کھلا۔ مای اور مغیث کی دمن اسمی داخل ہوئیں۔ اسے مغیث کی دلمن کاناک نقشہ والی ایپ صوری دیکه دیکه کرحفظ بوچکا تھا۔ یا تیں آگھ کے

ينيح براساراسياه سيادر كصف كي لي كافي تعال " آپ دائيه بعابهي بي نا-"اس في تفتكو كا آغاز

"جى - آپ نفو آني بين - مغيث آپ كاذكر كردب تصة "جوابا"اس في بعي بتاديا-دوايك سفر کے اور دو ایک زوسیہ کے متعلق سوالات کیے۔ پھر اجاتك وه المحر كفرى موتى-

ومعاف میجے میری بھانجی کی دیڈیو کال آنے والی ہے ' ضروری کام تھا مجھے اس ہے۔ "نفو تھک چکی می- اس کا جی جاہ رہا تھا وہ کیس آرام سے لیٹ جائے۔ اچانک ہی دھیرساری محصن اس کی آجھوں

ا کی سفراجھا کررے نیام بر تنوں والا رہاں اللہ نے صدقہ قبول کیااوروہ سات آٹیے محمنوں کے سفر کے بعد مال کی گود میں سرر کھے لیٹی تھی۔مدتوں سے جو سناٹا اس کے اندر تھا اب سکون میں بدل چکا تھا۔ای اوروہ دوِنُول خاموش محيس مليكن ان كي خاموشي بهي محفقتكو

المفتة دوہفتة جي بحركے روليما - يمال كي شيش نه الميم آلي اور بعابعي بين نا- " تعيم في است فون ير سلى دى محى- يدود مفتى بست الحجى طرح كزر ا تی بھرے اس نے مال کی خدمت کی ان کے چھوٹے چھوٹے کام کیے۔رضی بھائی کے لیے اڑی تلاش کی۔ الاے وصول وصراتیں کیں۔ محلے میں ہر گرمیں تى - جودوايك سهيليال تحين-سب علاقات اولی-دواس مرتبہ کے قیام کے برلمحہ کوائی یادوں میں سرائے کے طور پر محفوظ رکھنا جاہتی تھی اور اس میں

کی بھی رہی۔ واپسی سے دو جارون مملے بیٹھے بٹھائے اس نے اموں میاں کے ہاں جانے کا پروٹرام بتالیا۔ خیالات ای بیں اس نے پروٹرام کو عملی جامہ بھی پستالیا۔ مغیث کواپنی آمر کی اطلاع دے کراس نے رخت سفر باندها- رضى بحائى ياكتان آئے موتے تھے انہيں لاہور میں دوایک دن ضروری کاموں کے لیے رکنا تھا۔ وہ بھی مغیث کو روائلی کامیسے ٹیکٹ کرکے لاہور روانہ ہو گئ ۔ ان شاء اللہ تین بجے آپ کے گیث پر موجود ہوں گی۔ مغیث کے پروگرام پوچھنے پراس نے

سارا راسته دونوں بس مجھائی ماضی کی شرار توں اور یا دوں کو تازہ کرتے رہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو یا د کر

ترکے منتے رہے۔ لاہور آگیا کیا بھی نہ چلا۔رضی بھائی کوسوا تین بجے كى سے ملنا تھا كل واپسى ميں لے لوں گا... كمه كروه اے گیٹ بربی ا تاریخے۔ نفونے سوچاوہ تین بج كيث يريني كالوكيث كالمطاع كالمراي نه موا

260 2016 ノデリ とははは

تا۔ نفرو کے کانوں میں اس کی آواز آئی۔ " الله جائے مغیث کی یہ کرن فائننشلی کیسی ہیں؟ کہیں ڈیزرونگ تو نہیں۔۔ای کیے بیٹھی ہول۔ اڑئے۔ا۔ دھم۔ ساتوں آسان نفرو کے سربر آن كري كيراج تك يخيخ يخيخ اس كأسانس يعول ليا-ايخ اور بلكه اين اس نام نهاد حساسيت يه ا شديد غصه آربا تفا- كيا ضرورت تص- مامول مماني کے آف یں کے لیے آنے کی؟جو مرکئے۔ابی ابی قبروں میں وقن ہو گئے۔ کیا انہوں نے تعزیت سکے کلمات سننے کے لیے زندہ ہوجانا تھا۔ تواتر سے اشک بہ رہے تھے جول بی وہ کیٹ تک پینی گیٹ کا ے رنگ کی کرولا اندر داخل ہوئی۔ آنسوول کی فے شیشے کے پار دیکھنے سے محروم بی رکھا۔وہ نظ فكل جانا جابي تفي محركار كادروانه كحلا-مغيث

كباب وبى برب المكث واع أى في بليث اس کی طرف بردهائی۔اس نے ایک دم ہاتھ چھھے ک ول میں اک اری ایمی کیا میں یہ چیزیں کھانے کے ہے آئی ہوں؟ میں جس چزے کیے آئی ہول وہ کمال م ملے کی۔ پلیٹ میں کباب رکھ تولیا منہ میں بھی والانتحر حلق مين ميض كرره كيا-"مامول ميالىيدوه كيميك كيميهك كروردي ماسی واپس جاچکی تھی۔ اس نے کلاک پر تظرو ال مغیث کی بیوی کو بھا بھی سے بات کرنے کے رے سے باہر کئے اورے مجیس من گزر کے تھے۔ وہ بور ہو کر انتھی۔ سوچاہمت کرکے خود ہی باہر علی جائے ہے قران ایب کے خلاف محریهاں بی<u>شہ</u> کر وه کیاکرے؟ "ورائك روم كاروه اتھايا بى تھاك اس كى ساعت بربم كراك كليستونم سيمجى زياده خطيباك اوروزنی نم اس کے وجود کے بریجے ہوامیں مو کئے۔ بورے جم میں سوئیاں ی جینے لکیں۔ بری مشكل سے اس نے صوفے برے نوبیہ کو اٹھایا۔ بہنڈ بيك كندهم يروالااورورائك روم الكل كي-"به کیاموا؟"ایس کاواغ اؤف موچکاتھا۔ اے کیا خرتھی کہ تقدیر اس سے کیا فراق کرنے والي بــاس نے قدم باہر نكالا بى تھاكدوانىيە كى آواز بنائی دی۔ خدا جانے وہ فون پر کسی سے بات کردہی تھی یا اس کے سامنے کوئی موجود تھا۔ نفرو کو سیج طرح ے آندازہ نیہ ہوسکا اس کیے کہ اس کی بشت دروازے کی طرف تھی۔ اپنی طرف سے اس نے یہ فقرہ سرگوشی کے سے انداز ہی میں کہا تھا۔ لیکن اسے فقرہ کہتے ہیں تو دنیا میں سب سے تعلین کی فقرہ ہوسکتا

کی آوازس سنائی دیے لکیں ان کے ساتھ گزارے

کئے خوش کوار لحات آیک فلم کی طرح اس کے ذہن کی

يرده اسكرين ير تمودار مونے لك ايك كے بعد

دوسری کر تیسری۔ کئی بادیں اس کے ارد کرد جمع

ئے کے ساتھ لوا زمات کیے اندر داخل ہوئی۔

یں ... دروازے ہے ٹرالی تھنے کی آواز آئی ....ماس



جیکتے اور جیکتے گاڑی ہے باہر آئے ووٹول کے

المان شعاع

وہی چودہ پندرہ سال پہلے والے معصوم بیجے۔ نفرو کو اليے محسوس مورہا تھا 'ماموں میاں زندہ مو کرے وجود میں سامنے بیٹھے ہیں اور اس کے سریر چیت لگا کے کم شِيَّة بھى بھى مرتے ہيں؟رشتے توصدا زنده رہے ہیں الیکن ان کی زندگی کاوارد مدار ایک ہی چزر مو آئے اور وہ ہے تعلق سے جتنا تعلق موگا اتنی اب تم خود تاؤمغیث نمیب کی پولال سے تمارا لق كتنارما؟" چند لمح قبل كاغمىيد شرمندگ اور ندامت میں بدل حمیا- وہ اسمی اور مغیث کی بیوی کو د هوندا جو چن میں بہت اہتمام سے کریلے کوشت بنا راي محمد بلاؤ دم ير تفاعب كي فوشيو جارون ست چیلی ہوئی تھی۔ کہاب توے یر رکھے تھے سلاد کھانے کی میزر رکھاہوا تھا۔ سارا منظر ممل تفا- آج ہے دی بارہ سال قبل بیہ ى مناظر تصد جواس كىيادوں كو تاندر كھتے تھے ومهابحي "آب محصح حائم " من آپ كي كيا مدد كراعتي مول؟"أس في الجديش بشاشت بداكرت "آب آئس کی مارے کے بت بدی بات "ماده راسياك ليح من مغيث كايوي

جواب دیا۔اندر کمرے میں مغیث نمیب کے چھکے اور
ندسید کی قلقاریوں کی آواز آرہی تھی۔
اس کے منہ ہے بے ساختہ الحمداللہ کے الفاط
نظے۔ جیسے نفو چھوٹی ہوکر ندبی کے روپ میں اور
ماموں میاں مغیث نمیب کے روپ میں ہوں۔اسے
بہت اچھی طرح سمجھ میں آگیا تھا۔ جیسے انسان کے
بہت اچھی طرح سمجھ میں آگیا تھا۔ جیسے انسان کے
لیے آسیجن اور زندگی کے لیے پانی ضروری ہے اس
طرح محبوں کی آبیاری کے لیے تعلق رکھنا ضروری

انداز میں سلام کیا۔ " وعلیم السلام ایکے الفاظ نفرو کے حلق میں ہی میسن گئے۔ مغیث نے چونک کردیکھا۔ اس کی سومی آ کھوں پر نظریزی۔

پر نظریزی۔ ''آوہ۔۔''آیک دم اسے یاد آیا۔ بابا اور امال کے انقال کے بعد نفرہ آئی پہلی دفعہ آئی ہیں'یقینا ''بابا کویاد کرکے روتی رہی ہوں گی۔ ''تریال کے اساس میں '''

''آنی! آپ کمال جاری بی؟ ''منیب نے پوچھا۔ ''کس نہیں۔'' نفرو کے چلتے قدم تھم مختے کیا بانہ پیش کرے۔

"آنی اندر چلی اوریہ گڑیا سوری ہے۔"اس نے آگے برھ کے زوبیہ کو پکڑا۔ جرا" یاؤں تھیٹے ہوئے بددلی کے ساتھ نفرو بھی ان کے مراہ چل بڑی۔ "آنی ادھر آئیں۔ہمارے کمرے ٹیں ۔۔"مغیث بولا۔ "ویکھیے سارے کھریس کئی تبدیلی آئی ہے۔

کی کے ساتھ چھوٹاسا کمرہ جوپہلے نہیں قبار کراکری کے داوں سے بھرا ہوا تھااور ڈرائی کرون تھمانے پر بورامنظر نظر آرہا تھا۔ کتنی یادیں داہت تھیں کھائے کے کمرے سے 'پرانی والی میزائی کمرے میں پڑی تھی اور ساری میز مختلف طرح کی دیکنگؤ سے الی بڑی تھی۔وہ بیارے چرے ان کی آوازیں 'پھر قوت ساعت میں اضافہ کرنے لکیں۔

"چادرا آریے اور آرام سے ٹائلیں پارکےلیٹ جائیے۔" نمیب نے کہا۔ دونوں کے پرچوش چروں پر دہی خلوص اوردائمی مسکراہث تھی چواموں میاں کے ہونٹوں سے چہکی رہتی تھی۔مغیث بولا۔ "جب آپ کامیسے آمایی میڈنگ میں تھا۔اسے

"جب آپ کامیسیج آیا میں میٹنگ میں تھا۔اسے چھوڈ کر رائے سے منیب کولیا۔ آپ کی پسند کے دہی بڑے اور چپلی کباب بیک کروائے اس لیے در ہوگئی۔ابیان سے آئی آپ کے آنے کا من کر اتنی خوشی ہوئی کہ بتانمیں سکنا۔"

\*

المارشواع التور 2016 262 1

یں ہے ہی تمن کادل اینے گھرے زیادہ آیا جی کے گھرٹیں لگتا تھا۔ دونوں کھرساتھ ساتھ تھے۔ چار بین بھائی تھے تو آیاجی کے بچوں کی تعداد بھی اتنی بی تھی کھرجانے کیوں آیا جی کے محریس اتا امن سکون اور خاموشی ہوتی تھی جبکہ حمن کے اپنے کھ مِين تو ہروفت شوروغل بریا رہتا۔ چھوٹے بمن بھا ئیوں کی رہی رہی 'چیخ و پکار' امی کی بلند آواز میں ڈانٹ بھٹکار آور ابائے گھر آنے کے بعد ای الباک لڑائی جبکہ ٹایا جی کے گھر میں ایسا کوئی تماشانہیں ۔ تھا وصے کہجے میں بات کرنے والی شفیق ی تائی جان ' بچوں پر جان چھڑ کنے والے مایا جی مجوایے بچوں کے علاوه بمسجا بملجول يربهي خوب بي شفقت لثات مزادیوں جسی حسین آتمہ آنی ان سے جھوٹے بلا کے بنسوڑ خصر بھائی' ذہین' قطین رانیہ آنی اور سب



جان کیا کھ دیکھوں۔ آگر آپ کے دیور جی کے آنے ے سلے کھانا تارنہ ہو تو وہ الگ عل مجاتے ہیں۔" تجمه بضيحاني سي د كفرارد تين-

كرِنه كرو من بجيول كو بفيجتي مول وه تمهارا ہاتھ بٹادیں گ۔" مائی جان اتمہ آبی اور رائیہ آبی کو ان كے بال بھيج دينتي اورواقعي پھيلا ہوا كام منثول بيس

ی کا بچین رخصت ہوا اور اس نے اڑکین کی بليزر قدم ركفا محر ناياى فيلى اس كالكؤمين كوكى كمى نه آئى۔ وہ سب لوگ اسے اسے آس پاس النے والے دو سرے لوگول سے بہت منفرد اور ممتاز

اس نے بھی آئی جان کے مندسے کسی کی غیبت یا

سے چھوٹی اربیہ تو خیر عمن کی کی سملی تھی،ی-ده کے ساتھ کھلنے کا کہ کر گھرے تکلی تو گئی گئ کھنے آئی جان کے ہاں گزاردی ۔یا توای اس کے کسی ئے بہن بھائی کو بھیج کراسے بلواتنس یا چرخودہی ا جھکتی آسے لینے آتیں۔ مال کے تیور دیکھ کروہ تائی کی آغوش میں بناہ لیتی۔ تائی جان ہی ای کورسان

''ابھی بی ہے۔ اتن سختی مت کیا کرو نجمہ! بیارے

"اب اتن بھی بی نہیں ہے بھابھی! ماب کا ذرا احساس نہیں کرتی' آگر تھوڑی دیر کو چھوٹے بہن' بھائیوں کو سنبھال لے تو میں اتنے گھر کے بھیڑے سیٹ لوں مگریہ گھرمیں تکے توبات ہے۔ میں اکملی

جھڑتے یا الجھتے دیکھا۔ تایا جی پیٹیے کے اعتبارے استاد آئمہ آبی کے سرال والے بظا ہرراھے لکھے عمر بے حد تنگ وانیت کے لوگ تھے۔ شادی کے پچھ عرصے بعد ہی انہوں نے اپنے رنگ وهنگ وكھانا شروع كرديد تص آئمه آلي كي ذات مروقت كري تقید کی زومیں رہتی-ان کے کیے گئے ہر کام میں مین من تكالى جاتى- ان كے خلاف اوليس كے كان بحرك جاتے ان کے سونے جاگئے اٹھنے بیٹھنے کھانے يني غرض برمات يراعتراض كياجا تا\_ آئمہ آبی کا حس کملا کر مہ کما تھا۔ ان کے لب مسكرانا بحول محے جبكہ آئموں من عجيب سے براس نے ڈیرے ڈال کیے۔ان کی حالت و کھ کر حمن کا ہی بهت د کھتا عموہ دعا کے سوا کچھ کرنے پر قادرنہ کی کھر ایک جران کن بات ہوئی۔ آئی جان نے خصر بعالی کے لي آئمه آلي كن عد كارشتهانك ليا-مبست أجما فيصله كيا بماجمي! أن لوكون كو سبق محمانے کے کیے یہ ہی ایک طریقہ تھا۔"ای نے آنی جان کے اس معلم ران کی پیٹر محو کی تھی۔ تمن كونگا الجمي بالي جان الي كي بات كي ترديد كرديس کی کین آئی جان مرف مسر اگررہ گئی۔ تمن خود آئمہ آئی کے سسرال والول کو غائبانہ کوسنوں سے نوازتی تھی، لیکن جانے کیوں ٹائی جان کاپ فیملہ اس کے من کونہ بھایا۔ یہ جملی بیشہ سے بی اس کی آئیڈیل فيلي بھي- يوسوچ بھي نئيس علي تھي کہ وہ اس مستلے منے کے لیے سطی سوچ رکھنے والے انسانوں کی طرح کوئی ہتھکنڈ ااپنائیں گے۔ ممن کواس طرز عمل ہوکھ پینچاتھا۔ زندگی میں ایک مشکل موژ آنے پر اس خاندان کی مثالیت پیندی التى آسانى سے عملیت پندى ميں بدل كئ- آئى جان اور تایا جی نے زندگی بحرجن باتوں کا درس دیا تھا ابوهاس كبالكل الثكرة جارب تق " نخصر بھائی اس شادی پر راضی ہو گئے؟"اس نے چیکے سے اریبہ سے یوچھا۔

تصاورانبول نيمشه السيني كاوقار طحوظ ركهاوه بر كى كونيكى كا درس دين وألي عالم باعمل تحب وونول میال بیوی فے اولادی بھی بے مثال تربیت کی من کواہے تایا جی کا کھرانہ ہرلحاظے آئیڈیل لگا كر ما تعا- آئمه آني ماياجي كي يب بيري بين تحين اور حمن تو محویا ان کی عاشق تھی۔ بے پناہ حسن اور حمكنت ركف والى أتمه آني كي نسبت تصرائي كي تو رانيه اوراريبه كے ساتھ ال كر حمن نے بھى خوب بى أنسوبها عصروه إب بهت جلد برائي موت والي تحيس یہ سوچ سوچ کر حمن کے آنسونہ تھمے تھے۔ آئمہ آلی ، بیشہ بڑی بہنوں کی طرح ہی اس کے لاڈ اٹھائے تے اب بھی انہوں نے اس کے آنسویو نچھ کرڈھیوں میں کوئی دو سرے شررخصت ہوکر تھوڑی جارتی موں حمن کڑیا! جلدی علدی کھرے چکرلگایا لول ک- "انہول فاسے بارے سمجمایا۔ كمن سجه بھي كي اور بهل بقتي ئي واقعي آئمه آبي كا سرال میس ای شهری بی تو تفار ده لوگ دور برے کے رشتہ وار بھی تھے اولیس بھائی بھی بہت فوب صورت تصان كاتمه آلي عظي و ربنا تقا من نے این اواس پس پشت ڈال کر آئمہ آبی کی شادى مى خوب رونق لگائى- آئمه آنى پيا دليس سد هار میں۔ تایا جی کے محریس اداسیوں تے ڈریے ڈال آئمہ آبی ایخ وعدول کے برعکس بہت وٹوں بعد سکے کا چکرنگاتی تھیں اور ان کے آنے کے بعد تایاجی کے گھر کی اواسیاں کم ہونے کے بچائے برم جاتی تھیں' ایبا کیوں ہو تا تھا تمن وجہ جاننے سے قاصر تھے۔ پھراے اربیہ کی زبانی پاچلا کہ وہ جس کواواس مجمدرای ہے وہ حقیقت میں تایا جی کے گرانے کی

از انس سی شدی جمی آلای لا

سرال والول أسيق سكهانا الى كاستعدير والول نے جننا ثف ٹائم دیا آب انہیں سبق سکھاتا ى تفاحمن كريا! اورالله لا شكر ب اي ال مقصد مين من کاجی مزید مکرر بوگیااور پھر کھے عرصے بعد ہی خصر بعائى آئمه آني كى نند كوبياه لائے مصلے محمن اس بار . " حس كوواقعي آئے آلي كي بات شادی میں اس جوش و خروش سے شرکت نہ کریائی ه جنداکه میرے سرال دانوں کویا ہی نہ ویسے بھی فائنل امتحانات سریر تصریر معالی سر المجانے کی فرصت نہ دیتی تھی <sup>آئ</sup> شادی <sup>ع</sup>ے ہنگاموں میں شمولیت کی مهلت کیونکر دیت۔ امتخانات حتم لے گھریس ابھی تک نئی دلس کے چاؤ' و تعلم الله ع جارے تھے۔ الی جان بو ير داري رقے جاتیں تو بہنوں کا بھابھی جھابھی کمہ کرمنہ نہ سو کھا۔ آیا جی جب بھی کھراوے تو بہو کے لیے کرم ى تقا اور الله كالأكه لاكه معرائے میری خوش فستی بھی کمدیتے ہیں کہ ا رم سموے یا خت کوریاں کے کر آتے۔ فے جو سوچا وہ یالیا۔ میرے سسرال والوں کو بیاسیق نصر بھائی بھی اکثر شام کو بیوی کولے کر آؤٹنگ پر سكمانا زمان مشكل ثابت نهيس بوا-" أئمه آني. تكل جاتے نئ نوكى دلهن كى جانب سے مجى سسرال والول کے لیے خوب ہی اینائیت کا مظاہرہ ہو آ۔ نیلما بعابھی بھی مائی جان کے سریس تیل لگاکران کی چوٹی رای کتے ونوں تک وہ آیا جی کے کھرانے کے متعلق لوندھ رہی ہوتیں آو کھی رانبہ اربیدے ساتھ کی غلط ممان میں مبتلا رہی جبکہ اب وہ یقین سے دعوا لرعتي تحبى كه ان لوكول جيسامنفرد كمرانيه دورونزديك میں کوئی نہیں۔ تمن کے چرے یرے چرت بھرے

میں کوئی نئی ڈش بنا رہی ہو تیں۔اس سب کو د ملھ کر ن كاسر چكراكريه كياتھا۔ ، آئمہ آلی کے بھی میلے کے چکر جلد لگنے لگے محمن نے ویکھاکہ اب آئمہ آلی کی آ جھوں کا ہراس محتم ہوگیا ہے۔ ان کے ہونٹوں پر پھرے سکراہٹ کھیلنے کی تھی۔ آخرایک دن موقع پاکر تمن نے آئمہ آئی کوجائی لیا۔

باتور سمجه رب تق آلي الد تائي جان نے آپ کے سرال دالوں کو سبق سکھانے کے لیے آپ کی نند کا رشتہ مانگا ہے "لیکن بیہ تو معالمہ ہی چھو اور ہے۔" آئمہ آئی سوال س کر ہولے سے ہنس پڑی

本

آثرات رخصت موت أب وه أن انو مح لوكول كي

انو کھی فلاسفی پر مسکرا رہی تھی۔ جینے کا یہ انداز اس

کے من کو بہت بھایا تھا۔

#### wwwgalksociety.com

كعرب مود كاقائل بول وببتر تظ ديتابول تحصے اکیلے برط صول کوئی ہم سبق مد رہے یں دریا پاس دکھتا ہوں سمندر سے دیتا ہوں یں باہتا ہوں کہ تھے برکسی کا حق نہ رہے سهلنه خواب توكانول كديستر يربجى ممكن يم مجے مبائی کے موسم پراعتراض نہیں میتر بواگریپولول کا بسستر بیچ دیشتا بول مری دعا ہے کہ اس کویعی کھے قلق مرب نہیں معلوم متعبل میں میرد فن بر کیا گردے اسى باعث من اس كواد بَدا كر جي ديتا بول وه مجر کوچوژنه دیت اتو اور کیا کرتا یں وہ کتاب ہوں جس کے کئی ورق ندرہے میوادینی اُناگراک کی تسکین یا تی ہے تویس حق کوئی کا انول گوہر چھویتا ہوں و شیدا نام کسی امبنی کے لب پؤے مری بیں پر مکن بیس اق مدے ر سیات چندوزه کے مکان خام کی خاطر سى الى دائى قدرون اليكر يج دينا مول اسے بی ہوگئ مترت کیاب دل کول محصی یاد پرائے کئ بیق مدرہے کا مقامسخنی نے ہی یکادِ آشیاں بندی کا م اده یم می ای روش پر سی دیتا موں وہ ہم سے چین کے ماضی سی لے گیا را نا ہم اس کو یا دہمی کرسفے مستحق نردہے كى كا جول اچياكث سك كااى طرح نامَ بہت پہلے سے میں اپنا وسمبر جے دیتا ہوں

1/266 2016 251 Claration COM

#### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

#### ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

#### یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

#### wwwgalksoefetykcom



مشتاق برستور دمار ہے تہا ال آنےسے بڑا کھیل نہ آنا ہے تہادا

میلی کی محکایت بھی محکایت ہے تمہاری شیری کما ضالہ بھی ضایہ ہے تمہارا

دل می کوئی آجائے تووالی بین ماآ و شوار بران سے کسی جانا ہے تہارا

کیوں روشی و دیکہ معمد ہودل سنان سہی، آئیرنہ خانہ سے تمہدارا

سحمایا بجمایا مذکرودل کوشوراب کم بخست نے کہناکیمی مانا ہے تمہارا افرشعد

اک نفل تھے بھی میجول گا یہ سوج کے بی شہائی کے بچے کاربن میپردکھ کے ان اور بخی اور بخی اواریس بایش کرتا ہوں الفاظ اُر آئے ہیں کا غذ پر آواد کی شکل نہیں اُ ہمرتی داتوں کوسیابی دکھتی ہے ماتوں کوسیابی دکھتی ہے

1/267, 2016 - FI CLA-WAY COM

## www.parksocaledy.com

شريك حيات

شوہر ہے حدیمار تھا جے ڈاکٹروں نے بھی جو اب دے دیا تھا اس کی بیوی بہت پریشان اور فکر مند رہتی تھی۔ وہ خدا سے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ! میری جان کے لے اور میرے شوہر کی جان کو بخش دے۔ ایسی عورت بید دعا مانگ ہی رہی تھی کہ کچن میں بلی نے دود

مض منہ ڈالاجس سے برش کر روا۔ مورت کھبرائی اور سمجی کہ ملک الموت آگئے میں سید خیال آیا کہ شاید میری وعاقبول ہوگئی ہو۔ بہت ڈری اور کہنے گئی کہ معتصرت اوھر خیال نہ کریں۔ جس کے لیے آپ آئے ہیں اسے ہی لے کر نیا تیں۔ وہ اندر بروا ہے۔ "

پردین افضل شامین ... بهاول نکر سنتم ظریق

بلبل نے جب جگنو کو اپنیاس سے خاموش سے گزرتے ہوئے دیکھالو وہ براجران ہوائی کو نکہ پہلے کی طرح اس نے اسے نہیں کمانھا کہ آؤ بھائی میں آپ کو آپ کو گھونسلے تک چھوڑ آؤں۔ آخر بلبل خودہی جگنو سے بولا۔

' فیمائی جگنو!اند هیرابهت *به مجھے میرے گر*تک موڑ آؤ۔''

یہ من کر جگنوبولا۔ وہوائی بلبل!پہلے تومیراروشنی پر کوئی خرچ نہیں آ نا تھا مگر جب سے واپڈا والوں نے مجھے روش دیکھا ہے 'انہوں نے مجھے بھی بل بھیجنا شروع کردیا ہے۔"

مباطارق... گوجرانواله

قلم کی ریلیزے پہلے ہی اس کی اتنی شہرت ہو پھی کہ مینوں پہلے کی ایڈوانس بکنگ چل رہی تھی۔ اور میں میں ایک کی ایڈوانس بکنگ چل رہی تھی۔

قلم کی توپہلے شومیں۔ چینی قطار میں دوخواتین بینی میں مکران کے درمیان سیٹ خالی تھی۔انٹرویل میں ایک خاتون نہا درجہ درشہ عکی ترب

ایک خاتون نےبات چیت شروع کرتے ہوئےدو سری خاتون سے کہا۔

"میں نے یہ فلم دیکھنے کے لیے آٹھ مینے پہلے بنگ کرائی تھی۔" کرائی تھی۔"

دوسری خاتون بولیس- "جیب اتفاق ہے... میں فریمی آٹھ میلنے پہلے بگا کرائی تھی۔"

کی خاتون چی خالی سیٹ کی مگرف اشارہ کرتے کرد لیم ۔۔۔

" النين نه جانے بير كون بد نصيب تفاجو بكنگ كرائے كے باد جود فلم د مكھنے نہيں آسكا؟"

"یہ سیٹ بھی میری ہے۔" دو سری خانون نے غم زدہ کیج میں کما۔" دو سرا ٹکٹ میں نے اپنے شو ہرکے لیے لیا تھا 'کیکن اس دوران ان کا انقال ہو گیا۔"

''اوہ ... برط افسوس ہوا سن کر ... '' پہلی خاتون نے روی سرکھا۔

المستروري الله التي من دوست يا رشت دار كوساته لاسكتي تفيس-"

' خیال تو مجھے بھی آیا تھا۔'' دوسری خاتون نے ناسف سے کما۔'' لیکن کسی کو بھی ساتھ لاتا مشکل تھا۔ دہ سب تو میرے شوہر کے جنازے میں شرکت کرنے گئے ہیں۔''

حناشكيم اعوان ... كاوس آخون باندى مرى بور

المارشواع التوبر 268 2016

TOOCIE SACONIA MARIA MAR

ہے۔ اتنے میں بوائے فرینڈ کو جوش آیا اور وہ شوہر کو رنے لگا۔

اڑی پھر ہولی" مار کمبخت کوئنہ خود تھمانے لے جاتا ہے اور نہ کسی کو تھمانے دیتا ہے۔" (سائد علی۔ چکوال)

بدقتمتي

وہ کافی دیرہے بار میں بیٹھا گلاس کو گھورے جارہا تھا۔ قریب بیٹھا ایک قوی العجب ڈرائیور بھی اسے د کھ رہا تھا۔ وفعتا" وہ اٹھا اور اس کے سامنے پڑا گلاس ایک ہی سانس میں چڑھا گیا۔ نوجوان اچانک بلک بلک کر رونے لگا۔ ڈرائیور

ه و یکھانه کیااور بولا۔ '' کچھ تو بتاؤ کیوں رورہ ہو؟ میں نیا ہے۔ منگوا دیتا

نوجوان بولا۔ " نہیں! یہ بات نہیں ہے میرے

لے آج کاون بوا منوں ہے۔ میج دیرے اٹھانو دفتر
میں باس برس برااور بھے نوکری ہے نکال دیا۔ بابرنکلا

نوگاڑی عائب می پولیس والے بی فری ایکشن نہ

لے سکے۔ نکیسی کے کہ کھر پہنچا۔ اندر واض ہوانو
العائک معلوم ہوا کریٹ کارڈ سمیت اپنا پرس نکیسی
میں بھول آیا ہوں۔ بیڈروم میں واض ہوانو وہاں میری
میرے لیے ناقابل برواشت تعامیم اپنی زندگی کو ختم
میرے لیے ناقابل برواشت تعامیم اپنی زندگی کو ختم
میرے لیے ناقابل برواشت تعامیم اپنی زندگی کو ختم
میرے لیے ناقابل برواشت تعامیم اپنی زندگی کو ختم
میرے لیے بیال آگیا۔ میری برقسمتی تعماری
صورت میں نازل ہوگئی۔ میں نے اپنے بیک تعماری
میں ان نال ہوگئی۔ میں خارج میں اسے نی
وال دیا تعامی میں اسے نی

مرت الطاف-كراحي

ہوسٹل میں رہنے والے بینے نے باپ کو خط میں لکھا۔

"تین مینے سے آپ نے مجھے پیے نہیں بھیجے۔ میں آپ کو کئی خط لکھ چکا ہوں۔ آپ تو کتے ہیں کہ آپ کو مجھ سے بری مجت ہے۔ تین مینے سے آپ نے مجھے فرچ کے لیے پینے ہی نہیں بھیجے یہ کس شم کی محبت ہے؟"

باپ نے جوابی خطر میں لکھا۔ ''بیٹا! بیدوہ محبت ہے جواپنے اظہار کے لیے پیسوں لامختاج نہیں ہے۔''

خوش قسمت

چرچ ہیں ایک پاوری صاحب بیر تارہ تھے کے۔ دوانسان کا صرف زمین ہوتا ہی کانی نہیں بلکہ آدی زندگی میں جو کھے بھی یا آ ہے وہ اپنی محنت و مشقت کے بل یوتے پر حاصل کر آ ہے۔"

مثال دیتے ہوئے پادری نے کہا۔ "جارج ذبین تو ہے لیکن محنت ہے تی جرا یا ہے اس لیے زندگی میں زیادہ ترقی نہ کرسکا اس کے برخلاف جان نے مختی ہونے کی وجہ سے زندگی میں اپنے لیے ایک اعلامقام پیدا کیا اور جب مراثو اپنی جوان بیوہ کے لیے لاکھوں کی جائیداد چھوڑ گیا۔"

یہ من کریتھے ہے ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کما۔

"شاید آپ کو آنده ترین اطلاع نهیں لمی ہے 'جارج اب جان کی بیوہ سے شاوی کررہا ہے۔" بسری قریشی ۔۔۔لاہور

ہوا کارخ ایک لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھوم رہی تھی کہ اچانک اس کاشوہر آگیااور بوائے فرینڈ کومارنے لگا۔لڑکی نے باسبتاتے ہوئے کما۔

269 2016 على التوري 269 (2016 على التوري 269 (2016 على التوري التوري 269 (269 على التوري 269 (269 على التوري التوري (269 على التوري (201 على التوري (201 على التوري (269 على التوري (201 على التوري (269 على (269 على

#### wwwpalkspeletycom



کنسے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا تاہے۔ اسودگی اسکون، محبت آپ کو فشتری میں سجا کرقددت کھی پیش ہنیں کرتی سراس کے حصول کے لیے آپ کا حرکت میں آنا عزودی

ا سے آکمیہ ہی کہا ماسکتا ہے کہ آج کا انسان کچریمی کھوئے ہیں بہت کچر بانا یا ہتا

بهان مجنت علی ہو، صب بعادی نظارتیں عبنت کھینس دی ہے دکو ہم خودستیار لیے یں۔ اپنے خلط نیعلوں اور فلط نظرے۔ یں۔ اپنے خلط نیعلوں اور فلط نظرے۔ حمدین ترمنی، کڑیا شاہ۔ کروڈیکا

خوشی اور توم می اور تی می در تی در تی

تمیںۃ اکرم ۔ کا چی دُنیہ اسے ہیمنت

معزت ماتم سے دی اگیا کردنیا پی نفیحت یافت کب ہوسکتے ہیں ؟" مرمایار" عب پر بات بخربی مجدیں آجلتے کہ مراک میں مراب میں اسلام

مرمایا رسمب پربات بحوی جدیں اجائے کہ دُنیا کی ہرچیسز کا انجام بربادی ہے اور دُنیاداد کو انجام کادمتی میں جاناہے اہذا تعب ہے اس محق پرجس کے سامنے جنازہ گزرہے اوروہ اس سے جرت مامیل مذکر سے ب

عاممه نديم ركاجي

رسول الدّ على الدّ عليه و سلم في فرمايا ،
مسلم كى روايت بن ہے جوالو ہر روہ فنى الدّ عند و سلم في دوايا ،
بى سے ہے كہ رسول الدّ على الدّ عليه و سلم في فريا الله عليه و سلم فريا الدّ عليه و سلم فريا الدّ عليه و سلم فريا الله عليه و سلم فريا الله على الله على الله في الله

اس می موت کی آمدوکرتے سے دکا گیا ہے ،
اس کے کہ ایک موس کے لیے ترین ذیاد تی ہمورت
میں اس میں ترقی کرتے تھا ، اگلی گئن ، میں مبتلا ہوا اس میں مبتلا ہوا اس موقع میں جائے ۔
موشایداس سے تاش ہونے کا اسے موقع میں جائے ۔
بس مون کے لیے مزود تی ہے کہ وہ اپنی دندگی کو میں مبتلا ہوا ۔
بیس مون کے لیے مزود تی ہے کہ وہ اپنی دندگی کو میں میں اپنا دامن دیادہ سے تریادہ ،
بیکوں سے جم لے ۔
بیکوں سے جم لے ۔

<u> جنال ميرا خرمشبوسا</u> ،

و و و کرکی نہائیں ہوتے جن کے ساتھ خوبھوست خالات ہوتے ہیں - ر

، افواج كے مطافر دوكا جا سكتا ہے ليكن خيالات كر محلك من نام متر مشكل من

کے حلے کوروکنا بہت مشکل سے۔ عظیم خیالات جب عل کے ساتھے میں ڈھل جلتے ہیں وعظم تحلیقات کادرجہ حاصل کر لیتے ہیں۔

، حبب انسان کچر پالیتاہے تو کید کھوبھی دیتاہے، پالیسے کی سرمشاری وقت گزدنے کے ساتھ کم ہوجاتی ہے اور کھو دینے کا ملال وقدت

المندشواع اكتر 2016 270 في

ں اسے ایک بوڑھے غنی کی مودست ملااعديوجيا-

" كمال جارس يد؟" اس نے کہا ۔ فلال درونت کاٹے کے یا ريا ہوں ہ

ابيس نه كهار با وُالله كى حبادت كرور عبادت یں مشغول دہنا نتہارہے اس کام سے بہتر ہے " عابدے کہا " بس بر ر والی جیں جا ول کا کا اب

میری عبادت بهی ہے ! ابیس نے کہا " بی تم کوئیس جائے دول گا " اور وہ عابد سے زائے لگا۔ عابد تے ابلیں کو ڈس پر جاتے ریاا دراس کے بیتے برحرہ بیٹات ابلس کہا۔ والراس درضت كاكأ شناالة كومتطور والرايي مى يىغى كومك درما ما دراس فرم قرتم كوتبى بيس ديا سے يس بركام كيوں كرتے ہو"

ما مرت كها يه ين مروديهم كرول كا " ودول عراد

عابسة اليس كويرخ ديار

ابس لے کہا ہے جو وور اے عابد ہو کے وک م كود ديفين اى رقبارى ويدا ا تسارمے اس کافی مال ہو آو ﴿ والصف کام سی تعی لاؤ امددور بےدرویٹول بریمی ری کروا تم جا اورمت الأ-الرام فرونت كائ مى ديا قربت برست دومها دونلت لسگادی کے احدان کا کچرنفسان م ہوگا۔ اگر تمنے دردنت بنیں کا ٹااورتم اس خال ہے باز رہے تو اس برمع تمارے بستر کے دودینار ىكەدياكىدى كاك

عا بدنے سوچا کرنز توجھے ودحنت اکھا دیشنے کا حکم ال ہے ا درت یں بیغیر بول کریکام عجد پروامیب ہو! عرص اسى حيال بين محووه است كفروا بس آكيا -اس كويتن دن مك دوديدار علية رسع عابد في كا " اجا ہو ہوا ہو میں نے در عنت کوشس کا ٹا " پوتے دن عابد کو یہ دینارہیں سطے۔ اسے سحنت عندر يا وركالاعفاكرودونت كاشف معار بوكيا-ابس في مراسة من كيا الديوجيا-

حفرست امام شاقعي عليها ارحمتير كاحزمان بهص كرين كام سب سيستك ين - تنك دى كے با وحود سخاویت کرنا به تنهای ا ورخلوت می محی تقوی ا منیاد کریک کتا سے بخنا۔ اورا یسے تعنی کے ملاح حق بات كبتاجس سے اميديں بمى والبستة بول اور اس سے خونسے کی لاحق ہو۔

واصف خيال ،

م كافل كى ماريك راقول من يعين كے جراح

ملے ہی ہے ہیں۔ ور اللہ کا طار مسے کا سے ہمیں عبو لنے کی سفت دی ہے رورہ ایک ع جیشے کے

الم خوف بدهی کی سزا ہو اسے۔ ورخابات اودم جابواب سيعت كي اوار

الم كناه كا اصابي بعدا بوجلة توكمنامت نفرت

ہ جوکے مواضرے یں ترت کے کام سے مشہور ہوسنے والا آدی کد آص کہ ذکت میں ہے۔ ہری سے بڑی اور آسان فیتری ہی ہے ہیں

الله کام فیسل منظور ہے۔ اللہ کام دوست کوچوڈ دیتے ہیں بحث کوہنیں۔

م نتت كاكناه نيت كي توبي معاف بوما يكب على كاكتاه على تويس دُعد بوتلس - تحريم كاكناه تحريري توبيهي مم إوجا تلهد نوال اهنل ممن ايراجي

مول سے کربی امرانیل کے ایک مایت الوكول في كما كرفلال عبد أيك درمت سے وال اس کی پرشش کرتے ہیں اقداس کوندا سی اس ا یس کی ماید کو عقد آیا اولا کے الماکا تعیمے براکھ الى دوست كوكات كالمناع الله المارة بوكيا - داسة

المارخواع التويد 2016 276

اواپ اورسترا به کودومروں پر نچھاورکر و۔ گڑیا شاہ ۔کہروڈ پیکا

جب یہ فاس اس عاد کے پاس جاکہ بیشا قرما بد نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ نالائن میرے پاس کر کوں بیشا ہے۔ اس جیسا عمامی کوئی اور ہوگاہ یہ خیال کرکے اس نے قاس سے کہا۔ \*اعترادر بہاں سے جاڈی عنہارا میرے پاس

کام ؟ وه مع مادا آعد كر جلا گيا-اورا بركاوه مكرابي

وہ میں ہا اور ایک رہا گیا۔ اور ابر کا وہ سرای اس کے ساتھ دوات ہوگیا۔ تب اس مہد کے دسول پر وی نازل ہوئی کا دونل سے کہ دوکہ اب دونل انسر و علی کریں کہ وگئاہ فاس نے میں سے میں وے اور اس کے اکر کے مب سے عابد نے وعیادت کی عتی اس کے تکر کے مب سے عابد نے وعیادت کی عتی اس کے تکر کے مب سے براد کردی گئی ۔

و کیمیائے معادت ۔امام غزالی) مذرا ناصر، اقعلی نامر۔کاچی

يس بيھُول بَهِنتا ہوں ،

o میش بسندی سے بچو اللا کے بندے میتی بیند مبیں ہوتے ۔

و دُنیا قدیم سے سیکن اس کا نیابین کمبی خم ہیں ہوتا۔

ونيقندا تاريكوإل

ا المهال مبادس ہو ؛ اللہ عابد اللہ عابد اللہ علی اللہ ورصنت کاشنے جارہا ہول اللہ ورصنت کاشنے جارہا ہول اللہ ا ابدس نے کہا ۔" تم جودث بول دسسے ہو۔ خداکی قسم اب تم ورضت رہ کا شسکو کے اللہ یہ ستنتے ہی عابد ابدس سے ارشنے لسگا اور دو تین

جنگوں ہی میں ابلیں نے عابد کورٹنے دیا اوریہ اس کے احتیاں بالکل جڑیا کی طرح حقیر دید بس ہورہا تھا ۔ ابلیں نے کہاکہ ابھی واپس بطعباؤ ورز تمہا راسر کاٹ کرچینک دول گائٹ

فایدنے نہایت عابزی کے ساتھ کہا۔ " میں واپس چلا جاڈل گائیکن مجھے اتنا بتادیے کہ پہلے دو مرتبہ میں تھر پر فالب کیاا وراب تو مجہ پر فالب آگیااس کاسیب کیا ہے ؟"

ابلی نے واب دیا یا اقل ترفد کے واسط مفتے
من آیا مقاب مند نے محد کومغلوب کردیا مقا اور ہو
کوئی کچرکام خدا کے واسط اخلاص سے کرتا ہے اس پر
میرا نعد جیں جلتا اور اس یار تیرا عفتہ محض دینا دوں
کے سبب سے مقا ، اس یاری فائب آگیا۔

ارم، ناديد، بخد - كراجي

مِيكة بِهُول،

۵- بیشراپی نشست و برخاست ان دگول یی دکھوجن کودیکوکرالڈکی یاوائے۔ ۵- انسان کوخیالات کا بند ہونا چلہسے با تول کابش کیونکہ ایک چیوٹا پر تدوا دینی عمادت پر بیمڈکر

عقاب ہنیں بن جاتا۔ جہ راگر شحفیت میں بختگی موتوعادت میں ساد کی خود بخود ایجاتی ہے۔

آپ کی زبان سے نگلاہوا ہرلفظ آپ کی شخصیت
 کوظا ہرکر تأہے ۔

د - اگرُم فالدین کی باتوں پر توجہ دو تو دسے کی بیمتر کی سلیں بھی تمہارے ہاتھوں موم بن جائی گئی -د - کہمی بھی کمی کا دل سر کھا ڈ-ایسانہ ہوکہ اس کے اسوتمہادے لیے منزاین جائیں -

در خوشبوا مدمسكرا بد دوام خزان جاري رخوشو

27 22016 25 CLALLE COM

### www.paksocie.co

من لوگوں سے ملاقات کے لیے یا درکھتی ہول يم بايش معول ماتى مول كيح يا دركمتى بول ثمروباسم مے پہلویس جلا آتا کر رقم ہو توروشی بھی نہ ہو معصرے تو یا دہی ندرہے ت یں ایسی رواروی تھی تہ تھو ں ہوتی ہیں تن کے معل می به خون بها،ایسا نهین هوتا مری گزرے فیامت یوں تر ہوناہے برمنج بوروز بزاايسا منهين أبوثا

دل كي نتميت توفقيطا بكر ں اس کو توٹی تھی ہز دینیوں تو فیت کسی مد محدود ان مها ارم ذوالفقاري ن جیس کھ اور محبّہ گرد کالونی وہ منظرہ وہ چرے نظراتے ہی كومعلوم يزكقا خواب بحي مرجلتي ين الخدنجمي محتت مين باربا كرر كم أس ف مال معى بوجها توا تهرممران

وته عهدالعنت كي الس اك خوار بسل ہو تو قائل کو شعالیوں ہیں الوْل كويكي حراشاه نے کا کوئی امکان توہ آمذاكالا شاذبيردانا يحربرقدم به تجلف في لجاديا ع وہ دو قدم کی ہی اینا بیان بد ر دسیقے بیں قاتل کو بھی دُعا آیکن عشق می را دنبه بلورج مان كية بي موالات إدهود مي عدا وقت وخصت استفيري آلكمون مي توديمها بوزا الين فاطمه دىق درق مشكسة يتول كى دابتان ب كلافي كمسل عذاب ربى سص مجتت آب كى خزال بى اپن چا ہتوں كا باب كيا لكھے كوئى دحوکا مراب رہی ہے محبت آپ کی آمذود بى آب كے لب ورخمار كى ادهودا خواب ربى سے مجنت آپ كى 密



حضرت عیسیٰ کے حواری کی غدار ہوی

حضرت عیلی کے عمد نبوت میں ووشمشون اسرائیل"نای ایک مخص تھے جو روم کے کسی شر کے تھے اور بوجہ رشدو ہدایت کے جو حق تعالی کی طرف سے ان کوعطا ہوئی وہ حضرت عیسیٰ کے مانے والول میں سے ہو گئے تھے۔شمشون کے خاندان کے لوك بنت يرست تفي اور شريس ريخ تف انهول فے بہتی ہے دور ایک مکان میں سکونت اختیار کرلی اور موقع به موقع آب شروالوں سے جماد کرکے ان کو ليت اور مال غيمت حاصل كرت بعض او قات ب بغیر کھے کھائے سے کئ کئ دن قبل کرتے اور مجمی آپ کویاس ملتی تو آپ کے لیے پھروں سے ياني نظنے لكتااور آب وب سرو كريي ليت رب تعالى کی طرف ہے آپ کو قوت بطائی (گرفت) اعلا ہائے پر عطا ہوئی تھی۔ اس کے اہل شران سے پریشان تے اوران كالجحدنه كرسكة تصيحناني انهول في كايكون آبس میں مشورہ کیا کہ ان سے کس طرح بیٹا جائے ائل مشوره میس سے کسی نے کہا۔ و کہ جب تک ان کی المیہ سے سازباز نہیں کریں

تے تب تک ان پر قابویانا مشکل ہے چنانچہ ان لوگوں میں سے مجھ خضرت شمشون کی

یوی کے پاس پنچ اور اس سے کماکہ اگر تم اپے شوہر کے خلاف جارا ساتھ دوگی تو ہم تم کو انتامال انعام میں

چنانچہ یہ عورت مال کی طمع میں اپنے شوہرسے غداري كرفي بررضام ندمو كئ اوران مصوعده كركياكه میں ضرور تمهاری مدو كرول كى-ان لوكوں نے عورت کو خوب مضبوط رسیال دے دیں اور کما کہ جب

شمشون سوجائيں توبير رسياں آپ كے پاؤ*ل ميں ڈال كر* مردن سے جکڑ دیتا۔ اس طرح وہ عورت کو خوب سمجھا کرواپس چلے گئے

"رات كوجب حضرت شمشون كمر تشريف لائے سونے کے لیے لیٹ گئے اور خوب عافل ہو گئے تو عورت نے آپ کے شانوں میں رسیاں وال کر آپ كے التھ كرون سے جكر كرخوب مضبوط باندھ ديے اور مع کے انظار میں لیٹ می الین جب آب نیز ہے بدار ہوئے اور آپ نے ہاتھ تھیلائے تورسیاں ٹوٹ

من السائد كرين كاوريوى سايو حما و كروف اياكول كيا؟"

مکار بیوی نے جواب را" یہ میں نے آپ کی قوت آنان كي كي كالفاك ويمول آب كنف طاقت ور

اس کے بعد اس عورت نے خفیہ طور ہے شہر والول كوكملا بحيجا ومقر نان كورسيون سياتده ديا تها مراس كاكوني نتيجه نيه فكلا- كيونكه وه محى ان كي طافت کے سامنے موم بن کئیں۔

یہ س کر شروالوں نے اس کے پاس لوہے کا طوق اور زنجير بجوا دى اور كما وكه جب وه سوجاتين توبيران كى كرون ميس ۋال وينا۔

چنانچہ رات کو عورت نے ایسا ہی کیا مگرجب حضرت تعمشون بيار موئ توبيه طوق اور زنجير بهي آب كے مطلعے ٹوٹ كرنكل كئے۔

آپ نے عورت سے بھروہی سوال کیا تواس نے پھر وبی جواب دیا اور کہنے کلی

وکد دنیا میں کوئی ایس چیز بھی ہے جس سے تم

المارشول التوبر 106

كرسكتاب اور اكروه جاب توايك اور چز بھي مجھے

عورت في يوجهاكه "وه كياچزے؟ آپ نے فرایا "وہ چیز میں تھھ کو خمیں بتلا سکتا۔" ليكن بيه مكار اورغدار عورت ان كوبهكاتي اور پيسلاتي ربی اوروہ ترکیب معلوم کرتی ربی م صرار کرتی ربی۔ حضرت شمشون کے بال بہت لمبے اور کھنے تھے۔ نے فرمایا کہ

''میری والدہ میرے لیے ایک بہت ڈر کی چزچھوڑ مٹی میں اور وہ میرے میہ سرکے بال ہیں 'اگر کوئی مجھے

ان سے باندھ دے گاتو میں مجبور موجاوں گا۔ کیونکہ ان رميرابس سين چلنا-

غورت يه معلوم كرك ول عى ول من بت خوش ہوئی اور جب رات کو آپ سو مجھے آواس نے چیکے ہے اٹھ کر آپ کے بالوں سے آپ کو باندھ دیا اور شر والوں کو اطلاع دے دی۔ چنانچہ شروالے آئے اور حضرت شمشون کو بکڑ کر لے مجتے اور آپ کے کان و تاك كاث وير " الكيس نكال كر شرع وسط فيل لوگوں کے تماشا کے لیے کھڑا کریا۔اس شرمی جگ جكه ستون كفرك في الجن يربين كرلوك ان كاتماشابنا رے تھے بادشاہ بھی تماشا دیکھنے کے لیے کل ہے تكلا اور أيك ميناره يرشرك ويكرعما تدين شرك ساته بیٹے کیا۔ چنانچہ جب آپ کامثلہ کیا جائے لگالو آپ نے خداتعالی سے دعاما گئی کہ

دم الى أتوجمه كوان برمسلط فرمادي." رب تعالی نے آن کی دعا قبول فرمالی اور پھر سیجے وسالہ فرما کر تھم دیا کہ شہر کا وہ مینارہ جس پر بادشاہ دیگر لوگ بيقي ہوئے تماشاد مكھ رہے ہيں اس تو جڑے اكھاڑكر پھینک دے۔ چنانچہ آپ فالیابی کیا بس سے وہ ب لوگ ہلاک ہو گئے اور آپ کی غدار بیوی پر خدا تعالی نے بیلی کراوی بس سے وہ بربخت جل کر خاکمت

جعفر صادق محمد الباقرے منقول ہے کہ بن إمرائيل مين أيك دين دار مخض تفاجس كامعامله الله کے ساتھ اٹھا تھا اور آس کی ایک عورت تھی جو نہایت خوب صورت مي وه دين دار محص بابرجا باتو كمركا دروزاویا برے معفل کرکے جاتا۔ ایک مرتبہ ایساتفاق ہوا کہ کسی جوان مردے اس کی ہوی کی آنکھ او گئی وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے مرباہی معاملات كى بظاہر كوئى صورت نہ تھى، عورت نے كسى ذريع سے باہر کے تالے کی ایک تنجی بنوالی اور اس نوجوان کو بجوادی۔

اس نوجوان کااس عورت کے اس اس کے شوہر کی عدم موجود كي من آنا جانا شروع موكيا- رات أور وإن س جب بھی اس کو موقع کما وہ دروازے کا اللا کھول کر اس کیاس آجا آ۔ عورت کے شوہر کواس آمدرفت كى عرصه دراز تك خرنه موتى اورىيه سلسله جارى ربا اس کاشو ہرجو نکہ ایک علیدو زاہد مخص تھاتواس کو خود بخودیہ احمال ہواکہ اس کی عورت اس سے کھے کنارہ کئی اختیار کرنے کی ہے ؛ چنانچہ اس نے اس خدش عورت كومطلع كديااوركما

" مجھے ای دفت اطمینان ہوسکتا ہے جبکہ تواپی عفت و عصمت ہر حلف اٹھالے گی۔ عورت اس پر راضى ہو گئى اور كننے كلى۔

"جب آپ کاجی جاہے مجھے صلف لے ایجے۔" جس شركاب واقعه بوال أيك بما ز تفااور اس کے قریب ایک نیر بہتی تھی وہاں جاکرین اسرائیل م اور حلف المحايا كرتے تصاور جو مخص وبال يرجموني فتم يأحلف الما آفورا "بلاك بوجاتك

میال بیوی کے درمیان طف کی بات چیت کے بعد اس كا آشاس كياس آياتواس في اس اي شوہر کی بد ممانی اور بہاڑ پر چل کر قتم کھانے کا قصہ سنایا۔ بیرس کروہ نوجوان بریشان موگیا کہ اب کیا گیا

ہو گئی۔

ما بهنامه و اکتوبر **6 1 0 2** کاشارہ شائع ہوگیا 🛊 "بيارمحود باير فيعل"، 🥸 اداكار "عمران شريف" عشاين رشيدكى ملاقات، 🕻 "آواز کی ونیاسے" اس اومہمان میں "یاسرعباس" ادا کاره "يمني زيدي" كبتي بن " ميري يمي سين" ن المن موركه كابات ندمانو" آسيدمردا كا سلسل وارناول، ى "رلينول" خزيدياش كالطيط وامناول، ت " دست مسيحا" كست سيائكمل دول كا خرى قساء نام واتي سحر" بشرى سال كالمل ناول، 😅 " منتك يارس" موش افخارك اولك كي فري قداء 🐟 "سانول موزمهاران" بنت مركاناوك. تهم في وسعشق كيا" شيديل كاناوك. 🚭 نغيه سعيد، أمطينور، عابده احمد، فوزىيا شرف اور حنااشرف كافساني اورستقل سليل میں اس شمار سے کے ساتھ کرن کتاب

'نیچرل بیوٹی گائیڈ''

كان كام فارك كالما أو المد عد من وال الدين

دوگھرانے کی کوئی بات نہیں۔ میں ایسی ترکیب
کوں گی کہ سانپ بھی مرجائے اور لاتھی بھی نہ
تو نے فلال دن فلال دفت میں اسے شوہر کے ساتھ
مائے کے لیے اس بہاڑ پر جاؤں گی۔ للذائم بھیں
بدل کر اور سواری کا ایک گدھا لے کر شہر کے باہر
بیا ٹک پر کھڑے ہوجا نااور جب تم ہم دونوں میاں '
بیوی کو آنا دیکھو تو گدھے کو لے کر ہمارے قریب
آجانا۔ میں تمہارے گدھے پر بہاڑ تک جانے کے
لیے سوار ہوں گی تو جلدی سے جھے اٹھاکر گدھے پر
سوار کراویا۔ بھردیکھاکیا ہو تاہے؟

چٹانچہ جب صُلف اٹھانے کا دن آیا تو اس دین دار شوہرنے اپنی بیوی سے کہا۔

" پاڑر چلیں اگر تم دعدے کے مطابق طف افعار مجھے طلبین کرسکو" یہ من کروہ جلدی ہے کپڑے بدلے بغیر چلنے کے لیے تیار ہوگئی اور کہنے لکی۔ میں پیدل بہاڑ پر نہیں جاشکتی۔

شوہرنے کما "معلوشرے بھائک ہرکوئی گدھوالا کم اہوگا۔ اس کا گدھا کرائیر لے لیں گ۔" چنانچہ دونوں گھرسے بدل چل دیے۔ جب ضرک دروازے پر پہنچے تو عورت کا آشا گدھا لیے ہوئے ہاں موجود تھا۔ اس کو دیکھتے ہی عورت نے آواز دی "او گدھے والے ہم بچھ کو نصف درہم دیں گے کہا تو ہمیں اس بہاڑ تک پہنچادے گا۔" وہ بولا "جی ہاں پہنچا دوں گا "اور جلدی سے گدھا لے کر آیا اور عورت کو اسے ہاتھوں کا سمارا دے کر گدھے پر بھادیا اور دوانہ

آگے آگے گدھا جارہا تھا اور پیچھے بیچھے عورت کا شوہراوروہ بسرونی گدھے والاچل رہاتھا۔ جب بہاڑ آگیا اور گدھے ہے اترنے کا وقت آیا توعورت نے اس بسروں کو آوازدی کہ گدھا پکڑاور جھے کوا آباردے۔"وہ آنے بھی نہ بایا تھا کہ عورت خود بخود گدھے ہے گر

277 2016 231 862 44

رها کا شده بندو برامنو ل کی کودین کے موتے اس فیل کی طرح جا کراجس پر محنت کوئی اور کر باہے محمدہ حاصل کسی اور کوہوجا تاہے۔

ساتویں صدی عیسوی کا ابتدائی دور سندھ میں رال رائے سمای کی مضبوط حکومت سندھ کے علاق پنجاب اور بلوچستان کے کئی علاقوں پر مشمل تھی۔ ورا لحکومت آج کے رویڑی کے قریب رور نامی شر تفإ-اس وفت بحى بيراتنا ترتى يافته تفاكه شرمي بخته ر کیس تھیں' سرسبزیاغات اور مکانات رعایا کی خوش حالی کی گوائی دیے تھے بوری مملکت میں بدھ مت کے مانے والے رہتے تھے اور خود بادشاہ بھی ایتوں ہے یدھا کا ماننے والا تھا۔ رائے خاندان کے بدھاراجا کی پشتوں سے اس علاقے بر حکمران سے کراب ان کی بادشاہت کوسوہاندی کی شکل میں دیمک لگ چکی تھی۔ ایک روز راجا آیا وریار سجائے ہوئے بیٹھا تھا کہ

وربانول نے چ کی حاضری کی اطلاع دی۔ راجانے سوائدی کی طرف دیکھاجواس کے پہلوے کی سیمی تحى بحراس في دربار جن موجود رمنا يبند كيا اور راجا نےوزیر چی کواندر طلب کرلیا۔

وه چنج ذات کامندو پر جمن تعااور سنده میں کمیں اور منابع ے آیا تھا' دربار میں ملازمت اختیار کرنے کے بعد تیزی سے تق کے مراحل طے کر تا ہواوزارت کے عمدے تک پنجااور مقرب خاص بن كيا۔

رانی سوہاندی نے جب اسے دیکھاتود مجھتی رہ گئی، کیونکہ چھ ایک وجیمہ آوی تھا۔ ایکلے دان ہی رانی کے خاص کارندے چے کے پاس پہنچ گئے اور اے رانی کا بيغام بنجايا ممن في في الكار كروياس كاكمنا تعا... تین چروں پر بھی بھی بھروسا تبیں کرنا جاہے ایک آگ و سرایانی اور تیسرا راجا میں راجا کاملازم موں اور این انجام سے ڈر نا ہوا ، محصاتی امیدوں کو عبرت ناک انجام ہے بچانا جا ہیے '' رانی کا قرار اور پچ کا انکار تھی ابتدا تھی محرجب

ایک بار رابطے شروع ہوجائیں تو پھریات آھے بردھتی

عورت اس كويناوني كالياب دين للي توبيه بسرويها بولا کہ بیٹم صاحبہ میرااس میں قصور نہیں ہے جمور اس کو يكر كرزين سے افعار كوراكروا۔

اس کے بعدوہ بہاڑ پر چڑھے اور جب اس جگہ پر بنيح جمال فسم كھائي جاتي تھي توعورت نے اپنے ہاتھ ہے میاڑ کو پکڑلیا اور شوہر کی طرف مخاطب ہو گر مشم کھاکر کہنے گئی۔

جب سے تہمارا اور میرا ساتھ ہواہے ' تب سے آج تک مجھے سوائے آپ کے اور اس گدھے والے كي كى نے ہاتھ نہيں لگايا اور نہ ديكھا ہے۔ "جو تك سم طاہر میں تجی تھی کہ سوائے اس کے شوہراور اس بسرویہ ہے کے کئی تیبرے مخص نے نہ اس کو چھوا

تما اس ليه وه بما ثنور نورے الخي اكا اور زين مي وطلس میااوری اسرائیل اس کو عول محتداس لیے خدا تعالی نے فرمایا ہے ترجمہ واکرچہ ان کفار و مشركين كى ساز تنيس الى تحيي بجن سے بهار بھى ابنى مِلْهِ عِلْ جائ "(حواله بالا)

راجه دا برگ مال کا حمو فریب

سنده كيده مت آمن يراهيل و اخرى يادشاه كي رانی کانام سوباندی ملے گاجو حسن و جمال میں مکما تھی اور عقل ووالش مين بحي يكانسيه مراول ما آخر مرف

ائی خواہوں کی اسر ... اس کی دانش کے بطن سے جو منصوبے بھی جنم لیتے 'وہ پچھ حاصل کرنے کی سازشوں پر بنی ہوتے تصل سوہائدی وہ خاتون تھی جے عوام نے محیوں کا تاج يهناكر ملكه كے عمدے يرفائز كيا۔وہ ليڈر تھى ممر اس نند به ملت اور ملك كو صرف الني خوابش اور محبت ير قرمان كرديا-

سندهى تاريخ اس دوريس تاري يسبدلنا شروع موئی اور ندہب بھی سیس سے تبدیل موا۔ ای دوریس

27/8 2016 251 (100)

کانوں تک بات پنجائی مگراس نے یقین کرنے سے اتكار كروما-

دربار میں موجودایے لوگ جنہوں نے راجا تک۔ باتیں پہنچائی تھیں ان نے انہیں کو ڑے لگوا کردر ہار سے باہر چھکوا دیا۔ سوہاندی بندہ مار قسم کی عورت تھی، به جانے اس نے رائے سمای پر کیا جادد کیا تھا کہ وہ اس کی ہریات مانتا چلاجا یا۔ یمی جادد اب اس نے پیچ پر بھی كرديا تعااوراس في ايخ آپ كوراجاد يكھنے كے سينے

پر اجانک راجا سای بیار بر گیا۔ علیمون<sup>\*</sup> البول نے اس کے بہترے معالج کے محررانی فَيْ كُنِّي كَالِيكِ نِهِ عِلْنَهِ دِي أَلْمَا يَكِي بِعَضَ كَتَابِول مِن سا ہے کہ رانی اپنے شوہرے چینکارا پانے کے لیے اسے آہستہ آہستہ زہردے رہی تھی اور اس وجہ سے دوائيں اثر نہيں کرتی تھيں۔

آخر كار أيك روز راجا آنجهاني موكيا بمرسواندي تے کی کو بھی اس کی ہوا نہیں لکنے دی۔ اس نے بچاس ایسے افراد کی فیرست بنار بھی تھی جو مملکت کے اہم عمدوں برفائز اور رائی کے خالف تھے۔ سواندی نے سب کو آیک آیک کرکے اپنے کل میں طلب کیا اوران کی توقعات کے میں خلاف انہیں زیجیوں میں جکڑ دیا ' اس کے بعد راجا کے ان غریب اور ناراض رشته دارول كوبلواياجو نظرانداز كي جاف يرول برداشته تصرانی ان میں سے چند کو کسی ایک پابہ زجیر قیدی كياس لے جاتى اور يتاتى-

راجاسے تمهاري دوري اور غربت كي وجه بير فخص تفااى ليراجاناب اعتدكرليا باورحمس مم دیا ہے کہ اپناپرلہ فے لو۔" این زندگی بحرکی دلتوں کا ذے وار سامنے و کھ کر غریب آدی فورا" آپ سے باہر ہوجا تا اور قدری کومار ڈال ای طرح بچاس کے بچاس مخالفین خاموثی سے موت کے کھاف اتر کئے اور کوئی بردا مخالف سائے

اس کے ساتھ ہی رانی کے حمالتیوں کا ایک طبقہ بھی پیدا ہوگیا کونکہ اس نے جن لوگوں سے قتل كرافية تصافهي بعارى انعام بعي ديا تعا-

راتوں رات امیرین جانے والے رانی کے حمایتی تھ' ہر طرف سے اظمینان کرنے کے بعد اس نے ایک روز دربار منعقد کیا اور درباریوں کو بتایا که راجا راے اتنا بیارے کہ دربار میں نمیں آسکتا جمراس نے چچ کو اینا جانشین مقرر کردیا ہے اور اب وہی حکومت کے معاملات دیکھے گا اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو چاہے؟

اعتراض كرنے والوں كاحشرسب كے سامنے تھا' اب مزيد كس كا دم تفاله يول أيك بندو برجمن جو بجاري أورويدول كاعالم تفااور سنده ساس كالعلق بھی ہیں تھا وہ رائے خاندان کی دھ سلطنت کا بادشاہ بن کیا اور اس کے بھانے مجانبے جو مندروں اور كاندرول من أيك وقت في كمان كى تك ودودش

جى رب تقع مشزادے كولانے لكم في كا حكومت تيس سال قائم روى اس عرص ميس ہندو برہمن نے سارے مرحول کو بھی ہندو بنا دیا اور سنده مندومملكت كي طور برمانا جان لكا

فی اور رانی سوہاندی کے دو بنٹے ہوئے جن میں سے ایک راجادا ہرکے طور پر ہاریخ میں محفوظ ہے۔ بیدوہی ڈاکو حکمران ہے جو مسلمان تاجروں کولوٹا کر اتھا اس ہے ابی عزت بھانے کے لیے کمی مسلمان عرب عورت نے سندھ کے ساحل پر تجاج کو پکارا تھااوراس كے جواب من محمين قاسم سندھ ميں آئے اور راجہ وا ہرمارا کیا اوا جاوا ہراس دھو کے بازرانی سوماندی کاڈاکو بيثا تقاـ

(به همریه جسارت)

₩

4 27/3 2016 عنا التواري 1016 عنا التواري التواري التواري التواري التواري التواري التواري التواري التواري التواري

www.palksoppiguy.com

کام کرنے کے بعد (نام کمانے کے بعد) جب فلموں میں کام کرنے کی آفر ہوئی تو میں نے قبول کرلی۔ (اتنا انظار کرنے کے بعد جو آفر ہوئی تھی)انہوں نے مزید کما کہ پاکستانی فلموں کا معیار اور ہمارے فنکاروں کا انداز بہت الگ ہے اور ان کی شب وروز محنت کود کھے کر یہ کمنا غلط نہ ہوگا کہ بہت جلد پاکستان کی فلمی صنعت یہ کمنا غلط نہ ہوگا کہ بہت جلد پاکستان کی فلمی صنعت دنیا نیں اپنا برانا تام بنالے گی (عروہ آبولی وڈیا ترانا کام ہو گئی ہے کیا؟) آپ کی باتوں سے تو کی لگ رہا ہے کہ ہے گئی

بول دؤیش کام کرنے والے استانی فنکارے اپنے رشتے داروں کو بھی بولی دؤیش گھڑا کرنے کی کو سٹش میں گئے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ جاوید شخ نے اپنی بھی مومل شیخ کو متعارف کروایا تو ماورانے عروہ کو متعارف کرانے کی کو سٹش کی اب علی ظفر کیوں پیچھے رہے انہوں نے بھی اپنے بھائی کوان کرایا 'دانیال ظفر بولی وڈ

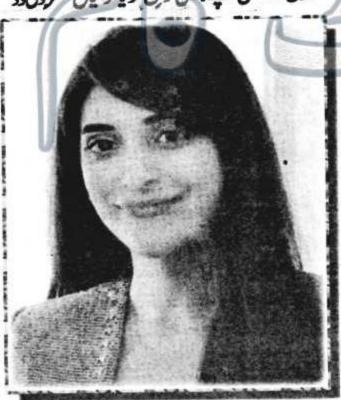



خواتین ڈائجسٹ کی مصنفہ فرحت اشتیاق ان دنوں ''پرواز جنون'' کے تام سے فلم لکے مرکزی بال فضائیہ کے اشتراک سے بنے والی فلم کے مرکزی کرداروں میں جمزہ علی عبای اور خالد عثان بٹ شامل بس میروئن کاتام ابھی صیغہ راز میں رکھا جارہا ہے۔ لیک نوگوں کاخیال ہے کہ اس فلم کی ہیروئن ہو علی ہی ہوئن ہو علی ہیں خالد عثان کا کمنا ہے کہ انہیں بچین سے ہی ہی اس کی ہیروئن ہو علی پاکھٹ بنے کا شوق تھا لیکن بن نہ سکے (کیوں؟) اب پاکھٹ بنے کا شوق تھا لیکن بن نہ سکے (کیوں؟) اب بان کی بیہ خواہش حقیقت میں نہ سمی فلم میں ضرور پوری ہونے جارہی ہے۔

ناکام اداکارہ عروہ حسین کاکمناہے کہ ماڈلنگ اور ٹی وی پر

280 2016 AFT (LLS -FI)

## يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسوسائٹس کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گُو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-





کے سب سے ہوئے قلمی بیٹریش راج کے تحت بلخے والی قلم کے ذریعے انڈسٹری میں قدم رکھیں گے ۔وانیال ظفرجو ہیں تو گلو کار لیکن قلم میں اداکاری

کے جوہر دکھائیں محمد کیونکہ فلم کی کمانی بھی آیک میوزک بینڈ کے متعلق ہی ہے۔ اب دیکھتا ہے ہے کہ علی ظفر کی طرح دانیال ظفر بھی کامیابی کے جھنڈ ہے گاڑتے ہیں یا۔ (بھٹی لوٹ کے بدھو۔ آئے) ویسے تو اس فلم کے ڈائر مکٹر فیصل حبیب ہیں (جوکہ ممنام ہیں) اور فلم میں مزید پانچ نئے چرے بھی سامنے لائے جارہے ہیں (لوجی پھر تو بالکل ہی ڈوب گئے۔ بھٹی نیا اور

ادهرأدهر ہے

\* میر قاسم کا شار جماعت اسلامی کے اہم ترین رہنماؤں میں ہوتا ہے۔وہ بنگلہ دلیش کے معروف کاردباری مخصیت تھے امنہوں نے بناعت اسلامی

کواز سرنو تفکیل دے کہالی طور پر مفتیم کیا۔ وہ شینگ بینکنگ اور رئیل اسٹیٹ کے شعبے سے واب تہ تھے اور ان کا شار بگلہ ویش کے برنس ٹائیکون میں کیا جاتا مارائی کا اخبار اور پر ائیویٹ ٹی وی چینل چلا اٹھا لیکن اسلامی کا اخبار اور ٹی وی چینل بند کرویا گیا۔ میر قاسم بعد ازاں اخبار اور ٹی وی چینل بند کرویا گیا۔ میر قاسم ائیل کرنے سے انکار کرویا تھا۔ کیونکہ ائیل کی صورت ائیل کرنے سے انکار کرویا تھا۔ کیونکہ ائیل کی صورت میں انہیں اپنے اوپر لگائے کئے الزامات کو قبول کرنا ہو باجو انہوں نے کوارانہ کیا۔ میرقاسم کے بیٹے میر احمد قاسم جو خودا کیے وکیل ہیں اپنے والد کا قانونی وفاع میریہ طور پر انجوا کرلیا تھا۔ میریہ طور پر انجوا کرلیا تھا۔

(آجى دنياله اشتياق بيك)

ریڈیویاکتان لاہور کواپنا گھر کنے والے راشد محمود
کتے ہیں آج میں جو کچھ ہوں دیڈیویاکتان کا ہور کی
وجہ سے ہی ہوں (راشد محمود کو اس سال پراکڈ آف
پرفار منس کے لیے تامزد کیا گیا ہے) اور یہ اعزاز بھی
مخصے اسی وجہ سے ملا ہے۔ ہیں اپنے کام سے گھبرا ما

کچھ ہووہ بیان کردتا ہوں۔
راشد محدود نے کہا کہ اگر ماضی پر نظر والی جائے تو
پاکستانی فلمیں بھی لاجواب بین کیلن جب ''گھی
پیٹیوں '' نے فلمی صنعت میں قدم رکھا تو وہ تاہی کے
دہانے پر پہنچ گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ قوم کی بیٹی
شرمین عبید چنائے نے وہ آسکر ایوارڈ مسلسل حاصل
کیے۔جو دنیا کے فنکاروں کا نواب ہو تاہے کیلن میں
مرف تیزاب بھینلنے اور غیرت کے نام پر فل کے
مرف تیزاب بھینلنے اور غیرت کے نام پر فل کے
جرائم ہی نظر آتے ہیں ہارے دین نے عور تول کوجو
حقوق ویدے ہیں وہ دنیا کے کسی فریب میں نہیں
جی انہیں جا ہے کہ وہ کوئی ایسی دستاویزی فلم

بنائيں جس ميں جارے ند ب اور ملك كاروش بهلو

wwwapalksociety.com

## وَسَّتِک روستک وستک

شايين دمشيب

ر آ ہے۔ پروگرام کا انظار کرنا پڑتا ہے 'مگرریڈ یو کے کے وقت کا نظار نہیں کرنا پڑتا۔'' ''آرج بننے سے پہلے جب آپ ریڈ یوسنی تھیں تو کیمالگا تھا؟'' ''میں جب سنی تھی تو جھے لگا تھا کہ رہے جو کھی کہر رہے ہیں میرے لیے کمہ رہے ہیں۔ کیونکہ ساری ماتیں میرے ول کو لگتی تھیں۔ اگر برشان ہوں ت

یاتیں میرے دل کو لگتی تھیں۔ اگر پریشان ہوں تب می اور اگر خوش ہوں تب اور میں نے دیکھا کہ اکثر خواتین خود بخود مسکراری بین بیسے مخاطب ان سے ہی باتیں کردہا ہے۔ وہ ہی آرج کامیاب ہے جو آپ کے دلوں پہ راج کر ہے۔ جس کی بات آپ کے ول پر اثر کرے۔ "

"ونیاتی وی کی طرف جارتی ہے اور آپ؟ اور وائس اور کیوں نہیں کرتیں؟"

و بست ہے لوگوں نے کما کہ معاوضہ بھی ایجھا کما ہے اور آواز کی کوالٹی بھی یا ہر آتی ہے ، لیکن پانہیں کیوں جھے صرف ریڈ ہو کا ہی جنون ہے اور اس پہ ہی اپنی سب صلاحیتیں دکھاتی ہوں۔"

و آرج ہر فیلڈ میں آپنے آپ کو آناتے ہیں۔ برشل ڈبنگ وائس اووروغیروغیرو؟"

''جی آپبالکل تھیک کمہ رہی ہیں۔ اب آپ کی باتوں پر غور کروں گی۔ حالا تکہ جھے مواقع بھی ملے جمر سب ضائع کردیے۔ بس جھے جنجک ہے کیمرے کے آئے جانے کی'اس لیے ٹی وی کی طرف نہیں آئی۔۔ ان شاءاللہ بھی تو جھجک ختم ہوگی۔''

"آج کل آپ کے پروگراموں کاشیفول کیاہے؟" "جی پر کمارہ کے سے ایک کے تک... "سوئث العم قاضى "رج الف ايم 101 "يسي بوس؟" "الله كاشكرب"

"ریڈریو کیساجل رہاہ۔ مطلب تمہاری جاب؟" معبت احجما۔۔ میں آپ کا مطلب سمجھ مئی

المجامية الأكراكيك بحان چزے توب جان چزك أكر بولنا كيرا لكا ہے؟"

دهیں آپ کو ایک بات ہاؤں کہ جب ہماری رفیک ہورہی تھی کہ رفیک ہورہی تھی تو ہمیں ایک بات ہائی تھی کہ آپ کے سامعین تک ہروہ بات ہنے گیجو آپ کہیں گی۔ یہ انگیک لاکھوں کو ڈوں کانوں تک آپ کی بات ہنچا آپ کے لیے بات ہنچا آپ کے لیے بات ہنچا آپ کے لیے بات ہنچا آپ کا کہ آپ ہو کہ دیں گی جی جائے گا۔
ایسا نمیں ہے۔ لاکھوں لوگ اس کے ذریاجے آپ کی باتوں کو سنتے ہیں۔ آپ کو فالو کرتے ہیں۔ کوئی ہمیں خاموشی باتوں کو سنتے ہیں۔ آپ کو فالو کرتے ہیں۔ کوئی ہمیں خاموشی کے ساتھ سنتا ہے۔ کوئی بس میں کوئی ڈھانے میں تو کوئی جی ہیں۔ "کوئی جی ہیں ہو کوئی جی ہیں۔ "

"ریڈیو کی مقبولیت کااندانہ آپ کو کس طرح ہو آ

' ''لوگوں کی لائیو کالڑے اور اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات ہے بھی نگائیں کہ اب ہر بیل فون پہ ایف ایم ریڈیو کا آپٹن ہو آ ہے۔ ہینڈ فری ہو ما ہے۔ جے لگاکر آپ آرام ہے جوم میں بیٹھ کر اپنے من پہند آرج کو من سکتے ہیں۔ گانے من سکتے ہیں' ان کی باتیں، من سکتے ہیں۔ تی وی کے تو آگے بیضنا

المدشعاع اكتوبر 2016 282

بنازیہ دوان ای رصن می کمن کھند کے کرنے کا عزم کیے ایسے کارنامے انجام دے جاتے ہیں کہ عقل جران رہ جاتی ہے۔ اسامہ اعجاز آئی ٹی ریسرچ اسٹینٹ اور ڈی ایج

اسامہ اعجاز آئی ٹی ریسرچ اسٹینٹ اور ڈی ایج

اے سفہ یونی کے طالب علم ہیں۔ کمپیوٹر پروگرامنگ

کے سلسلے میں ہونے والے مقابلے جو کہ حیدر آباد '

کراچی اور اسلام آباد میں منعقد ہوئے ہیں میں حصہ
لے بچے ہیں اور اب تک جو کام مکمل کرچے ہیں ان
میں اردو وائیڈ کی بورڈ ' سند حمی وائیڈ کی بورڈ اور پنجائی
وائیڈ کی بورڈ شامل ہیں اور ''دیشتو کی بورڈ ''اور ''سرائیلی
وائیڈ کی بورڈ شامل ہیں اور ''دیشتو کی بورڈ ''اور ''سرائیلی
کی بورڈ '' میں کام کررہے ہیں اور سیکیور الیں ایم الیم

پر بھی کام جاری ہے۔ اسامہ بہت ہو نمار طالب علم
ہیں۔ان ہے ہم نے بوجھا۔ ''
ہیں۔ان ہے ہم نے بوجھا۔ ''
ہیں۔ان ہے ہم نے بوجھا۔ ''

بور ڈیٹانے کا خیال کیے آیا؟"
"حال ہی میں کو کل نے اعراب کے لیے کی بورڈ لانچ
کیا ہے۔ جس میں اعرابی زبانیں آبل مندی کچرائی
وغیرو لکھی جاسکتی ہیں۔ اس طرح جیسا کہ آپ کو
معلوم ہوگا کہ فرنچ اسپ بھی عرب اور تقریبات ہر
زبان کے باقاعدہ کی بورڈ ڈ موبائل فونزید دستیاب ہیں '

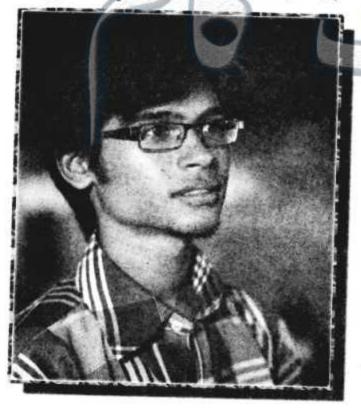



پوم شو" کے نام ہے ہو آ ہے اور اس ش سکھنٹ ہے۔ "ہم آپ اور آپ کا استخاب "اور اس ش ہر فائیک پہ ہم تفصیل ہے بات کرتے ہیں ہو ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں۔ مرکبی معاشرے میں ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں۔ مرکبی کہ نہیں است بر اور جو کو کیارہ ہے ایک بجے ہوم باکس ہوتا ہے اور جعہ کو کیارہ ہے ایک بجے ہوم میں سکھنٹے ہے۔ "او ایک رینا نمیں ہا کھر کے ہوا کے محلف موضوعات پربات کرتے ہیں۔ "موضوعات پربات کرتے ہیں۔ "موضوعات پربات کرتے ہیں۔ "
دو زیرگی اور وقت کی اگر رہا ہے؟"
دو زیرگی اور وقت کی کر رہی ہے اور وقت ہی ۔ "
الحمد للہ زیرگی ہی اور وقت خود بخود الجھا ہوجا آ ہے تو اللہ دیرگی ہی اور وقت خود بخود الجھا ہوجا آ ہے تو اللہ دیرگی ہی اور وقت خود بخود الجھا ہوجا آ ہے تو اللہ دیرگی ہی اور وقت جی ۔ "

اسامداعجازرطالب علم (آتی فی)

دمہارے ملک میں ہنرمند نوجوانوں کی تمی نہیں ہے۔ گرمسکہ بیہے کہ ان کی حوصلہ افرائی کرنے والا کوئی نہیں کوئی نہیں ہوگئی نہیں ہے۔ نہ حکومتی سطح پر اور نہ ہی میڈیا کی سطح پر ۔۔۔ آج کادور کم پیوٹر کادور ہے اور ہمارے نوجوان اس میں بہت دلچیں گئتے ہیں۔ شہرت کی خواہش ہے۔

288 2016 43 1 Elan 19 COM

المراو" بمع كرنا بو باب بواردوادر سندهى زبان كے ليے اللہ اللہ بالكي كے ليے اللہ اللہ بالكي كے ليے مشكل ہے۔ بم في اردو كے ليے 185000 ورسر اللہ كے بلكہ اس سے بھى زيادہ اور سندهى كے اللہ باس سے بھى زيادہ اور سندهى كے ليے 135000 سے زيادہ حوف استعال كے اور پنجابى ميں / 86000 سے زيادہ حوف كا اور بادا كي سارا كام تقريبات 10 ماه ميں استعال كيا اور بحارا كي سارا كام تقريبات 10 ماه ميں مكمل ہوا۔"

''اس کے لیے اخراجات کون دیا ہے؟'' ''ہماری حکومت تو نہیں دیتی پیسے ،و سکتا ہے کہ نیوچر میں انہیں خیال آجائے فی الحال تو جمیں ہماری بوئی ورشی ہی بہت سپورٹ کرتی ہے اور جرمنی سے جمی جمیں فنڈ فک آتی ہے۔ سلانہ کی بنیاد پر ''اسامہ آپ سکورائیں ایم ایس کے لیے بھی کام ''اسامہ آپ سکورائیں ایم ایس کے لیے بھی کام کررہے ہیں؟یہ کیا ہے؟''

' فیوچر میں کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ حکومت سے کوئی رابطہ ہوا آپ کا؟"

''پاکستان کے حوالے سے فیوچر کے لیے بہت سے آئیڈیاز ہیں میرے پاس'لیکن جب تک امہلی منٹ نہیں ہوتے''نہیں ڈسکسی یا ڈس کلوز نہیں کرناچاہتا کیلن پاکستانی زبانوں کے با نامدہ کی بورڈ زمار کیٹ میں اس اردو کا کی بورڈ او کو گل نے بنایا ہے۔ لیکن آپ نے بات کی بورڈ او کو گل نے بنایا ہے۔ لیکن اس کی مجھ وجوہات ہیں۔ لیکن امارے کی بورڈ میں آپ کو سمارے الفاہیٹ آیک ہی جو تے میں کو سارے الفاہیٹ آیک ہوئے میں گئے پر کھھے ہوئے ملیں کے بیمن کی بیمن ویانا پڑے گئے۔

راحداور میرے ی اور سرچر مینس واسوالی نے

وکیااس کے لیے زبان پر عبور حاصل کرتا ضروری ہے؟"

دوکی بورڈ بنانے کے لیے زبان پر عبور ہونایا سمجھنا وکئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ بس تعوثی بنیادی معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ باکہ حروف کو سیٹ کرتے وقت کوئی مشکل پیش نہ آئے لین جب ٹیمننگ کا وقت آنا ہے 'تب اس پر عبور ہونا ضروری ہے اور ٹیمننگ میں خود نہیں کرتا بلکہ میرچ کی مد لے لیتا ہوں جو کہ لیب میں موجود ہوتے ریس کرتا بلکہ اس میں سب نیادہ اس میں سب نیادہ اسمال

المند شعاع ما تؤيد 2016 284

اكتوبر 2016ء





- 🐞 "آب حيات" عير واحركا ناول محيل
  - يمراحل يس،
  - 💨 رجمل" خرواحد كاعمل ناول،
- 🛞 " توحرف بيال" ميراتيد كالعل ناول،
- المحمى راه كى جاه يس" نعيسناز كالمل ناول،
- 💨 "عمر ماروی" کنیز بنوی کے ناول کی دوسری اورآخري قسطه
  - @ "دشت جنول" آمندياض كاناول،
  - الله مصارعلی اور سمیراعثان کل کےناولث،
- 🕾 راشده رفعت، ناويه جهانگير، عطيه خالد اور قاعدرابعه

کافساتے،

خواتین ڈائجسٹ کا کتوبر 2016 کاشارہ آج بی خریدلیں۔

ے اتحال

WWW.PAKSOGIETY.COM

👁 ميري يلى ميرى بعاجى كمسارم "على حسن"

🛞 "حرف ساده كوعنايت مواا عجاز كارتك"

🛞 "كرن كرن روشى" احاديث كاسلسله

مستقل سليل شامل بير،

🚳 نفسیاتی از دواجی الجھنیں عدمتان کے مشورے اور دیگر

اورا حكومت كي طرف عنه كوفي رانطة ميس ووا وا ير قو ده ووفيرو غرم آل انسر مرا پناشوق ہے ہالی ووڈ میں بہ حیثیت کرا قک ایڈیٹر فری میند دیں چردیکھیں وہ کس طرح آگے برھتے

پیوٹر سائنس میں تعلیم حاصل کرنے کا خیال ليے آيا 'جبكه والدين كى خواہش تو ہوتى ہے كه ان كا

"جين سے بى كمپيوٹرد كھتااوراستعال كر تاجلا آرما مول اورجعے جیے برا مو تاکیا اسے جانے کاشوق بردھتا گیا۔ تواس کیے اس طرف آگیا اور چو تکہ والدین کی طرف ہے بھی اجازت تھی کہ جو بنتاج اہتے ہو بنو تواور مجھی آسانی ہو گئی۔

ووائی پرمھائی اور اپنی کاوش کے سلسلے میں کچھ کمنا

"جى من اين عوام سے كمنا جابوں كاكرىكى بورڈزاور سیورالس ایم ایس میں نے آپ کے لیے بنائے ہیں اس کیے آپ زیادہ سے زیادہ اس کا استعمال كريس ميد آپ كانى نياش بين اور جميس ايى زيان کو فروغ ربیا چاہیے اور میں والدین سے بھی گزارش كرول كأكه إين بحول كواس فيلذ مين جانے ديں جن یں ان کی دلچی ہے۔ ان پر زبوسی نہ کریں کہ پی

المام آپ کے خیالات جان کر اور آپ کی

قابلیت و کھھ کر بہت خوشی ہوئی۔ بردھائی کے علاوہ کیا مثاغل ہیں آپ کے؟"

" روهانی کے علاوہ کمپیوٹر کیمز کا بہت کریز ہے۔ میلون میں باسکٹ بال پندہے۔ سونمنگ بھی پند ب- اور موويز ديكھنے كانه صرف شوق ب كه موويز بنانے كا بھى بست شوق ہے اور ابناب شوق جھوتى جھوتى مودين اكر يوراكر ما رہتا مول ان شاء اللہ اسے بوے ياني بحي بناوس كا-"

وكب كمال بدا موسة اوركت بن محالي بس؟" "بي مِن 4 مَن 1996ء مِن راتي مِن بدا ہوا اور ہم تین بس بھائی ہیں۔ برامیں ہوں۔ پھر اس ہے جو "فراء ہول در تی" میں "نی لی اے" کی طالبہ ہاور پھرچھوٹا بھائی ہے ،جس نے حال ہی ش ميٹرك كالمتخانياس كياہے وببت شكريه اسام البهت ترقى كرو

أجالول كيستي





ی داستے کی تلاشمين



ميمونه خورشيدعلي <u> ت</u>بت-/350 روپے





تكهت عبدالله قيت -ا**400** روي

32735021

భ

**ڙا جسرڪ 3**7,اردو بازار، کراچي

المدرون التريد 2862016

### بھناکڑاہی <del>ق</del>یم يمول كارس توبير تيل كرم كرك اس وكاث كرباكا ساقل لیں اور کلی ڈال کر رنگ تبدیل ہوئے تک بھوش اس کے بعد اس میں تمک کی الل مرچ اور تمام کے اور يى لال مى وُسَك كروس عاده من اللي ألي ي ب كل جائے وليمول كارس شامل كركے جولها بند كروي - مروعك وش تكال كويس كرس أيك چوتھائي ڇائے کا حجج شای جانب قورم ضروری اشیاء په دهو کر چھلتی میں وال کریانی خنک کرلیز جانبيس لے میں قیمہ اور پیا ہوا کیا پیٹا ڈال کر ملالیں اور كرابي من قبل كرم كركے باز كلالي موت تك بدى الانجى تليس پراس ميس دي ممك جمرم مسالا كال مرج 'زيره چھوٹی الایجی اوريبا ہوا دھنيا ۋال كر بھونيں اور ڈھكن ڈھڪ كر ، قیمه گل جائے تواحیمی طرح بھون کر سرونگ يسى لال مرج ۇش بىس ئكال كر سرو<sup>7</sup> بيادهنيا ہلیری و عي لال مرج ضروریاشیاء: يباادرك آدهاجائ كالججير

يتىلال مريج ويره حائ كاجمح ولیجی میں تیل مرم کرمے بیاز کو سنمرا کرکے نکال وهنيا آدهاجائے كاچى یں۔ بلینڈر میں وہی اور پیاز ڈال کر پیس کیں۔ اس کے بعد دیکچی میں تیل کرم کرکے چانسیں ڈال کر فرائی ہلدی آدهاجائ كالجح ذيره أدهاجائ كالججير کرلیں اور نمک کال مرپخ کالی مرچ کالدی پیاد حنیا ئیسالهسن گادرک کونگ چھوٹی الایخی اور بڑی الایخی آدهاكي دىي ڈال کرجانییں گلنے تک ۔۔۔ ڈھک کرور میانی آنچ جب جانبين كل جائين تو بھونتے وقت پيازاور چوپر میں قیمہ' تلی ہوئی بیاز' پے ہوئے چے دی کا آمیزه اورد کی لال مرچ ڈال کرا چھی طرح بھون لیس محمو ژا سا پانی ڈال کر حسب پیند مربوی بنالیس ' خاش مرادها مرى مرجيس كرم مسالا كال من جا تقل عاوري مك اور قبل وال كرميم كوا تھى طرح باریک پس لیں اور اس کے لبورے کیاب بناکر فرت بیں ایک کھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ وق آنے پر سے بادام اور زعفران ایسنس ڈال کر چولها بند كردس أور دو منت تك دم پر ركه كر مرونگ اس کے بعد میں میں تیل گرم کرتے ہی ہوئی بیاز وُش میں نکال کر سلاد اور نان کے ساتھ متاول فرمایے وال كربلكاساس لين الل من وحنيا بلدي زيره وال مزے دارشاہی جانب قورمہ تیارہ كراجيمي طرح بحون ليس اور وي شال كرك وهيمي ایج بر بھونیں اور ہجیہ بھی جلاتی رہیں مرورت كولا كمار محسوس موتوپانی کاچھینٹا ہیں۔جب سالااحجی طرح ضروریاشیاء : بھن جائے اور خوشبو آنے لگے۔اس میں تیار کیے کولا کیاب کے موے کہاب شامل کرکے ڈھک کرورمیانی آنج پر آوهاكلو لِكَائِينَ ، جَحِيه نبيسِ جِلانا ، ويجي كو كراك سے بالاكر بلائمين جب يانى ختك موجائ تيل اور اوير آجائو بيون كرحسب بيند شوربا بنالين اور برى مرجين شامل ے کھ در کے لیے ڈھک کردم پر رکھ دیں۔ برادهنيا سرونگ وش میں نکال کرنان کے ساتھ کرم کرم پیش بری مرجیس پاکرممسالا دوجائے کے ج ليى لال مرج أيك جو تفالَى جمحه لبسى جا ئفل جاوترى القة

تيل لگاكر پھيلا ديں چرايك ﴿ كُوشِت كِي لِكَا مَيْ اللي موس الووال كرايك مديواول كى لكائين المد رنگ اور کیو ٹرہ ڈال کر ہیں ہے بیٹیس منٹ بلکی آگ وم برر کھ دیں۔ چاول کی وش میں نکال کرسٹری پیا زے سجا کر چیش ساده کیک

: 171 انڈے

صن میں چینی اور وشلا ایسنسی ڈال کر اچھی لرح ملالیں۔ حتی کہ چینی اور علصن کیان ہوجائیں۔ عراتا بيعينك كذال وسيميده اوريد بحساؤور جيمان كرۋاليس اور سائھ ہي فوڈ كلر بھي ڈال ديس اور ا تھی طرح ملالیں۔ اور کیک کے ساتھے میں وال کر ب محیای اوون حمیں اوون مِس بيك كركيس-آكر آ ب توایک برے ملے میں اسٹیڈیا اسٹیل کی لیٹ رکھ كراس يركيك كاسانجه ركادين ادريسلي كوالجهي طرح وهك دين- ماكداس كى جماب بإجرنه جائي جروس من بعدائے چھری سے چیک کرکیں۔ کیک بیک موجائے تو نکال کرجائے کے ساتھ نوش فرائیں۔

أيك چوتفائي جائے كاچم جا تقل جاوتری

بالشمتى جاول

بري مرجيس

برادهنيا

كالازريه

وارجيني

سر الایخی

تماز

چەعدد اىكانچ كا كلزا آخوعدو

يرى الا يحى آوهاكلو

ساس پین میں تیل کرم کرکے بیا زوال کر فل لیں ' سنرى موجائے تو تكال كر لیں۔ای تیل میں گوشت' اورک' نسن ہری مرج اور پیا ہراد هنیا ڈال کر تھوڑا سائل لیں۔لال مرج بیسی جا تَقْلِ جِاوِرَى كَالَا زِيرِهِ الوَتِكُ سِياهِ مرجيس وارجيني برالا يحي بين الا يحي وبي مماثراور ممك وال كر بعون

ويمجى مين جاول اور حسب ذا كقه نمك ذال كرابال أيك كن باقي مو تو حيمان ليس- بري و يجي عي بلكاما

المار الزير 2016 على الزير 2016

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



صحت بمربور ناستا

ناشتادن كاسب ابم كهاناب بجس كى ابميت مرروز برهتی جاری ہے۔اس کیے کوشش کریں کہ میٹھی اشیا کم کھائیں' اس کے بجائے ریشے (فائبر) اور کادار کا ترریث والى خوراك كااستعال كريں- كونك انسيں كھانے ہے بدن چست اور توانا رہتا ہے۔اس کے علاق دلیہ سے مازاور الى ى دىگراشيا كا ناشتا بت موثر رہتا ہے جو بھوك در سے نگا باہے اور آپ کو توانا اور چاق و چوبرز کر کھتا ہے۔ آپ کو قبیضی اشیامشلا ''ڈو منس وغیرونہ کھانے کامشورہ آپ لیے دیا جارہا ہے کہ مضاس کی توانائی جلدی ختم ہو جاتی ہاور بھوک جاک جاتی ہے اجس کا بیجہ جسماتی سستی کی صورت میں لکا ہے۔

بؤكارس

أكر مبح ايك كلاس كيز كاجوس في ليا جائے توبيہ صحت كے ليے انتمالي مفيد ہے۔ اس كادج رہيے كر كھے رہيلے يطول مس فليونو كززياع جات بي جوز صرف ماع كو طامرر کھتے ہیں کا یادواشت بمتر بنانے سمیت جسمانی ردعمل کو بھی موٹر بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھول اور نسیان کے امراض کو بھی کم کرتے ہیں۔ كيو كاجوس نه مو تو كوني بهي موسى پيل كمايا جاسكا

منح کی تیزواک کا کوئی متبادل نیس- منح کی ورزش يورے دن مثبت اثرات مرتب كرتى ہے۔ اس ليے مبح نیز قدموں سے کم از کم تمیں سے چالیس منٹ تک واک كريس كونكه اس عدماغ كالك حمد \_\_\_\_ بحت مرکرم ہو یا ہے اور یہ گوشہ یا دداشت اور شکھنے کے عمل مس اینانهم کردار اداکر ماہے۔

به شکریه فرانی در اسیش

دن بحرتره باندرين

لندن میں ماہر<del>ین نے چھ ایے کنے</del> پیش کیے ہیں جو پورے دن آپ کو ترو مازہ اور چوکنا رکھتے ہیں ماکہ آپ غنودگی سے محفوظ رہتے ہوئے آینے کام بہ آسانی انجام

رے میں اندھیرانہ ہو

خواب گاہ یا کمرے میں ایسال تظام رتھیں کہ میج ہوتے ى روشى آپ تك بنچ آگر ممكن موتو كمرے كى كم كياب مول کر سوئیں ماکہ ہوا اندر آتی رہے جو صحت کے لیے ردت بخش ہوتی ہے۔ مج بدار ہونے کے لیے روشی خصوصی اہمیت رکھتی ہے اور میں روشنی فیند کوبا قاعدہ معملاتی -اندهرانيندلا آب توروشى بدار كرفي مددي

مصندے یانی سے مسل کرنے سے کئی فوائد ماصل ہوتے ہیں۔یاتی داغ کے بعض حصول کو جگا کر بے داری کو ن بنا یا ہے اور یوں تھکاوٹ اور غنودگی کم ہوجاتی ہے کونکہ اس سے جم کامٹابوارم کانظام برم جا اے۔اس کے علاوہ محتذا یانی بدن کے اعصابی نظام کو متحرک کر باہے جس کا اثر پورے دن رہتا ہے۔ لیکن سے عمل سردیوں میں ہر گزنہ کریں کیونکہ اسے آپ کی صحت پر منفی اثرات بحي راسكة بن-

يانى كازياره استعلل

مبح برش کرنے <u>کے بعد ایک ہے دو</u> گلاس پانی بی لیں۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ نیند کے آٹھ مھنے تک آپیائی نمیں ہے اور پینے دغیرہ سے بدن میں پانی کی قلت ہوجاتی ہے۔ میر بالی کی حاع کوشدید متاثر کرتی ہے 'جبکہ مناسب مقدار میں پانی ندیمنے ہے دماغی ار تکاز اور جسمانی پھرتی کم ہوجاتی ہے۔اس کیے پانی کا بھرپور استعمال کریں۔